

# فهرست مضامين

|        | سودی نظام کی خرابیاں اور اس کا متبادل                  |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 11     | مغربی دنیا کے مسلمانوں کی مشکلات                       |
| I      |                                                        |
| 1 bell | سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے اعلان ج                  |
| IN     | سودک کو کہتے ہیں؟                                      |
| 10     | معاہدہ کے بغیر زیادہ دینا سودنہیں                      |
|        | قرض کی واپسی کی عمد ہشکل                               |
| 10     | قرآنِ کریم نے کس سود کو ترام قرار دیا؟                 |
| 1۵     |                                                        |
| Ν      | تجارتی قرض ابتدائی زمانے میں بھی تھے                   |
| 14     | صورت بدلنے سے حقیقت نہیں برلتی                         |
| 14     | ایک لطیفہ                                              |
| ΙΛ     | آج کل کا مزاج                                          |
|        | شریعت کاایک اصول                                       |
| ۱۸     | زمانة نبوت كے بارے ميں ايك غلط نبى                     |
| 19     | مرقبیله جائنث اسٹاک ممپنی ہوتا تھا                     |
| 19     | سب سے پہلے پچھوڑ اجانے والا سود                        |
| Y+     | عهدِ محابه رِثْنَ أَهُمْ مِن بِينَارِي كِي أَيِكِ مثال |
| rı     | سودمر کب اور سود مفر د دونو ل حرام ہیں                 |
| ři     | موجودہ بینکنگ انٹرسٹ بالاتفاق حرام ہے                  |
| ۲۲     | كمرشل لون پرانٹرسٹ ميں كياخرابي ہے؟                    |
| **     | آپ کونقصان کاخر چه بھی برداشت کرنا ہوگا۔               |

رياالحالمت كما تفا؟

| 794                                     | پانچویں شہادت                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         | مند بنت عتبه كاوا قعه                   |
| r99                                     | دوسراگروه                               |
| r99                                     | كيا تنجارتي سود مين ظلمنهين؟            |
| r.r                                     | سرماییاورمحنت کےاشتراک کااسلامی تصور    |
| ٣٠٣                                     | شجارتی سودر ضامندی کاسوداہے!            |
|                                         | كياروايات ساس كى تائيد ہوئى ہے؟         |
|                                         | شجارتی سوداور إ جاره                    |
|                                         | بيچ سلم اور شجارتی سود                  |
|                                         | مرت کی قیت                              |
| MIL                                     | چنارشمنی دلائل                          |
| halba                                   | نقصانات                                 |
| سواس                                    | اخلاقی نقصانات                          |
| μ/Λ                                     | معاشی اور اقتصادی نقصانات               |
| ۳۱۸                                     | جدید بدیکنگ                             |
|                                         | ایک اور شمنی دلیل                       |
| 1 11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | سوال نامه ريا کاچوا                     |
| <b>PTP</b>                              | سوال نامه رِبا کاجواب                   |
| TTZ                                     | غیرسودی کاوُنٹرز                        |
| ٣٣٩                                     | عیر سودی بدنگاری - چند تأثرات           |
|                                         | 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |
| ۳۵۵                                     | * / ( ) / 1                             |
| ۳۵۹                                     |                                         |
| m49                                     | نیا بجٹ اور سودی اسکیمین                |
|                                         |                                         |

# سودی نظام کی خرابیاں اور اس کا متبادل

"سودی نظام کی خرابیاں اور اس کا متبادل" بیرسالہ حضرت مولانا مفتی تقی عثانی دامت برکاہم العالیہ کا ایک خطاب ہے جو جامع مجد اور لینڈو ۔ فلور یڈا، امر یکہ میں ہوا، اور اس کومولانا عبداللہ میمن صاحب نے ضبط کیا ہے، حضرت والا مدظلہ العالی نے سودی نظام کا تعارف، اس کی تباہ کاری اور اس کے شرکی متبادل پر انتہائی بھیرت افروز خطاب فرمایا ہے، جس کے مندرجات اگر چاس کتاب کے اس کلے صفحات میں آپ بالنفصیل پڑھیں گے لیکن حضرت والا دامت برکاہم کا یہ خطاب انتہائی منضبط، جامع اور مختصر خطاب ہے، جس میں بعض لطائف وامثلہ کے ذریعے مسکلہ کوب وضاحت ہوگئ ہے، ایک عام قاری کے لئے مسکلہ سود کو آسانی سے بیجھنے کے لئے برا پُر اثر خطاب ہے، ان افادات کے پیش نظر اس کومعلہ سود کی تفصیل مباحث سے قبل ذکر کیا جارہا ہے، اور بعد میں آنے والی مباحث کو تشکرالہ کے بجائے اس اجمال کی تفصیل سمجھا جائے۔ ۱۲ محود احمد

#### بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نومن به و نتو كل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا و نبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: "يَمُحَقُ اللهُ الرِّبُوا وَيُرُبِى الصَّدَقْتِ." (سورة البقره: ٢٧٦) الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.

## مغربی دنیا کے مسلمانوں کی مشکلات

میرے محرم بھائیواور بہنو! آج کی اس نشست کے لئے جوموضوع تجویز کیا گیا ہے وہ

''رِبا'' سے متعلق ہے۔ جس کواردو میں ''سود' اور انگریز کی میں Usury یا Interest کہا جاتا ہے۔

ادر غالبًا اس موضوع کو اختیار کرنے کا مقصد سے کہ یوں تو ساری دنیا میں اس وقت سود کا نظام چلا ہوا

ہے، لین بالخصوص مغربی دنیا میں جہاں آپ حضرات قیام پذیر ہیں ، دہاں بیشتر معاثی سرگرمیاں سود کی

ہنیاد پر چل رہی ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کوقدم قدم پر سیمسئلدر پیش ہوتا ہے کہ وہ کس طرح معاملات

مزیں اور سود سے کس طرح چھٹکا را حاصل کریں۔ اور آج کل مختلف تنم کی غلط فہمیاں بھی لوگوں کے

در میان پھیلائی جا رہی ہیں کہ آجکل معاشی زندگی میں جو Interest چل رہا ہے وہ در حقیقت حرام

ہنیں ہے اس لئے کہ بیاس' ربا'' کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا جس کوقر آن کریم نے حرام قر اردیا

مادان تمام ہاتوں کو مرنظر رکھتے ہوئے جھے اس وقت سے موضوع دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سائے

موضوع پر جو بنیا دی معلو ہات ہیں وہ قر آن وسٹ اور موجودہ حالات کی ردشیٰ میں آپ کے سائے

ہیش کردں۔

# سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے اعلانِ جنگ

سب سے پہلی بات ہجھنے کی یہ ہے کہ''سود'' کو قرآن کریم نے اتنا ہڑا گناہ قرار دیا ہے کہ شاید کی اور گناہ کو اتنا ہڑا گناہ قرار نہیں دیا۔ مثلاً شراب نوشی ، خزیر کھانا، زنا کاری، بدکاری دغیرہ کے لئے قرآن کریم میں وہ الفاظ استعال نہیں کیے گئے جو''سود'' کے لئے استعال کیے گئے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ:

" يَأَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيُنَ 0 فَإِنْ لَهُ وَرَسُولِهِ "(١)

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور''سود' کا جو حصہ بھی رہ گیا ہواس کو چھوڑ دہ، اگر تہمارے اندرایمان ہے۔ اگرتم ''سود' کونہیں چھوڑ و گے،' لینی سود کے معاملات کرتے رہو گے''لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ من لو۔' لینی ان کے لئے اللہ کی طرف سے لڑائی کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ من او پہیں کیا گیا۔ چٹا نچہ جولوگ شراب چیتے اعلان ہے، یہاعلانِ جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی بھی گناہ پہیں کیا گیا۔ چٹا نچہ جولوگ شراب چیتے ہیں، ان کے بارے بیں پہیں کہا گیا کہ جو''زنا'' کرتے ہیں ان کے خلاف اعلانِ جنگ ہے؛ لیکن خلاف اعلانِ جنگ ہے؛ لیکن میں مورڈ کے بارے بیں فر مایا کہ جولوگ سود کے معاملات کونہیں چھوڑ تے ان کے لئے اللہ اور اس کے دسول کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ اتی خت اور تھین وعید اس پر وارد ہوئی ہے۔ اب سوال ہے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ اتی خت اور تھین وعید اس پر وارد ہوئی ہے۔ اب سوال ہے کہا سے کہا ہی تفصیل انشاء اللہ آگے معلوم ہوجائے گی۔

# "سود"كس كوكهتي بين

لیکن اس سے پہلے بھنے کی بات ہے کہ ''مود'' کس کو کہتے ہیں؟ ''مود'' کیا چیز ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جس وقت قر آنِ کریم نے ''مود'' کو حرام قر اردیا اس وقت اہلِ عرب میں ''مود'' کا لین دین متعارف اور مشہور تھا۔اور اس وقت ''مود'' اسے کہا جاتا تھا کہ کی شخص کو دیئے ہوئے قرض پر طے کرکے کی بھی تنم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے۔مثلاً میں نے آج ایک شخص کو صور و پے بطور قرض دیئے اور میں اس سے کہوں کہ میں ایک مہینے کے بعد بیرقم واپس لوں گا اور تم مجھے ایک سودور و پے واپس کرنا،اور یہ پہلے سے میں نے طے کردیا کہ ایک ماہ بعد ایک سودور و پے واپس لوں گا تو یہ ''مود'' ہے۔

<sup>(</sup>١) مورة البقرة: ٢٧٦\_

# معاہدہ کے بغیرزیادہ دینا سودہیں

پہلے ہے طے کرنے کی شرطاس لئے لگائی کہ اگر پہلے ہے پچھ طے نہیں کیا ہے، خلا میں

ے کی کوسور و پے قرض دے دیئے اور میں نے اس سے میں مطالبہ نہیں کیا کہتم مجھے ایک سو دور دو پ

اپس کرو گے، لیکن واپسی کے وقت اس نے اپنی خوثی سے مجھے ایک سو دور دو پے دے دیئے۔ اور
مارے درمیان یہ ایک سو دور دو پے واپس کرنے کی بات طے شدہ نہیں تھی، تو یہ سو نہیں ہے اور حرام

نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔

## قرض کی واپسی کی عمدہ شکل

خودحضور اقد س نا الرقط المستان علی المستانی کے ساتھ برا هتا ہوا والیس فر ماتے ، تا کہ اس کی دل جو کی قرض کا مطالبہ کرتا تو آپ وہ قرض کچھ زیادتی کے ساتھ برا هتا ہوا والیس فر ماتے ، تا کہ اس کی دل جو کی ہوجائے لیکن یہ زیادتی چونکہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی تھی اس لئے وہ ' سود' نہیں ہوتی تھی اور صدیث کی اصطلاح میں اس کو' حسن القضاء' کہا جاتا ہے ، یعنی اجھے طریقے سے قرض کی ادائیگی کرنا۔ اور ادائیگی کے وقت اچھا معاملہ کرنا ، اور پچھ زیادہ دے دینا، یہ ' سود' نہیں ہے بلکہ نبی کریم مالی گئی اس تک فر مایا کہ:

"ان خیار کم احسنکم قضاء."(۱)

یعنی تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جوقرض کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہوں ۔لیکن اگروئی شخص قرض دیتے وقت ہے طے کرلے کہ میں جب واپس لوں گاتو زیادتی کے ساتھ لوں گا، اس کو 
"سود" کہتے ہیں ۔اور قرآنِ کریم نے اس کو بخت اور شکین الفاظ کے ساتھ حرام قرار دیا۔اور سورة البقرہ کے تقریباً پورے دور کوع اس" سود" کی حرمت برنازل ہوئے ہیں۔

#### قرآنِ كريم نے كس "سود" كورام قرارديا؟

بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس''سود'' کوقر آنِ کریم نے حرام قرار دیا تھادہ درحقیقت یہ تھا کہ اس زمانے میں قرض لینے والاغریب ہوتا تھا اور اس کے پاس روٹی اور کھانے کے لئے پیے نہیں ہوتے تھے۔اگروہ بیمار ہے تو اس کے پاس علاج کے لئے پیے نہیں ہوتے

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب الاستقراض، باب حسن القصناء، حدیث نمبر ۲۳۹۳۔

تھے۔اگر گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے تو اس کے پاس اس کو کفٹانے اور دفٹانے کے پینے نہیں ہوتے تھے،ایے موقع پروہ غریب بیچارہ کی سے پہنے مانگتا تو وہ قرض دینے والا اس سے کہنا کہ میں اس وقت تک قرض نہیں دوں گاجب تک تم مجھے اتنا فیصد زیادہ واپس نہیں دو گے، تو چونکہ بیا ایک انسانیت کے خلاف بات تھی کہ ایک شخص کو ایک ذاتی ضرورت ہے اور وہ بھو کا اور نظاہے، ایسی حالت میں اس کوسود ك بغير پسيے فراہم نه كرناظلم اور زيادتى تقى اس كئے الله تعالى نے اس كوحرام قر ارديا اور سود لينے والے کے خلاف اعلان جنگ کیا۔

لیکن ہمارے دور میں اور خاص طور پر بینکول میں جوسود کے سماتھ رویے کالین دین ہوتا ہے اس میں قرض لینے والا کوئی غریب اور فقیر نہیں ہوتا، بلکہ عظر تات وہ بڑا دولت مند اور سر مایہ دار ہوتا ہے اور وہ قرض اس لئے نہیں لیتا کہ اس کے پاس کھانے کوئیں ہے، یا اس کے پاس پہننے کے لئے كيڑے نہيں ہيں، يا وہ كى بيارى كے علاج كے لئے قرض لے رہا ہے، بلكہ وہ اس لئے قرض لے رہا ہے تا کہ ان پیمیوں کو اپنی تجارت اور کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع کمائے۔ اب اگر قرض دینے والانتخص سے کہ کم میرے پیسے اپنے کاروبار میں لگاؤ کے اور نفع کماؤ کے تو اس نفع کا دس فیصد بطور نفع كے مجھے دوتو اس ميں كيا قباحت اور برائى ہے؟ اور بيده "سود" نہيں ہے جس كوقر آن كريم نے حرام قرار دیاہے، پیاعتراض دنیا کے مختلف خطوں میں اُٹھایا جاتا ہے۔

#### تجارتی قرض (Commercial Loan)

#### ابتدائی زمانے میں بھی تھے

ایک اعتراض بی اُٹھایا ہے کہ بیکاروباری سود (Commercial Interest) اور بیہ تجارتی قرض (Commercial Loan) حضور اقدس ظائرًا کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں ذاتی اخراجات اور ذاتی استعال کے لئے قرضے لئے جاتے تھے لہذا قرآن کریم اس کو کیے حرام قرار دے سکتا ہے جس کا اس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا۔اس لئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس 'سود' کوحرام قرار دیا ہے، وہ غریبوں اور نقیرں والا' سود' تھا۔ اور سے کاروباری سود ترام ہیں ہے۔

# صورت بدلنے سے حقیقت نہیں برتی

پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے لئے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ اس فاص صورت میں حضورا قدس نالیونا کے ذمانے میں بھی پائی جائے اور حضور نالیونا کے ذمانے میں اس انداز ہے اس کا وجود بھی ہو۔ قر آن کریم جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت اس کے مامنے ہوتی ہے اور اس حقیقت کو وہ حرام قرار دیتا ہے چاہ اس کی کوئی فاص صورت حضورا قدس نالیونا کے زمانے میں موجود ہویا نہ ہو۔ اس کی مثال یوں بچھنے کہ قر آن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور شراب کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا مشروب جس میں نشہ ہو۔ اب آن آگر کوئی شخص یہ ہے۔ گے کہ صاحب! آجکل کی یہ وہ کسی (Whisky) بیٹر (Bear) اور برانٹری (Brandy) حضور اقد س خالیونا کے کہ ایسا مشروب جو تھی کہ نے تاس کے کہ حضورا قد س خالیونا کے کہ کہ خوارات کی اس کے حقیقت لینی خوارات کی نام کے خوارات کی نام کی ہے وہ کسی رکھ دیا جائے دور اس کا نام جا ہے وہ کسی رکھ دیا جائے اور اس کا نام جا ہے وہ کسی رکھ دیا جائے ایر انٹری رکھ لویا کوک (Coke) رکھ لوی نشہ آور مشروب ہرشکل اور ہرنام کے ساتھ حرام بی بیئر رکھ لویا کوک (Coke) رکھ لویا نشہ آور مشروب ہرشکل اور ہرنام کے ساتھ حرام بی بیئر رکھ لویا کوک (Coke) رکھ لویا نشہ آور مشروب ہرشکل اور ہرنام کے ساتھ حرام بی بیئر رکھ لویا کوک (Coke) رکھ لوی نشہ آور مشروب ہرشکل اور ہرنام کے ساتھ حرام بی بیئر رکھ لویا کوک (Coke) رکھ لویا نشہ آور مشروب ہرشکل اور ہرنام کے ساتھ حرام بی بیئر رکھ لویا کوک

اس لئے یہ کہنا کہ' کمرشل لون' (Commercial Loan) چونکہ اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ آج پیدا ہوئے ہیں اس لئے حرام نہیں ہیں، یہ خیال درست نہیں۔

#### ايك لطيفه

ایک لطیفہ یاد آیا۔ ہندوستان کے اندرایک گوتیا (گانے والا) تھا۔ وہ ایک مرتبہ جج کرنے چا گیا۔ جج کے بعد وہ مکہ مکر مہ سے مدینہ طیبہ جارہا تھا کہ راستے میں ایک منزل پراس نے قیام کیا۔ اس زمانے میں مختلف منزلیں ہوتی تھیں۔ لوگ ان منزلوں پر رات گزارتے اور اگلے دن شیح آگے کا سفر کرتے۔ اس لئے گویتے نے راستے میں ایک منزل پر رات گزار نے کے لئے قیام کیا اور اس منزل پر ایک عرب گویے کی برایک عرب گویے کی برایک عرب گویے کی آواز ذرابھری اور خراب تھی۔ کریہ تھا۔ اب ہندوستانی گویے کواس کی آواز بہت بُری گئی۔ اور اس نے اٹھ کر کہا کہ آج یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ حضور اقدس مان گویے کواس کی آواز بہت بُری گئی۔ اور اس نے اٹھ کر کہا کہ آج یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ حضور اقدس مان گویے کواس کی آواز بہت بُری گئی۔ اور اس نے اُٹھ کر کہا کہ آج یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ حضور اقدس مان گویا بجانا کیوں حرام

قراردیا تھا۔ اس لئے کہ آپ ناٹیا نے ان بدودُ س کا گانا سا تھا اس لئے حرام قرار دے دیا۔ اگر آپ میرا گاناس لیتے تو آپ گانا بجانا حرام قرار نددیتے۔

#### でらかりかい

آجکل بیرزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب! حضور
اقدی خالیہ اس طرح نہیں بیمل اس طرح ہوتا تھا،اس لئے آپ نے اس کوحرام قر اردے دیا۔آج
چونکہ بیمل اس طرح نہیں ہور ہا ہے لہذا وہ حرام نہیں ہے۔ کہنے والے پہال تک کہدرہ ہیں کہ
خزیروں کواس لئے حرام قر اردیا گیا تھا کہ وہ گندے ماحول میں پڑے رہتے تھے،غلاظت کھاتے تھے،
گندے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی،اب تو بہت صاف تھرے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی
ہے اور ان کے لئے اعلیٰ درج کے فارم قائم کردیئے گئے ہیں۔لہذا اب ان کے حرام ہونے کی کوئی
وجہیں ہے۔

#### شريعت كاايك اصول

یادر کھے! قرآنِ کریم جب کی چیز کورام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔اس کی صورتیں جا ہے کتنی بدل جائیں اور اس کو بنانے اور تیار کرنے کے طریقے چاہے کتنے بدلتے رہیں، لیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔اور وہ حقیقت حرام ہوتی ہے، بیٹر بیت کا اصول ہے۔

#### ز مان منبوت کے بارے میں ایک غلط فہی

پھر یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ آنخضرت نا اللہ کا عہدِ مبارک میں تجارتی قرضوں (Commercial Loan) کا رواج نہیں تھا۔ اور سارے قرضے صرف ذاتی ضرورت کے لئے لئے جاتے تھے۔ اس موضوع پر میرے والد ماجد حضرت مفتی محمر شفع صاحب قدس اللہ سرہ نے ''مسئلہ سود'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے۔ اس کا دُوسرا حصہ میں نے کھا ہے۔ اس حصہ میں میں نے پچھ مثالین پیش کی ہیں کہ سرکار دو عالم نا اللہ کا کے زمانے میں بھی تجارتی قرضوں کا لین دین ہوتا تھا۔ مبالین پیش کی ہیں کہ سرکار دو عالم نا اللہ کا گھا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں حضور اقد س نا اللہ کا تشریف لائے تھے وہ ایسا سادہ اور معمولی معاشرہ ہوگا جس میں چھورہ کی اور اگر تجارت ہوتی بھی ہوگی تو صرف گندم اور جو وغیرہ کی جس میں چورہ تو ہوتی نہیں ہوگی اور اگر تجارت ہوتی بھی ہوگی تو صرف گندم اور جو وغیرہ کی

جلد شم - مودادرأس كا متبادل

ہوتی ہوگی۔اور وہ بھی دس بیس رو بے سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔اس کے علاوہ کوئی بڑی تجارت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی تجارت نہیں ہوتی ہوگی۔عام طور پر ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے۔

# برقبیله جائث اسٹاک سمپنی ہوتا تھا

لین یاد رکھے یہ بات درست نہیں۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور اقدس نا الزام اللہ کے اس میں بھی آئ کی جدیہ تجارت کی تقریباً ساری بنیادیں موجود تھیں۔ مثلاً آجکل 'نہائے ناساک کمپنیاں' بیں۔ اس کے بارے بیں کہا جاتا ہے کہ یہ چودھویں صدی کی بیداوار ہے۔ اس سے پہلے'' جائے اسٹاک کمپنی' کا تصور نہیں تھا۔ لیکن جب ہم عرب کی تاریخ پڑھے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ عرب کا ہر قبیلہ ایک مستقل'' جائے اسٹاک کمپنی' ہوتا تھا۔ اس لئے کہ ہر قبیلہ میں تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلہ کے تمام آدمی ایک رو پیدورو پیدالکر ایک جگہ جمع کرتے اوروہ رقم ''شام'' بھیج کر وہاں سے سامان تجارت منگواتے۔ آپ نے تجارتی قافلوں (Commercial Caravan) کا مناہوگا۔ وہ ''کاروان' یہی ہوتے تھے کہ سارے قبیلے نے ایک ایک رو پیہ جمع کرکے دُوسری جگہ تا ہے ایک ایک رو پیہ جمع کرکے دُوسری جگہ اور وہاں سے سامان تجارت منگوا کر یہاں فروخت کردیا۔ چنانچ قرآن کریم میں یہ جوفر مایا کہ:

\*\*پیجااور وہاں سے سامان تجارت منگوا کر یہاں فروخت کردیا۔ چنانچ قرآن کریم میں یہ جوفر مایا کہ:

\*\*پیجااور وہاں سے سامان تجارت منگوا کر یہاں فروخت کردیا۔ چنانچ قرآن کریم میں یہ جوفر مایا کہ:

\*\*پیجااور وہاں سے سامان تجارت منگوا کر یہاں فروخت کردیا۔ چنانچ قرآن کریم میں یہ جوفر مایا کہ:

\*\*پیجااور وہاں قبر آپ کرانے کو کہ انگر فیام کردیا۔ چنانچ قرآن کریم میں یہ جوفر مایا کہ:

\*\*پیکلاف قریُنٹ ایکڑ فیام رحلة الشِنت عوالیہ کے والصّیف ''ا

وہ بھی اس بناء پر کہ بیر کرمیوں اور سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں اور سردیوں کے بیسفر محض تجارت کے لئے ہوتے تھے۔ یہاں سے سامان لکر یہاں بچے دیا ،اور بعض اوقات ایک ایک آدمی اپنے قبیلے سے دس لا کا دینار قرض ایتا تھا کہ اس کے گھر میں قبیلے سے دس لا کا دینار قرض ایتا تھا کہ اس کے گھر میں کھانے کوئیں تھا؟ یا اس کے باس میت کوئن دینے کے لئے کیٹر انہیں تھا؟ ظاہر ہے کہ جب وہ اتنا بڑا قرض لیتا تھا تو وہ کسی گھرشل مقصد کے لئے لیتا تھا۔

#### سب سے سلے جھوڑ ا جانے والاسود

جب حضور اقدس تا الأرام في ججة الوداع كموقع برسودى حرمت كاعلان فر ماياتو آپ في ارشاد فر مايا كد:

• "وربا الجاهلية موضوع واول ربًا اضع ربانا ربا عباس بن

<sup>(</sup>۱) سورة قريش: ا\_

عبدالمطلب فانه موضوع كله،"(١)

یعن (آج کے دن) جاہلیت کا سور چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑ تا ہوں وہ ممارے چھا حضرت عباس بن اللہ اوگوں کو ہمارے چھا حضرت عباس بن اللہ اوگوں کو سود پرقرض دیا کرتے تھے۔اس لئے آپ خلافی آج نے فر مایا کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دُوسر بے لوگوں کے ذیے ہے، وہ ختم کرتا ہوں اور روایات ہیں آتا ہے کہ وہ دس ہزار مثقال سونا تھا، اور تقریباً ممالیک مثقال ہوتا ہے، اور بیدس ہزار مثقال کوئی سر مایہ (Principal) نہیں تھا، بلکہ بیسود تھا جولوگوں کے ذیے اصل رقوم پرواجب ہوا تھا۔

اس سے اندازہ لگائے کہ وہ قرض جس پر دس ہزار کا سود لگ گیا ہو، کیا وہ قرض صرف کھانے کی ضرورت کے لئے لیا گیا تھا! ظاہر ہے کہ وہ قرض تجارت کے لئے لیا گیا ہوگا۔

# عهدِ صحابه رِنْ اللهُ على بينكاري كي ايك مثال

حضرت زبیر بن عوام رہ اللہ جوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنے پاس بالکل ایسا نظام قائم کیا ہوا تھا جیسے آجکل بینکنگ کا نظام ہوتا ہے۔ لوگ جب ان کے پاس اپنی امانتیں لاکر رکھواتے تو بیان سے کہتے کہ میں بیامانت کی رقم بطور قرض لیتا ہوں، بیرقم میرے ذھے قرض ہے۔ اور پھر آپ اس رقم کو تجارت میں لگاتے۔ چنانچہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت جوقرض ان کے ذمہ تھا، اس کے بارے میں ان کے صاحبز ادے حضرت عبداللہ بن زبیر رفاقتہا فرماتے ہیں کہ:

"فحسبت ما عليه من الديون فوجدته الفي الف ومائتي الف."

یعنی میں نے ان کے ذمہ واجب الاداء قرضوں کا حساب لگایا تو وہ بائیس لا کھ دینار

لہذا یہ کہنا کہ اس زمانے میں تجارتی قرض نہیں ہوتے تھے، یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تجارتی قرض بھی ہوتے تھے، اور اس پر ''سود'' کالین دین بھی ہوتا تھا، اور قر آن کریم نے ہر قرض پر جو بھی زیادتی وصول کی جائے اس کو حرام قرار دیا ہے لہذا یہ کہرشل لون کریم نے ہر قرض پر جو بھی زیادتی وصول کی جائے اس کو حرام قرار دیا ہے لہذا یہ کہرشل لون کریم نے ہر قرض پر جو بھی زیادتی میں جائز ہے اور ذاتی قرضوں پر انٹرسٹ لینا جائز ہے اور ذاتی قرضوں پر انٹرسٹ لینا جائز نہیں ، یہ بالکل غلط ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: کتاب التی البی صلی الله علیه وسلم ، حدیث نمبر ۱۲۱۸\_

<sup>(</sup>٢) مئله مود، ص ۱۱۱، بحواله طبقات لا بن سعد، ص ۱۹، ج س

# مودم كب اورسودمفر د دونو ل حرام بي

اس کے علاوہ ایک اور غلط بھی کھیلائی جا رہی ہے۔ وہ سے کہ ایک سود مفرد Simple اس کے علاوہ ایک سود مرکب (Compound Interest) ہوتا ہے، لیخی سود ہم بھی Interest ہوتا ہے اور ایک سود مرکب سود ہوتا تھا اور سود ہوتا تھا اور سود ہوتا تھا اور سود ہوتا تھا اور قرام ہے لیکن سود مفرد جائز ہے اس لئے کہ وہ اس قرار دیا ہے لہذا وہ تو حرام ہے لیکن سود مفرد جائز ہے اس لئے کہ وہ اس فر آن کریم کی جو آیت میں فران نے میں نہیں تھا اور نہ ہی قرآن نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ لیکن ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں فران کے کہ وہ اس میں فران کیا گہذا دیا ہے۔ لیکن ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں فران کے کہ دو آپ کے دو آپ کی دو آپ کے دو آپ کی دو آپ کے دو آپ کی دو آپ کے دو آپ کی دو آپ کے دو آپ

"يَأَيُّهَا الَّذِينَ امُّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا"(١)

لین اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور رہا کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو، اس کو چھوڑ دو، لین اس کے کم یا زیادہ ہونے کا کوئی سوال نہیں یا Rate of Interest کے کم یازیادہ ہونے کی بحث نہیں ، جو کی ہواس کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد آ گے فر مایا کہ:

"وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ آمُوَالِكُمْ"(٢)

یعنی اگرتم ریا ہے تو بہ کرلوتو پھرتمہارا جو''راس المال' (Principal) ہے وہ تمہارا حق میں اگریم ریا ہے واضح طور پرفر ما دیا کہ Principal تو تمہارا حق ہے اور خود قرآن کریم نے واضح طور پرفر ما دیا کہ استان کے علاوہ تھوڑی می زیادتی بھی نا جائز ہے لہذا ہے کہنا بالکل غلط ہے کہ سود مرکب حرام ہے اور سود مفرد حرام نہیں، معرور کم ہویا زیادہ سب حرام ہے اور قرض لینے والا غریب ہوت بھی حرام ہے اور قرض لینے والا امیر اور مالدار ہوتو بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہواد میں کوئی شہیں۔ اگر تجارت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہونے میں کوئی شہیں۔ اگر تجارت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہونے میں کوئی شہیں۔

# موجودہ بینکنگ انٹرسٹ بالاتفاق حرام ہے

یہاں یہ بات بھی عرض کردوں کرتقر یا ۲۰،۵۰ سال تک عالم اسلام میں بینکنگ انٹرسٹ
یہاں یہ بات بھی عرض کردوں کرتقر یا ۲۰،۵۰ سال تک عالم اسلام میں بینکنگ انٹرسٹ
(Banking Interest) کے بارے میں سوالات اُٹھائے جاتے رہے اور جیہا کہ میں نے عرض

Simple Interest حرام نہیں کہ Compound Interest حرام نہیں ہے وغیرہ سے اشکالات اور

حرام نہیں ہے یا یہ کہنا کہ Commercial Loan حرام نہیں ہے وغیرہ سے اشکالات اور

<sup>(</sup>١) مورة البقرة: ١٤٨- (٢) مورة البقرة: ١٤٩-

اعتراضات عالم إسلام مين تقريبا ٥٠ مال تك موت رب بين ليكن اب يه بحث فتم موكى ب-اب ساری دنیا کے نہ صرف علاء ہلکہ ماہرین معاشیات اور مسلم بینکر زبھی اس بات پر متفق ہیں کہ بیکنگ انزست بھی ای طرح رام ہے، جس طرح عام قرض کے لین دین پرسود حرام ہوتا ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ کی قابل ذکر محف کا اس میں اختلاف نہیں۔ اس کے بارے میں آخری فیصلہ آج من من المال يمل مده من مجمع الفقه الاسلاى (Islamic Figah Academy) جس من تقریباً ۵ مسلم ملکوں کے سرکر دہ علماء کا اجتماع ہوا، اور جس میں، میں بھی شامل تھا۔ اور ان تمام ملکوں ع تقریباً ۲۰۰ علماء نے بالاتفاق بینتوی دیا کہ بینکنگ انٹرسٹ بالکل حرام ہے، اور اس کے جائز ہونے كاكوئي راستنهيں للذابي مئله تو اب ختم ہو چكا ہے كه بينكنگ انٹرسٹ حرام ہے يانہيں؟

## كمرشل لون برانٹرسٹ میں كیا خرابی ہے؟

اب ایک بات باقی رہ گئی ہے اس کو بھی سمجھ لینا جاہئے ، وہ یہ کہ شروع میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدی طالیواع کے زمانے میں صرف ذاتی ضرورت کے لئے قرضے لئے جاتے تھے۔اب اگرایک شخص ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہے مثلاً اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے یا میت کو دفنانے کے لئے کفن نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لے رہا ہے اور آپ اس ہے سود کا مطالبہ کررہے ہیں بیتو ایک غیر انسانی حرکت اور ناانصافی کی بات ہے،لیکن جو شخص میرے یہے کو تجارت میں لگا کر نفع کمائے گا اگر میں نفع میں اس سے تھوڑا حصہ لے لوں تو اس میں کیا خرابی

#### آپ کونقصان کا خطرہ (Risk) بھی برداشت کرنا ہوگا

پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے کسی حکم میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہونی چاہئے،اگر کی چیز کواللہ تعالیٰ نے حرام کر دیاوہ حرام ہو گئی لیکن زیادہ اطمینان کے لئے یہ بات عرض کرتا ہوں تا کہ یہ بات اچھی طرح دل میں اُرّ جائے وہ یہ کہ اگر آپ کی شخص کو قرض دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں اسلام پر کہتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات متعین کرلو۔ کیاتم اس کی پچھامداد کرنا عاہتے ہو؟ یااس کے کاروبار میں حصددار بننا جاہتے ہو؟ اگر قرض کے ذریعداس کی امداد کرنا جاہتے ہوتو وہ پھرآپ کی طرف سے صرف امداد ہی ہوگی۔ پھرآپ کواس قرض پر زیادتی کے مطالبے کا کوئی حق نہیں۔اوراگراس کے کاروبار میں حصہ دار بنتا جاہتے ہوتو پھر جس طرح نفع میں حصہ دار بنو گے ای

# آج کل کے انٹرسٹ کے نظام کی خرابی

آج کل انٹرسٹ (Interest) کا جونظام رائے ہے،اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات قرض لینے والے کونقصان ہو گیا تو اس صورت میں قرض دینے والا فائدہ میں رہا، اور قرض لینے والا نقصان میں رہا، اور ترض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والے نے زیادہ شرح سے نفع کمایا، اور قرض دینے والے نے زیادہ شرح سے نفع کمایا، اور قرض دینے والا نقصان میں رہا۔اس کوایک مثال کے ذرایعہ جھئے۔

#### ڈیپازیٹر (Depositor) ہر حال میں نقصان میں ہے

ادں گا جا ہے تہمیں کاروبار میں نفع ہو، یا نقصان ہو۔ یہ بالکل حرام ہے، اور سود ہے۔

مثلاً ایک شخص ایک کروڑرو پیقرض لے کراس سے تجارت نثروی کرتا ہے۔ اب وہ ایک کروڑرو پیک کا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ رو پیاس نے بینک سے لیا۔ اور بینک کے پاس آیا؟ وہ ایک کروڑرو پیک کا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ رو پیاس نے بینک سے لیا۔ اور بینک کے پاس وہ رو پیدڈیپازیٹرز کا ہے۔ گویا کہ وہ ایک کروڑرو پید پوری قوم کا ہرات ہو ایک کروڑرو پید ہے۔ اور اب اس نے قوم کے اس ایک کروڑرو پید سے تجارت نثروع کی اور اس تجارت کے اندر اس کوسو فیصد نفع ہوا، اور اب اس کے پاس دو کروڑ ہوگئے، جس میں سے 10 فیصد یعنی 10 الا کھرو پاس نے بینک کود یئے، اور پھر بینک نے اس میں سے اپنا کمیشن اور اپنے اخراجات نکال کر باقی کے فیصد یا دی فیصد کا تعام کود سے نہتے ہیں اور کی جن لوگوں کا بیسے تجارت میں لگا تھا، دی فیصد کا تنافع ہوا، ان کوتو سورو یے پرصرف دس رو پے نفع ملا، اور یہ بیچارہ ڈیپازیٹر بڑا خوش ہے کہ جس سے اتنا نفع ہوا، ان کوتو سورو یے پرصرف دس رو پے نفع ملا، اور یہ بیچارہ ڈیپازیٹر بڑا خوش ہے کہ

میرے سورد پیاب ایک سودی ہو گئے ،لیکن اس کو بیمعلوم نہیں کہ حقیقت میں اس کے پییوں سے جو نفع کمایا گیااس کے لاظ سے ایک سو کے دوسو ہونے چاہئے تھے، اور پھر دُوسری طرف بیدر س رویے جو نفع اس کوملا، قرض لینے والا اس کو دوبارہ اس سے واپس وصول کر لیتا ہے۔ وہ کس طرح واپس وصول

# سودی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے

وہ اس طرح وصول کرتا ہے کہ قرض لینے والا ان دس روپوں کو پیداواری اخراجات اور معارف (Cost of Production) میں شامل کر لیتا ہے، مثلاً فرض کرو کہ اس نے ایک کروڑ روییہ بینک ہے قرض لے کر کوئی فیکٹری لگائی ، یا کوئی چیز تیار کی تو تیاری کے مصارف (Cost) میں ۱۵ نصر بھی شامل کر دیئے جواس نے بینک کوادا کیے۔لہذا جب وہ پندرہ فیصر بھی شامل ہو گئے تو اب جو چز تیار (Produce) ہوگی،اس کی قیت پندرہ فیصد بڑھ جائے گی۔مثلاً اس نے کپڑ اتیار کیا تھا۔ تو اب انٹرسٹ کی مجہ سے اس کپڑے کی تیمت پندرہ فیصد بڑھ گئ ۔ لہذا ڈیمیازیٹر جس کو ایک سو کے ایک سودس رویے ملے تھے، جب بازار سے کیڑاخریدے گاتو اس کواس کیڑے کی قیمت پیدرہ فیصد زیادہ دین ہوگی۔تو نتیجہ بیانکلا کہ ڈیمیازیٹر کو جو دس فیصد منافع دیا گیا تھاوہ دُوسرے ہاتھ سے اس سے زیادہ كركے بندرہ فيصد وصول كرليا كيا۔ بيتو خوب نفع كاسودا موا۔ وہ ڈيبياز يٹرخوش ہے كہ مجھے سورويے کے ایک سودس روپے مل گئے۔لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کوسو روپے کے بدلے ۹۵ رویے ملے۔ اس لئے کدوہ بندرہ فیصد کیڑے کی لاگت (Cost) میں چلے گئے ، اور دُوسری طرف ۸۵ فصد منافع اس قرض لینے والے کی جیب میں چلا گیا۔

#### شركت كافائده

اور اگر شرکت پر معاملہ ہوتا، اور بیا طے یا تا کہ مثلاً ۵۰ فیصد نفع سرمایہ لگانے والے (Financier) کا ہوگا،اور ۵۰ نیصد کام کرنے والے تاج کا ہوگا،تو اس صورت میں عوام کو ۱۵ نیصد کے بجائے ۵۰ فیصد نفع ملتا اور اس صورت میں ہید۵ فیصد اس چیز کی لاگت (Cost) میں بھی شامل نہ ہوتا،اس لئے کہ نفع تو اس پیدادار کی فروخت کے بعد سامنے آئے گااور پھراس کوتقسیم کیا جائے گا۔اس کئے کہ سود (Interest) تو لاگت (Cost) میں شامل کیا جاتا ہے لیکن نفع (Profit) لاگت (Cost) میں شامل نہیں کیا جاتا ، توبیصورت اجتماعی نفع کی تھی۔

# نفع کسی کا اور نقصان کسی اور کا

اورا گرفرض کرد کہ ایک کردڑ روپیہ بینک سے قرض لے کر جو تجارت کی، اس تجارت میں اس کو نقصان ہوگیا، وہ بینک اس نقصان کے نتیج میں دیوالیہ ہو گیا، اب اس بینک کے دیوالیہ ہونے کے نتیج میں کا روپیہ گیا؟ ظاہر ہے کہ عوام کا گیا۔ تو اس نظام میں نقصان ہونے کی صورت میں میں انقصان عوام پر ہے۔ اورا گرفع ہے تو سارا کا سارا قرض لینے والے کا۔

# بیمہ پنی ہے کون فائدہ اُٹھار ہاہے

قرض لینے والے تاجر کا اگر نقصان ہوجائے تو اس نے اس نقصان کی تلانی کے لئے ایک اور راستہ تلاش کرلیا ہے، وہ ہے انشورنس (Insurance)۔ مثلاً فرض کرو کہ روئی کے گودام میں آگ لگ گئ تو اس نقصان کو پورا کرنے کا فریضہ انشورنس کمپنی پر عائد ہوتا ہے اور انشورنس کمپنی میں کس کا پیسے ہے؟ وہ غریب عوام کا پیسے ہے۔ اس عوام کا پیسے ہے جواپی گاڑی اس وقت تک سرئ پر نہیں لا کتے جب تک اس کو انشورڈ (Insured) نہ کرالیں۔ اور عوام کی گاڑی کا ایکسٹرنٹ نہیں ہوتا، اس کو آگئیں وہ بیمہ کی قسطیں (Premium) ادا کرنے پر مجبور ہیں۔

ان غریب عوام کے بیمہ کی قسطوں سے انشورنس کمپنی کی ممارت تعمیر کی گئی، اورغریب عوام کے ڈیپازیٹ کے ذریعہ تاجر کے نقصان کی تلافی کرتے ہیں، لہذا یہ سارا گور کھ دھندااس لئے کیا جارہ ہے تا کہ اگر نفع ہوتو سر مایہ دار تاجر کا ہو، اور اگر نقصان ہوتو عوام کا ہو، اس کے نتیج میں یہ صورتِ حال ہورہی ہے۔ بینک میں جو پوری قوم کا رو پیہ ہے، اگر اس کو سیح طریقے پر استعال کیا جاتا تو اس کے تمام منافع بھی عوام کو حاصل ہوتے۔ اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دولت Distribution of کی حاصل ہوتے۔ اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دولت کے بجائے اُوپر کی طرف جا میں ہوتے۔ اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دولت کے بجائے اُوپر کی طرف جا رہی ہے۔ انہی خرابیوں کی وجہ سے حضور اقدس نا ایونی کی طرف جا نے کے بجائے اُوپر کی طرف جا زنا کاری کرنا۔ اتناسکین گناہ اس لئے ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم کو تباہی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

سود کی عالمی نتاه کاری

آج سے پہلے ہم ''سود'' کوصرف اس لئے حرام مانتے تھے کہ قرآنِ کریم نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ ہمیں اس کے عقلی دلائل سے زیادہ بحث نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حرام قرار دے دیا ہے، ہیں جام ہے، کین آج اس کے نتائج آپ خوداپی آٹھوں سے مشاہدہ کررہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں انٹرسٹ کا نظام جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس ملک (امریکہ) کا دنیا میں طوطی بول رہا ہے۔ اور اب تو اس کا دُومراح بیف بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور اب کوئی اس سے نکر لینے والا موجود نہیں ، کین پھر بھی اقتصادی ابتری کا شکار ہے۔ اس کی بنیا دبھی انٹرسٹ ہے۔ اس لئے ہانا کہ حضور اقدس نا لیا ہ کے زمانے ہیں غریب فقیر سم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے تھے، ان سے سود کا مطالبہ کرنا جرام تھا، کین آج اگر کوئی شخص کمرشل لون پر سود لے رہا ہے تو اس کو حرام نہیں ہونا چاہئے ، عقلی اور معاشی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر جانبداری سے اس نظام کا مطالعہ کر نے تو اس کو چاہ کا کہ اس نظام کا در انشاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ اس نظام نے دنیا کو تباہی کے آخری کنار سے تک پہنچادیا ہے۔ اور انشاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور ان کو پہنچ سی جائے گا کہ اور منائی کیا کہ وقت آئے گا کہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور ان کو پہنچ ہی جائے گا کہ وار منائی کیا۔ ور انشاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور ان کو پہنچ ہی جائے گا کہ تو سود کے خلاف اعلانِ جنگ کیوں کیا تھا؟ پہتو سود کی حرمت کا ایک پہلو تھا جو سے گا کہ تر آپ کر بھر نے بیان کیا۔

#### سودي طريقه كاركامتبادل

ایک دُوسراسوال بھی بہت اہم ہے جوآ جکل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم بیتو مانتے ہیں کہ انٹرسٹ حرام ہے۔ لیکن اگر انٹرسٹ کوختم کر دیا جائے تو پھر اس کا متبادل طریقہ کیا ہوگا جس کے ذریعہ معیشت کو چلایا جائے؟ اس واسطے کہ آج پوری دنیا میں معیشت کی روح انٹرسٹ پرقائم ہے۔ اور اگر اس کی روح کو نکال دیا جائے تو اس کو چلانے کا دُوسرا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا۔ اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کے سواکوئی دُوسرا نظام موجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو ممکن اور قابل عمل طریقہ موجود ہے تو وہ اور قابل عمل طریقہ موجود ہے تو وہ ہتائے کہ کہا ہے؟

اس سوال کا جواب تفصیل طلب ہے۔ اور ایک مجلس میں اس موضوع کا بوراحق ادا ہوناممکن مجی نہیں ہے۔ اور اس کا جواب تھوڑا سائیکنیکل بھی ہے۔ اور اس کو عام فہم اور عام الفاظ میں بیان کرنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تا کہ آپ حضرات کی سمجھ میں آجائے۔

#### جلدشم - سوداورأس كالتبادل

# ناگزیر چیزوں کوشریعت میں ممنوع قرار نہیں دیا گیا

یعنی اللہ تعالی انسان کوکی ایسی چیز کا تھم نہیں دیتے جواس کی وسعت سے باہر ہو۔ لہذا ایک موس کے لئے تو اتنی بات بھی کافی ہے کہ جب اللہ تعالی نے ایک چیز کوحرام قر اردے دیا تو چونکہ اللہ تعالی سے زیادہ جانئے والا کوئی نہیں ہے کہ کوئی چیز انسان کے لئے ضروری ہے اور کون می چیز ضروری نہیں ہے۔ اس چیز میں نہیں ہے، لہذا جب اس چیز کوحرام قر اردے دیا تو یقیناً وہ چیز ضروری اور ناگر برنہیں ہے۔ اس چیز میں کہیں خرابی ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ ضروری اور ناگر برمعلوم ہور ہی ہوتوں ہو اب اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے گئی یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور یہ چیز ناگر برے۔

# سودی قرض کا متبادل قرضِ حسنہ ہی ہیں ہے

دُوسری بات یہ ہے بعض لوگ یہ بھتے ہیں انٹرسٹ (Interest) جس کو قرآن کر کیم حرام قرار دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جب کسی کو قرض دیا جائے تو ان کو غیر سودی قرض اللہ ہمیں کرنا چاہئے۔اوراس کے۔اوراس سے یہ بین کہ جب انٹرسٹ ختم ہوجائے گاتو ہمیں پھر غیر سودی قرضے ملاکریں گے، پھر جتنا قرض چاہیں حاصل کریں،اوراس سے کوٹھیاں بنگلے بنا ئیں۔اوراس سے فیکٹریاں قائم کریں۔اورہم سے کسی انٹرسٹ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورت قابل عمل کہ اس کے کہ جب ہر خص کوسود کے بغیر قرض دیا جائے گاتو پھر اتنا بیسہ کہاں سے آئے گا کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرضد دے دیا جائے؟

## سودی قرض کا متبادل 'مشارکت' ہے

یادر کھے کہ انٹرسٹ کا متبادل (Alternative) قرضِ حسنہیں ہے کہ کسی کوویے ہی

قرض دے دیا جائے بلکہ اس کا متبادل' مشارکت' ہے، لیمنی جب کوئی شخص کاروبار کے لئے قرضہ لے رہا ہے تو وہ قرض دینے والا بیہ کہہ سکتا ہے کہ میں تنہارے کاروبار میں حصہ دار بنتا چاہتا ہوں، اگر تنہیں نفع ہوگا تو اس نفصان میں بھی میں شامل ہوں نفع ہوگا تو اس نفصان میں بھی میں شامل ہوں گا، تو اس کاروبار کے نفع اور نقصان دونوں میں قرض دینے والا شریک ہوجائے گا۔ اور بیمشارکت ہوجائے گا۔ اور بیمشارکت ہوجائے گا، اور بیانٹرسٹ کا متبادل طریقہ کار (Alternative System) ہے۔

اور''مثارکت' کانظریاتی پہلوتو ہیں آپ کے سامنے پہلے بھی ہیان کر چکا ہوں کہ انظر سن کی صورت ہیں تو دولت کا بہت معمولی حصہ کھانہ دار (Depositor) کو ملتا ہے لیکن اگر''مثارکت' کی بنیاد پر ہوتو اس کی بنیاد پر کا دوبار کیا جائے ، اور سر مایہ کاری (Financing) ''مثارکت' کی بنیاد پر ہوتو اس صورت ہیں تجارت کے اندر جتنا نفع ہوگا اس کا ایک متناسب (Proportionate) حصہ کھانہ داروں کی طرف بھی منتقل ہوگا اور اس صورت ہیں تقسیم دولت (Distribution of Wealth) کی طرف جائے نیچے کی طرف آئے گا۔ لہذا اسلام نے جو متبادل نظام پیش کیا وہ کا اوپر کی طرف جائے نیچے کی طرف آئے گا۔ لہذا اسلام نے جو متبادل نظام پیش کیا وہ کا دیرک کانظام ہے۔

## مشارکت کے بہترین نتائج

 

#### « مثارکت "میں عملی دشواری «مثارکت "میں عملی دشواری

کیناس میں ایک عملی دشواری ہے، وہ یہ کدا گر کوئی شخص مشارکہ کی بنیاد پر بینک ہے پیے

ای اور 'مشارکہ' کے معنی نفع اور نقصان میں شرکت (Profit and Loss Sharing) کے

ہیں کہ اگر نفع ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو افسوس

اگر کہ بات سے کہ خود ہمارے عالم اسلام میں بددیانتی اتنی عام ہے اور بھاڑ اتنا بھیلا ہوا ہے کہ اب

اگر کہ فخص اس بنیاد پر بینک سے پیسے لے کر گیا کہ اگر نفع ہوا تو نفع لا کر دوں گا، اور اگر نقصان ہوا تو

نقصان بینک کو بھی برداشت کرنا پڑے گا تو وہ پیسے نے کر جانے والا شخص بھی پلیف کر نفع لے کر نہیں

آئے گا۔ بلکہ وہ ہمیشہ یہ ظاہر کرے گا کہ جھے نقصان ہوا ہے۔ اور وہ بینک سے کے گا کہ بجائے اس

کے کہ آب بھی سے نفع کا مطالبہ کر ہیں بلکہ اس نقصان کی تلافی کے لئے مجھے مزیدرتم دیں۔

عملی پہلوکا یہ ایک بہت اہم مسلہ ہے۔ گراس کاتعلق اس 'مشارکہ' کے نظام کی خرابی سے ہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بہیں کہا جائے گا کہ یہ 'مشارکہ' کا نظام خراب ہے۔ بلکہ اس مسلہ کا تعلق ان انسانوں کی خرابی سے جواس نظام پرعمل کر رہے ہیں۔ ان عمل کرنے والوں کے اندر انتے افلاق دیانت اور امانت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے 'مشارکہ' کے نظام میں بیخطرات موجود ہیں کہلوگ بینک سے 'مشارکہ' کی بنیاد پر بیسے لے جائیں گے اور پھر کاروبار میں نقصان دکھا کر بینک کے ذرایعہ ڈیپاز بیرکونقصان پہنچا ئیں گے۔

اس دشواری کاحل

کین بیمسئلہ کوئی نا قابلِ حل مسئلہ نہیں ہے اور ایبا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کاحل نہ نکالا جا سے۔اگرکوئی ملک اس 'مشارکہ' کے نظام کو اختیار کرے تو وہ باسانی بیحل نکال سکتا ہے کہ جس کے بارے میں بی فاہت ہو کہ اس نے بددیا نتی سے کام لیا ہے اور اپنے اکاؤنٹس میحے بیان (Declare) بارے میں بی فاہت ہو کہ اس نے بددیا نتی سے کام لیا ہے اور اپنے اکاؤنٹس میحے بیان (Black List) کر دے ،اور آئندہ نہیں کیے،تو حکومت ایک مدت در از کے لئے اس کو بلیک لسٹ (Black List) کر دے ،اور آئندہ کوئی بینک اس کو فائناننگ کی کوئی سہولت فراہم نہ کرے۔اس صورت میں لوگ بددیا نتی کرتے

ہوئے ڈریں گے۔ آج بھی جائٹ اٹاک کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور وہ اپنے بیلنس شرب روے روں اس بیان میں۔ اور اس بیلنس شیٹ میں اگر چہ بددیانتی بھی ہوتی ہے لین (Balance Sheet) اس کے باد جوداس میں وہ اپنا نفع ظاہر کرتی ہیں۔اس لئے اگر"مشارکہ" کو پور۔، ملکی طلح پر اختیار كرين تواس حل كواختياركيا جاسكتا ہے۔البتہ جب تك''مشاركہ'' كوملكي سطح پر اختيار نہيں كيا جاتاس وت تک انفرادی (Individual) اداروں کو''مثارکہ' پیمل کرنا دشوار ہے، لیکن ایسے انفرادی ادار سلیٹڈ (Selected) بات چیت کے ذریعہ مثار کہ کر سکتے ہیں۔

## رُ وسرى متبادل صورت "اجاره "

اس کے علاوہ اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین عطافر مایا ہے کہ اس میں ''مشارکہ'' کے علاوہ بینکنگ اور فائناننگ کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔مثلاً ایک طریقہ اجارہ (Leasing) کا ہے۔وہ یہ ہے کہ ایک شخص بینک سے بیسہ ما تکنے آیا، اور بینک نے اس سے پوچھا کہ تہمیں کس ضرورت کے لئے بیسہ جائے؟اس نے بتایا کہ مجھےاپنے کارخانے میں ایک مشیزی باہرے منگا کرلگانی ہے۔ تو اب بینک اس تخص کو پیسے نہ دے، بلکہ خود اس مشینری کوخرید کر اس تخص کو کرایہ پر دے دے۔ اس عمل کواجارہ (Leasing) کہاجاتا ہے۔ البتہ آجکل فائنانسک اداروں اور بینک میں فائنانشل لیزنگ کا جوطریقدرائج ہے، وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔اس ایگر بمنٹ میں بہتی شقیں (Clauses) شریعت کے خلاف ہیں الیکن اس کوشریعت کے مطابق آسانی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے۔ یا کتان میں متعدد فائنانشل ادارے ایسے قائم ہیں جن میں لیزنگ ایگر یمنث شریعت کے مطابق ہیں،اس کواختیار کرنا جا ہے۔

#### تیسری متبادل صورت ''مرابحه''

ای طرح ایک اورطریقہ ہے،جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ ہے"مرابحہ فائنانسنگ"۔ ایک مخص بینک سے اس لئے قرض لے رہا ہے کہوہ خام مال (Raw Material) خریدنا جاہتا ہے۔وہ بینک اس کوخام مال خریدنے کے لئے پیے دینے کے بچائے وہ خود خام مال خرید کر اس کو تفعیر العديد مريقة كاثر عاجاز ب

بعض لوگ میں بھتے ہیں کہ مرابحہ کی میصورت تو ہاتھ گھما کر کان پکڑنے والی بات ہوگی،

اسلام اور جدید معاثی مسائل جان میں بینک سے نفع لینے کے بجائے دُوسر سے طریقے سے نفع وصول کرلیا۔ یہ کہنا درست جہیں،
اس لئے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

"وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"()

ایعنی اللہ تعالیٰ نے بیچ کو طلال کیا ہے اور یہا کو حرام کیا ہے اور مشرکین مکہ بھی تو یہ کہا کرتے سے کہ بیچ بھی تو یہا ہوں ہے ہی اس میں بھی انسان نفع کما تا ہے اور یہا میں بھی انسان نفع کما تا ہے، بھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن کریم نے ان کا ایک ہی جواب دیا کہ یہ ہمارا تھم ہے کہ یہ با حرام ہا اور دونی میں فرق کہ یہ کہ دو پید کے اوپر دو پیٹیس لیا جاسکتا، اور روپیہ پر منافع نہیں لیا جاسکتا، اور اس کو فروخت کر کے نفع حاصل کر ساس کرتم نے حلال قرار دیا ہے، اور مرا بحد کے اندر در میان میں مال آجا تا ہاس لئے شریعت کے اعتبار سے دوسودا (Transaction) جائز ہو جاتا ہے۔

## ينديده متبادل كونسا -?

کین جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مرابحہ اور لیزنگ (Leasing) مطلوبہ اور پہندیدہ مبادل (Distribution of نہیں ہیں، اور اس سے تقسیم دولت (Ideal Alternative) مبادل (Vealth) پر کوئی بنیادی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ پہندیدہ متبادل ''مشارکہ'' ہے، لیکن آئندہ جومنفرد (Transitory) ادارے قائم کے جا ئیں، ان کے لئے آزمائش اور تجرباتی مدت (Individual) ادارے قائم کے جا ئیں، ان کے لئے آزمائش موجود ہے۔ اور اس وقت بھی کچھ (Period میں''مرابحہ'' اور' لیزنگ' پر بھی عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اور اس وقت بھی کچھ فائنا شیٹیوشن ان بنیادوں پر کام کررہے ہیں۔

بہرحال! بیتو ''سود''اوراس کے متعلقات کے بارے میں عام با تیں تھیں جو میں نے عرض کردیں۔

''سود' سے متعلق ایک مسئلہ اور ہے، جس کی صدائے بازگشت بار بار سنائی دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دارالحرب جہاں غیر مسلم حکومت ہو وہاں سود کے لین دین میں کوئی تباحث نہیں، وہاں غیر مسلم حکومت سے سود لے سکتے ہیں۔ اس مسئلہ پر بھی بہت لمبی چوڑی بحثیں ہوئی ہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ چا ہے دارالحرب ہویا دارالسلام، جس طرح سود دارالسلام میں حرام ہے، ای طرح دارالحرب میں بھی حرام ہے، البتہ اتن بات ضرور ہے کہ عام آ دمی کو چا ہے کہ اپنا بیسہ بینک کے طرح دارالحرب میں بھی حرام ہے، البتہ اتن بات ضرور ہے کہ عام آ دمی کو چا ہے کہ اپنا بیسہ بینک کے

جلدهم - موداوراً سكامتهال

اسلام اورجديد معاشى مسائل

اندر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے، جہاں پیپوں پر سودنہیں لگتا، لیکن اگر کسی شخص نے غلطی سے سیونگ ا کاؤن (Saving Account) میں پیےر کھ دیے ہیں اور اس رقم پر سودل رہا ہے تو پاکتان میں تو ہم لوگوں سے کہددیتے ہیں کہ سود کی رقم بینک میں چھوڑ دو، کیکن ایسے ملکوں میں جہاں ایک رقم اسلام کے خلاف کام پرخرچ ہوتی ہے دہاں اس مخص کو جا ہے کہ وہ سود کی رقم بینک سے دصول کر کے کسی مستحق زكوة فخص كوثواب كى نيت كے بغير صرف اپنى جان چھڑانے كے لئے صدقہ كر دے اور خودائے استعال میں نہلائے۔

## عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے ادار ہے

ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ یہ کام نسبتا ذرامشکل لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ملمانوں کواس بات کی پوری کوشش کرنی جاہئے کہ ہم خودایسے مالیاتی ادارے قائم کریں جواسلامی بنیادوں پر کام کریں اور جبیا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ''مشارکہ'' ''مرابح' اور ''لیزنگ'' کی ممل اسلیمیں موجود ہیں، اور ان بنیا دوں پرمسلمان اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں، اور یہاں کے مسلمان ماشاء اللہ اس ہات کو سجھتے ہیں اور اس میں خود ان کے مسائل کا بھی حل ہے، ان کو جاہئے کہ یہاں رہ کر فائنانشل انٹیٹیوٹ قائم کریں۔امریکہ میں میرےعلم کےمطابق کم از کم ہاؤسنگ کی صد تک دوادارے موجود ہیں ،اور وہ میچے اسلامی بنیادوں پر کام کررہے ہیں۔ایک ٹورنٹو میں اور ایک لاس اینجلس میں ہے۔اب ان اداروں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہئے اور مسلمانوں کو اپنے طور پر اليادارے قائم كرنے جائيں الكن اس كى بنيادى شرط يہ ہے كه ماہر فقہاءاور مفتى حضرات سے مشورہ كر ك اس كانظام قائم كريں۔ اور اس سلسلے ميں اگر آپ جھے سے بھی خدمت لينا جا ہيں گے تو ميں ہر فتم كى خدمت كے لئے حاضر ہوں - جيما كه يس نے عرض كيا كه اس وقت دنيا يس تقريباً سوادار ب كام كررے ہيں، اور تقريباً ٥ سال سے ميں ان اداروں ميں خدمت كرر با ہوں۔ الله تعالى آپ حضرات کواس کی توفیق عطافر مائے۔اورمسلمانوں کے لئے کوئی بہتر راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فر مائے۔آمین

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.



# سود برتاریخی فیصله

اُردوتر جمه ڈاکٹرمولا نامجرعمران اشرف عثانی صاحب (پیانچ ڈی)

# پیش لفظ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِبْمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، وَ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم، وَ عَلَى اللهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، اما بعد:

اسلامی جہوریہ پاکستان کے آئینی ڈھانچ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر
پاکستانی کو یہ آئین حق حاصل ہے کہ وہ موجودہ کسی قانون کو وفاقی شرعی عدالت میں اس وجہ ہے جیلنج کر
ساتا ہے کہ یہ قانون قر آن وسنت پر بہنی اسلامی اُحکامات کے خلاف ہے۔ اس قتم کی درخواست وصول
کرنے کے بعد وفاقی شرعی عدالت، حکومت پاکستان کو ایک نوٹس جاری کرتی ہے کہ وہ اس بارے میں
اپنا نقطۂ نظر بیان کرے۔ اگر متعلقہ فریقین کی ساعت کے بعد عدالت اس نتیج پر پہنچ کہ زیر دعویٰ
قانون واقعتا اسلام کے خلاف ہے تو وہ ایک فیصلہ صادر کرتی ہے کہ ایک متعین مدت تک حکومت ایسا
قانون لے کر آئے گی جو کہ اسلامی اُحکامات کے مطابق ہوگا، اور وہ قانون جے اسلامی اُحکام کے منافی
قرار دیا گیا تھا اس مدت کے بعد غیر موثر ہوجائے گا۔

وفاتی شرعی عدالت کا فیصله سپریم کورث آف پاکستان کی شریعت اپیلٹ بیخ میں چیلنج کیا جا سکتاہے جس میں اس فیصلے سے متأثر کوئی بھی شخص یا فریق اپیل دائر کرسکتا ہے، اور پھر سپریم کورث کی

اس فی کا فیصلہ حتی تصور ہوتا ہے۔

وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ آف یا کتان کی شریعت اپیک نیخ سنہ ۱۹۷۹ء کے آئین پاکستان کی شریعت اپیک نیخ سنہ ۱۹۷۹ء کے آئین پاکستان کے چیپٹر A-3 کے تحت وجود میں آئی تھیں، کیکن ابتداء میں پچھ توانین کوان کی جانج پڑتال سے مشتیٰ قرار دیا گیا تھا، جس کے نتیج میں ان پرغور وخوض ان عدالتوں کے دائر کا اختیار سے باہر تھا۔

بہ ارس چنانچہ مالیاتی توانین بھی دس سال تک کے لئے ان عدالتوں میں ساعت سے محفوظ تھے۔ چنانچہ مالیاتی توانین بھی در خواشیں دفاقی شرعی عدالت میں دائر کی گئیں تا کہ ان قوانین اس مدت کے تعدیمہت کی درخواشیں دفاقی شرعی عدالت میں دائر کی گئیں تا کہ ان قوانین کوچیلنج کیا جا سے جوسود کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وفاقی عدالت نے ان درخواستوں کی ساعت کے بھر سنہ ۱۹۹۱ء میں یہ فیصلہ صادر کیا کہ ایسے قوانین، اسلامی اَ حکامات کے خلاف ہیں۔ وفاقی حکومت پاکتان اور ملک کے مختلف بینک اور شویلی اداروں نے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کی شریعت لہیلٹ نیخ میں دعویٰ دائر کر دیا۔ سپریم کورٹ کی شریعت لہیلٹ نیخ میں محرم جسٹس خلیل الرحمٰن خان صاحب، محرم جسٹس منیر اے شخ صاحب، محرم جسٹس وجیہ اللہ بن اجم صاحب اور جسٹس مولانا محمر تقی عثمانی صاحب شامل تھے۔ اس نیخ نے ان ابیلوں کی ساعت مار پی مصاحب اور جسٹس مولانا محمر تقی عثمانی صاحب شامل تھے۔ اس نیخ نے ان ابیلوں کی ساعت مار پی مصاحب اور جسٹس مولانا محمر تقی عثمانی صاحب شامل تھے۔ اس نیخ نے ان ابیلوں کی ساعت مار پی مصاحب بی شروع کی۔ اس نیخ نے ہمیں علائے کرام اور ملکی وغیر ملکی محققین کو دعوت دی، کہ وہ اس ایم مصلے پر عدالت کی معاونت کریں۔ یہ ماہرین جھوں نے آ کر عدالت سے خطاب کیا، ان میں علائے کرام، بینکار، قانون دان، معیشت دان، تا جر حضرات اور چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس مقدے کی ساعت جولائی سنہ 1949ء کے آخر تک جاری رہی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اس مقدے کی ساعت جولائی سنہ 1949ء کے آخر تک جاری رہی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ سام مقدے کی ساعت جولائی سنہ 1949ء کے آخر تک جاری رہی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔

سر بریم کورٹ آف پاکتان کی میری سے صرف آٹھ دن پہلے سپر یم کورٹ آف پاکتان کی شریعت اپیلٹ کی نے اپنا یہ تاریخ ساز عظیم فیصلہ سنایا جس میں سود کوغیر قانو نی اور اسلامی اُ حکامات کے منافی قرار دیا اور اس کے تحت اس ماری سنہ ۱۹۰۹ء، اور پھی قوانین کو ۱۳۱ جولائی ۱۹۰۰ء، اور باقی دوسر نوانین کو ۱۳۰ جون ۱۹۰۱ء سے منسوخ اور غیر موثر قرار دے دیا گیا۔ اس کی نے فاقی حکومت کو سیمی ہدایت کی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکتان میں ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیش قائم کیا جائے جو موجودہ سود پر بنی مالیاتی نظام کو اسلامی نظام پر منتقل کی نگرانی اور کنٹرول کرنے اور مکمل طور پر اپنے موجودہ سود پر بنی مالیاتی نظام کو اسلامی نظام پر منتقل کی نگرانی اور کنٹرول کرنے اور مکمل طور پر اپنے اختیارات سے متعلقہ اُمور سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس فیصلے نے کافی جامح ہدایات جاری کئیں تا کہ اس متعین ٹائم فریم میں بیمل انتقال کھمل ہو سکے۔

سپریم کورٹ کامکمل فیصلہ تقریبان ۱۱ اصفحات پر محیط ہے، اور یہ بات ایک حقیقت مُسلَّمہ ہے کہ یہ بپریم کورٹ کا اس ملک کی تاریخ میں ضخیم ترین فیصلہ ہے۔ یہ مرکزی فیصلے محتر مجسٹس خلیل الرحمٰن خان صاحب ( تقریبان ۲۵ صفحات ) اور جسٹس مولا نامحر تقی عثانی صاحب کے ( تقریبان ۲۵ صفحات ) بیں، جبکہ محتر مجسٹس وجیدالدین احمد صاحب نے ۸۹ صفحات پر مشمل ایک تائیدی نوٹ کے ساتھ لکھا ہے۔

سپریم کورٹ کے اس فیطے کومیڈیا (Media) نے ایک تاریخ ساز فیصلہ قرار دیا اور اسے پورے ملک اور مسلم دنیا نے خوش آمدید کہا، مگر بعد میں ایک بینک کی درخواست پر سپریم کورٹ کی شریعت نیخ میں (جوجسٹس منیر احمد شخ صاحب کے سواباتی تمام نے جوں پر مشمل تھی ) فیصلے پر نظر ثانی

اس مادر جدید معانی سائل کے بیاس بھیجے دیا۔ تاہم اس فیصلے میں جوعلی بحث اس مارر جدید معانی سائل کے بیاس بھیجے دیا۔ تاہم اس فیصلے میں جوعلی بحث اس کی اہمیت اس واقعے ہے کم نہیں ہوتی۔

ہمیں یہ اعزاز عاصل ہے کہ ہم محتر مجسٹس مولا نامحر تقی عثمانی صاحب کا یہ فیصلے طبع کر رہے ہمیں یہ اعزاز عاصل ہے کہ ہم محتر مجسٹس مولا نامحر تقی عثمانی صاحب کا یہ فیصلے طبع کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے ان تمام امور کو جومقد سے کی ساعت کے دوران اُٹھائے گئے تھے، بہتر بن طریقے ہیں، کیونکہ اس نے ان تمام امور کو جومقد سے کی ساعت کے دوران اُٹھائے گئے تھے، بہتر بن طریق بھی شامل کر دیا ہے۔ ہم نے قار کین کے استفادہ کے لئے اس فیصلے کے بعد کورٹ آرڈر کو بھی شامل کر دیا ہے۔ ہم نے قار کین اُمید ہے کہ یہ قار کین کے لئے ان بنیادی عوامل اور یہا ہے کہ بھی شامل کر دیا ہے۔

بھی شامل کر دیا ہے۔

ہی شامل کر دیا ہے۔ ہم نے قار کین اُمید ہے کہ یہ قار کین کے لئے ان بنیادی عوامل اور رہوں کے لئے اس تاریخ ساز فیصلے کا سبب بنیں۔

وجوہات کو بیجھنے میں معاون ہوگا جو اس بی کے لئے اس تاریخ ساز فیصلے کا سبب بنیں۔

(مفتی) محمدر فیع عثمانی جامعددارالعلوم کراچی بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْعِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْمِ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُونَ. إِن المُحُكُمُ إِلَّا لِلهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُونَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُو المُتَوَكِّلُونَ.

# جسش مفتى محرتفى عثماني

ا: یہ تمام اپلیں وفاقی شرعی عدالت کے ۱۱-۱۱-۱۹۹۱ کے ایک فیصلے کے خلاف ہیں،جس میں اس کورٹ نے بہت سارے ایسے قوانین کو اسلام کے اُصولوں سے متصادم قر اردیا ہے جوانٹرسٹ میں اس کورٹ نے بہت سارے ایسے قوانین کو اسلام کے اُصولوں سے متصادم قر اردیا ہے جوانٹرسٹ کی ادائیگی یا وصولی سے متعلق ہیں، جوفیڈ رل شریعت کورٹ کی تحقیق کے مطابق اُس رِبا کے دائر ہے میں آتے ہیں جے قرآن کریم نے صراحنا حرام قر اردیا ہے۔

٢: ان تمام اپيلوں ميں چونکه بنيادي مسائل آپس ميں ملتے جلتے تھے، للبذاان تمام کوا کھے

ای سنا گیا اوراس ایک فیلے کے ذریعہ ہی سب کونمٹایا جارہا ہے۔

س: بہت سارے اپیل کنندگان اور عدالتی مشیروں نے ہمارے سامنے بید کیل دی کے سود پر مین تجارتی معاملات جدید تجارت کی ایجاد ہیں، جس کی تاریخ چارسوسال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، الہذا یہ معاملات قرآنِ کریم کی استعال کردہ اصطلاح ''ربا'' کے دائرے میں نہیں آتے، چنانچہ ربا کی حرمت، عہد جدید کے مرقبہ انٹرسٹ کے معاملات پر صادق نہیں آتی۔

اس نقط انظری جمایت میں ہمارے سامنے پانچ مختلف خطوط پر انٹرسٹ کی ممانعت کے خلاف دلائل پیش کے گئے۔

۵: پہلی دلیل اصطلاح ''ربا' کی تشریح کرتے ہوئے بعض اپیل کنندگان کی جانب سے سیدی گئی کہ ربا کی حرمت والی قرآنی آیات حضور اکرم نا الائل کے آخر دور حیات میں نازل ہوئی تھیں، لہذا حضور نا الائل کوان کی تفصیلی تشریح کا موقع نہ مل سکا، اس وجہ سے ربا کی کوئی جامع مانع تعریف نہ قرآنِ کریم میں اور نہ احادیث میں دستیاب ہے، چونکہ اصطلاح ''ربا'' اپنی اصل کے لحاظ ہے جہم ہم المذابی تشاہبات کی حدود میں داخل ہے، جس کے مجمعتی نامعلوم ہیں۔ اس دلیل کی روسے ربا کی ممانعت احادیث کے حداث بیان کردہ صرف چند متعین معاملات تک محدود ہے، لہذا اس اصول کو کے ممانعت احادیث کے صراحنا بیان کردہ صرف چند متعین معاملات تک محدود ہے، لہذا اس اصول کو

ے تابل تک نہ تھا۔ عدد ان حضرات کی دوسری دلیل ان خطوط پر ہے کدریا کالفظ صرف ان مُر فی (احتیاجی)

ز ضوں پرلا گوہوتا ہے جس میں قرض خواہ (Creditor) اپ مقروض سے صد سے برطی ہوئی شرح رسوں پوں ہے۔ موروصول کرتا تھا، اور بیٹر بے سوداستھال پر شمل ہوتی تھی۔ جہاں تک موجودہ سودے ، سودکا تعلق ہے، اگر اس میں شریح سود صد سے زیادہ یا استحصال پر مشتمل نہ ہوتو اسے''رِ با'' بیکنگ کے سود کا تعلق ہے، اگر اس میں شریح سود حد سے زیادہ یا استحصال پر مشتمل نہ ہوتو اسے''رِ با''

ے: تیسری دلیل صَر فی قرضوں اور تجارتی قرضوں کے درمیان امتیاز کرتی ہے، اس دلیل ع مطابق قرآن کریم کی استعال کرده اصطلاح ''الربا'' صرف اس اضافی رقم تک محدود ہے جوان غرب لوگوں سے دصول کی جاتی تھی جواپنی روزم تہ مضروریات کی تھیں کے لئے قرضے لیا کرتے تھے، ر برادگ انسانی بنیادوں پر ہمدردانہ سلوک کے ستحق تھے، کیکن مالدارلوگوں نے اپنی حریصانہ شرائط ہے۔ عائد کر کے ان سے بھاری بھاری سود (Usury) کی رقیس وصول کر کے نا جائز نفع اندوزی اور التصال ہے کام لیا، قرآنِ کریم نے اس عمل کوانسانیت کے خلاف عظیم جرم قرار دے کران لوگوں کے فلاف اعلانِ جنگ کردیا۔ جہاں تک جدیدز مانے کے تجارتی قرضوں کا تعلق ہے، وہ حضور ظافیر الم زانے میں رائج نہ تھے، یہاں تک کہ ربا کی حرمت کا بنیادی فلفہ بھی ان تجارتی اور بیداواری (Productive) قرضوں پرلا گونہیں ہوتا جہاں مقروض غریب نہیں ہوتے ، بلکدا کثر حالات میں یا تودہ امیرلوگ ہوتے ہیں یا کم از کم خوشحال ہوتے ہیں ،اوران کا حاصل کردہ قرضے عموماً نفع اندوزی کے لئے ہی استعال کیا جاتا ہے، اس لئے قرض خواہوں کی طرف سے عائد کر دہ کوئی بھی اضافہ مم قرارہیں دما جاسكنا جوكدر باك حرمت كابنيادي سبب تفا-

٨: چو الله دي موسى ينظريه بيش كيا كيا كيتر آن كريم في صرف "ربا الجاهلية" کورام قرار دیا ہے، جو بہت ساری روایات کی رُو سے ایک مخصوص قرضے کا معاملہ تھا، جس میں کوئی اضانی رقم اصل رأس المال (سرمایی) پرمقر رنهیں کی جاتی تھی، تا ہم اگر مقروض وقت مقررہ پرقر ضدادا نه کرسکتا تو قرض خواه اس پراضافی رقم عائد کرتے ہوئے اسے مزید مہلت دے دیتا تھا، اس نظریہ کی رُو ے اگر کوئی اضافی رقم ابتدائے عقد میں طے کر لی جائے تو سے معاملہ 'ربا القرآن' (یا''ربا الجابلیة'') ك يختنبيل آتا، البته بيا حاديث كي رُو سے حرام كرده" رِبا الفضل" كے زمرے ميں آتا ہے جس كى ومت کم درجے کی ہے، جے مروہ تو کہا جاسکتا ہے، حرام نہیں کہا جاسکتا، ای لئے اس کی ممانعت کو حقیقی

اسر مادر جديد معاشي سائل

مرورت کے دقت متنیٰ کیا جاسکی ہے، اور یہ ممانعت غیر مسلموں پر لا گونہیں ہوتی۔ چونکہ یہ ایک ایر ضرورت کے دقت متنیٰ کیا جاسکی ہے، اور یہ ممانعت غیر مسلم ولا گونہیں ہوتی۔ چونکہ یہ ایک ایر خصوصی قانون ہے جو کہ صرف مسلمانوں پر اطلاق پذیر ہوگا، لہذا یہ مسلم برسل لاء کے زمر خصوصی قانون ہے جو کہ صرف مسلمانوں پر اطلاق پذیر ہوگا، لہذا یہ مسلم برسل لاء کے زمر (Catagory) میں آئے گا، جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے دائر وَ اختیار سے باہر ہے، جیسا کرائین

باکتان کش ۲۰۳ب می بیان کیا گیا ہے۔

و با نجو یں دلیل کا انداز یہ تھا کہ انٹرسٹ پرجنی معاملات اگر چہ رِبا کی حرمت کے دائر میں داخل ہیں، تا ہم تجارتی انٹرسٹ (سود) چونکہ موجودہ زمانے کی عالمی اقتصادی سرگرمیوں می میں داخل ہیں، تا ہم تجارتی انٹرسٹ (سود) چونکہ موجودہ زمانے کی عالمی اقتصادی سرگرمیوں می ریزہ کی حثیث رکھتا ہے، اس لئے کوئی ملک سود پرجنی معاملات میں ملوث ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، البذا انٹرسٹ (سود) کو اندرونی اور بیرونی معاملات سے بالکلیٹ تم کرنا خودشی کے متر ادف ہوگا، اسلام چونکہ ایک عملی (Practical) نہ ہب ہے، اس لئے نظریة ضرورت کو تسلیم کرتا ہے، چنانچرہ شدید مالات میں جب کوئی شخص خزیر کھائے بغیر زندہ نہ رہ سکے، خزیر تک کھانے کی بھی اجازت دے وہ تا ہے، بہی نظریة ضرورت ان سودی معاملات پر لاگو ہونا چا ہے، البذا نظریة ضرورت ان سودی معاملات پر لاگو ہونا چا ہے، البذا نظریة ضرورت ان سودی معاملات بر لاگو ہونا چا ہے، البذا نظریة ضرورت ان سودی معاملات بر لاگو ہونا جا ہے، البذا نظریة ضرورت ان سودی معاملات بر لاگو ہونا جا ہے، البذا نظریة ضرورت ان سودی معاملات بر لاگو ہونا جا ہے، البذا نظریة ضرورت ان سودی معاملات بر لاگو ہونا جا ہے، البذا نظریة ضرورت ان سودی معاملات بر لاگو ہونا جا ہے، البذا نظریة صرورت ان سودی معاملات بر لاگو ہونا جا ہے، البذا نظریة صرورت ان سودی معاملات بر لاگو ہونا جا ہے، البذا نظریة صرورت ان سودی معاملات بر لاگو ہونا جا ہے، البذا نظریة صرورت ان سودی معاملات بر لاگو ہونا جا ہے۔

۱۰: ان محتلف می کودائل نے جمیں اس بنیادی مسئلے کو طے کرنے پر مجبور کیا کہ آیا موجودہ تمویلی نظام کا تجارتی سودقر آن کریم کے حرام کردہ ' ریا'' کی تعریف میں آتا بھی ہے یا نہیں؟ اوراگروہ '' ریا'' کی تعریف میں آتا ہے تو اس کے نتیج میں کیا اس تجارتی سود کونظریہ ضرورت کی بنیاد پر حلال قرار دیا جاسکتا ہے؟ جمیں اس بات کا جائزہ بھی لینا پڑا کہ آیا جدید تنویلی (Financial) معاملات انٹرسٹ کے بغیر بھی ڈیزائن کے جا سکتے ہیں؟ اور کیا مجوزہ متبادل طریقے عہد حاضر کے تجارتی انٹرسٹ کے بغیر بھی ڈیزائن کے جا سکتے ہیں؟ اور کیا مجوزہ متبادل طریقے عہد حاضر کے تجارتی (Feasible) اور تمویلی (Financial) ڈھانچ کو مرفظ رکھتے ہوئے ممکن (Feasible) میں یانہیں؟ ان مسائل کو حل کرنے کے لئے ہم نے کافی تعدداد میں عدالتی مشیر کی حیثیت میں ماہرین کو مدعو کیا، جن میں شریعہ اسکارز (علائے کرام)، اقتصادی ماہرین، بینکرز، اکاوشیش اور مہارت کے میدان میں تجارت کے ماہرین شامل ہیں، جنہوں نے اپنے پیشہ درانہ اختصاص اور مہارت کے میدان میں عدالت کی معاونت کی۔

حرمت رباسے متعلق قرآنی آیات کا معروضی مطالعہ

اا: مذكوره بالا دلائل كاتجزيه كرنے سے پيشتر رباسے متعلق آيات قرآنيه كامعروضي مطالعه كرنا

تُظُلِّمُونَ ۞ وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿ وَأَنْ تَصَادُقُوا خَيْرٌ لَطُلِّمُونَ ۞ وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿ وَأَنْ تَصَادُقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللهِ قَفَ ثُمَّ تُوفِى لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ (١) كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ (١) كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُم لَا يُظُلِّمُونَ ۞ (١)

ترجمہ: جُولوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھوکر ہاؤلا کر دیا ہو،اوراس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ، لہذا جس شخص کو اس کے زب کی طرف سے یہ نفیحت پنجے اور آئندہ کے لئے وہ سودخوری سے باز آجائے تو جو کھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جواس کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا، وہ جہنی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کومٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھا تا ہے، اور (یا در کھو!) تمام ایسے لوگوں کو جونصیحتِ الہی کے ناسیاس اور نافر مان ہیں ، اس کی بیندیدگی حاصل نہیں ہوسکتی \_مسلمانو!اگر فی الحقیقت تم خدا برایمان رکھتے ہو، تو اس سے ڈرداور جس قدر سودمقر وضوں کے ذمہرہ گیا اسے چھوڑ دو، اگرتم نے ایبانہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول ے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ ( کیونکہ ممانعت کے صاف صاف حکم کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنا، الله اوراس کے رسول کے برخلاف جنگ آز ماہو جانا ہے) اوراس (باغیانہ روش سے) توبہ کرتے ہوتو پھر تمہارے لئے بہ حکم ہے كه اين اصل رقم لي اور سود چهوڙ دو، نهتم كى پرظلم كرو، نهتمهار بساته ظلم کیا جائے۔ اور اگر ایما ہو کہ ایک مقروض تک دست ہے (اور فور أقرض ادا نہیں کرسکتا) تو چاہئے کہ اسے فراخی حاصل ہونے تک مہلت دی جائے ،اور أگرتم مجھ رکھتے ہوتو تہارے لئے بہتری کی بات توبہ ہے کہ (ایے تلک دست بھائی کو) اس کا قرض بطور خیرات بخش دو۔اور دیکھو! اس دن کی پُرشش ہے ڈرو، جبکہتم سب اللہ کے حضور لوٹائے جاؤگے، پھر ایسا ہوگا کہ ہر جان کواپنے عمل سے جو چھ کمایا ہے اس کابدلہ پورا پورا اے مل جائے گا، بینہ ہوگا کہ کی جلدهم - سوداورأس كامتبادل

آيت ربا کا تاریخی تجزیہ

١١: مزيد آ كے برھنے سے پيشتر بيرمناسب معلوم ہوتا ہے كدان آيات كوان كى تاريخى ردب ع بھنے کا کوش کی جائے۔

مورة زوم

ا: ان آیات میں سب سے پہلی آیت سورہ رُوم کی ہے، جو کہ با تفاق مکہ مرمہ میں نازل ہوئی، یہ آیت تر می نوعیت کی نہیں ہے، یہ صرف سادگی سے اتنا کہتی ہے کہ 'ریا''اللہ کے یہاں نہیں ہوں۔ یہ اس کا آخرے میں کوئی تواب نہیں ہے۔ بہت سے مفرین قرآن کی رائے ہے کہ لفظ . ''رہا''اس آیت میں سود، بیوژری یا انٹرسٹ کے معنی میں استعال نہیں ہوا ہے، ابن جریر طبری (متو فی واسه ) جومشهورترین مفسرقرآن ہیں ،حضرت ابن عباس نافینا اور متعدد تابعین مثلاً سعید بن جبیر ،مجابد ، طاؤی، قادہ، ضحاک اور ابراہیم مختی (رحمہم اللہ) سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت میں استعال شدہ لفظ"ر با" كامطلب" نيوتا" ہے، ليني كى كوبدياس غرض سے دينا تا كه بعد ميں وہ اس كواس سے برا را) على بعض مفسرين قرآن نے اس لفظ کوسود کے معنی میں استعمال کیا ہے، بقول ابن جوزی ا ، منقط نظر حفرت حسن بصري كى طرف منسوب ع، اگراس نقط انظر كے مطابق لفظ 'ربا،' كواس آيت میں سود کے معنی میں لیا جائے تو بظاہر زیادہ مناسب بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دُوسری جگہوں میں لفظ ''رِبا''ای معنی میں استعال ہوا ہے، تب بھی اس آیت میں رِبا کی ممانعت کے متعین الفاظ موجود نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ اس نے اس بات پرزور دیا ہے کہ آخرت میں ربا کا اللہ کی طرف سے کو کی ثواب نہیں ہے،اس لئے یہ آیت ربا کی حرمت پر مشتل نہیں ہے، تا ہم یہ بات واضح ہے کہ اس آیت سے یہ ية چاتا ہے كەرباكاعمل الله تعالى كونالپند ہے۔

سورة النساء

١٨: دُوسرى آيت سورة النساء كى ہے، جس ميں يبوديوں كى بداعماليوں كى فہرست كے ذيل میں یہ بات بھی ذکور ہے کہ وہ ربالیا کرتے تھے، باوجود بکہ وہ ان پر پہلے سے حرام تھا، اس آیت کے

<sup>(</sup>۱) ابن جرير تفير جامع البيان، دارالفكر بيردت، ١٩٨٨ع، ٢١٠،ص:٢٣٦ ٨٨\_

<sup>(</sup>٢) ابن جوزى: زادالعاد، المكتبة الاسلامية بيروت ، ١٢٩١ء، ج:٢، ص: ١٠٠٠

جلد شم - سودادرأى كاتبادل 44 اسلام ادرجديد معاشى مسائل نزول کے حقیقی وقت کالتین فی الواقع مشکل ہے مفسرین کرام اس تکتے پرزیادہ تر خاموش وکھائی دیے۔ نزول کے حقیقی وقت کالتین فی الواقع مشکل ہے مفسرین کرام اس تکتے پرزیادہ تر خاموش وکھائی دیے۔ ہروں کے اس سے تا ہم جس سیات میں ہے آیت سنہ موسے بل مازل ہوئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیر آیت سنہ موسے بل مازل ہوئی ہوگی ،سورۃ النساء کی آیت نمبر ۱۵۳در ج ذیل ہے: "يَسْتَلُكَ آهُلُ الْكِتْبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتْبًا مِنَ السَّمَاءِ." ترجمہ: آپ سے اہل کتاب (یہود) بیدر خواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک خاص نوشته آسان سے منگوادیں۔ 9ا: برآیت بیربات ظاہر کرتی ہے کہ اگلی چار آیات یہود یوں کے دلائل کے جوابات دے كے لئے نازل كى كئيں، جوحضور ظالوا كے باس آئے تھاور آپ ظالوا سے آسان سے اس طرح كى كتاب نازل كروانے كى درخواست كى تھى، جس طرح حضرت موى عليه السلام كوعطا كى گئى تھى۔ اس کا مطلب ہے کہ آیات کا بیسلملہ اس وقت نازل ہوا جب یہودی کافی بڑی تعداد میں مدینہ میں موجود تھے،ادراس دقت وہ اس پوزیش میں بھی تھے کہ حضور مَلَاثِرًا سے بحث کرسکیں، چونکہ اکثریبودی سنه هے بعد مدینہ چھوڑ کے تھے،اس لئے بیآیت اس سے تبل نازل شدہ معلوم ہوتی ہے، یہاں پر لفظ ''ربا'' بلاشبہ سود کے معنیٰ میں ہے، کیونکہ دہ یہود ہوں کے لئے واقعۃ ممنوع تھا، یہ

اس کا مطلب ہے کہ آیات کا بیسلسلہ اس وقت نازل ہوا جب بہودی کائی بڑی تعداد ہیں مدینہ میں موجود سے ،اوراس وقت وہ اس پوزیشن میں بھی سے کہ حضور نااٹی اسے بحث کرسکیں ، چونکہ اکثر بہودی سنہ مھے کے بعد مدینہ چھوڑ ہے سے ،اس لئے بیہ آیت اس سے قبل نازل شدہ معلوم ہوتی ہے ، یہاں پر لفظ ''ربا' بلاشبہ سود کے معنیٰ میں ہے ، کیونکہ وہ بہودیوں کے لئے واقعۃ ممنوع تھا، یہ ممانعت بائبل کے برانے صحفوں میں ابھی تک موجود ہے ،لیکن اسے مسلمانوں کے لئے دوٹوک اور واضح ممانعت بائبل کے برانے صحفوں میں ابھی تک موجود ہے ،لیکن اسے مسلمانوں کے لئے دوٹوک اور واضح ممانعت بوبا کا حکم قرار نہیں دیا جاسکتا ، یہ آیت صرف آئی بات واضح کرتی ہے کہ ربا بہودیوں کے لئے ممنوع تھا،کین انہوں نے اپنی عملی زندگیوں میں اس کی تعیل نہ کی ، البتہ اس سے بیہ بات ضرور مسلم ہوتی ہے کہ ربا مسلمانوں کے لئے بھی یقینا ایک گناہ کا کام ہے ، ورنہ یہودیوں کو مور والزام مستبط ہوتی ہے کہ ربا مسلمانوں کے لئے بھی یقینا ایک گناہ کا کام ہے ، ورنہ یہودیوں کو مور والزام مستبط ہوتی ہے کہ ربا مسلمانوں کے لئے بھی یقینا ایک گناہ کا کام ہے ، ورنہ یہودیوں کو مور والزام مسلمانوں کو دونہ بھی تھینا ایک گناہ کا کام ہے ، ورنہ یہودیوں کو مور والزام کشہرانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔

#### سورهٔ آل عمران

جلدششم - سوداوراس کا متبادل

اللامادرجديدماشىماكل مانعت ربا کا اعلان غزوہ اُحد کے آس باس زمانے میں کیا گیا، بلکہ بعض شرارِ حدیث اور مغسرین ممانعتی رہا ہوں۔ کرائے نے اس بات کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ ممانعت ربا کا حکم غزوہ اُحد کے قریبی زمانے میں کیوں را ہے۔ آبا؟ وہ کہتے ہیں کہ: مکہ کے حملہ آ دروں نے اپنی فوج کوسودی قرضوں کے ذریعے سر مایہ مہا کیا تھا۔

ای طرح انہوں نے اچھا خاصا اسلحہ جمع کرلیا تھا، یہ بات مجھ میں آتی ہے کہ یہ بات سلمانوں کو بھی ای طریقے پرلوگوں ہے سودی قرضے لے کراسلی جمع کرنے پر اُبھار سکتی تھی، ملمانوں كواس عمل سےرو كئے كے لئے بيدواضح طور پرممانعت كرنے والى آيت ربانازل ہوئى\_(١)

٢١: يه بات كهممانعت ربا كاحكم غزوهٔ أحد ك قريبي زماني مين آيا، اس كى تائدسنن الى راؤد می ندکور حضرت ابو ہریرہ رفائش کے روایت کردہ ایک واقعے سے بھی ہوتی ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ عرد بن اقیش ایک ایساشخص تھا جس نے سود پر قر ضہ دے رکھا تھا، وہ اسلام قبول کرنے کی طرف راغب تھا، تاہم دہ ایسا کرنے سے اس لئے متر درتھا کہ اسے سے پیتہ تھا کہ اگردہ اسلام لے آیا تو دہ اپنی مودی رقم وصول ندکر یائے گا،اس لئے اس نے اسلام تبول کرنے میں تا خیر کی ،ای دوران جنگ أحد چیز گئی، ب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام لانے کومؤخر نہیں کرے گا، اور وہ میدانِ معرکہ میں آیا اور سلمانوں کی طرف سے لڑنے لگا، یہاں تک کدوہ ای معرے میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا۔ (۲) ٢٢: بدروايت صاف طريقے سے واضح كرتى ہے كدر باغز وه أحد سے يہلے سے منوع تھا،

اور یمی وجہ عمرو بن اقیش کے اسلام لانے میں تر دّ د کی وجہ بنی ہوئی تھی۔

٢٣: آيات كا چوتها مجموعه سورة البقره مين مذكور ہے، جس مين حرمت ربا كي شدت تفصيل ك اته بيان كي كئ ہے، ان آيات ك نزول كا پس منظريہ ہے كدفتح مكہ كے بعد حضور ظافياً نے تمام واجب الا داء سودي رقوم كومنسوخ (Void) كرديا تها، اس اعلان كامطلب بيتها كه كوكي تخف بهي ايخ فراہم کردہ قرضے برسود کا مطالبہ نہیں کرسکتا ،اس کے بعد حضور ملائظ نے طائف کا رُخ فر مایا ،جو فتح نہ کیا جاسکا الیکن بعد میں طائف کے باشندے جوزیادہ تر طائف کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اسلام لائے اور حضور مالی الم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مالی الم ایک معامرہ کیا، اس مجوزہ معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ بنو تقیف اپنے مقروضوں کے قرضوں پرسودی رقوم معاف نہیں کریں ے، کیکن ان کے قرض خواہ (Creditors) ان بر عائد سود کومعاف کردیں گے۔حضور ظافیرا کے اس معامدے پردسخط کرنے کے بچائے اس مسودے برصرف ایک جملہ لکھ کر بھیج : یا کہ بوثقیف بھی دیا

الرازي:النفيرالكبير،مطبوعهاريان، ج: ٩، ص:٢\_

<sup>(</sup>۲) ابرداوُر: السنن، مديث: ۲۵۲۷، ج:۳،ص٠٠\_

اسلام اورجديد معاشى سائل (١) جي المراه من حيث حيث المراه المراع المراه المراع المراه ا

بی حق رکیس سے جیسا کہ سلمان رکھتے ہیں، بنو تقیف اس تا ٹر میں سے کہ حضور نا الاہم ان کا معلم ان کو تھیں کے جیسا کہ سلمان رکھتے ہیں، بنو تقیف اس تا ٹر میں سے کہ حضور نا الاہم ان کا معلم قبول کر چکے ہیں، اس لئے انہوں نے بنوعمرو بن المغیر و سے اپنی سودی رقوم کا مطالبہ کر دیا، کی موجہ سے مستر دکر دیا، مقدمہ مکہ مکر مہ کے گورز عماب نے ان کے مطالبہ کوسود کے ممنوع ہوجانے کی وجہ سے مستر دکر دیا، مقدمہ مکہ مکر مہ کے گورز عماب نے ان کے مطالبہ کو سودی رقم معاف کرنے ہو ہو اسید کے پاس پیش ہوا، بنو تقیف کی دلیل میتھی کہ معاملہ ہے کی دُوسے وہ سودی رقم معاف کرنے ہو ہو اسید کے پاس پیش ہوا، بنو تقیف کی دلیل میتھی کہ معاملہ ہے کی دُوسے وہ سودی رقم ہمند دیل آگانی نہیں ہیں، عمال موقع پر مندرجہ ذیل آگانی نہیں ہیں، عمالہ عمالہ حضور نا الاہم کی خدمت میں رکھا تو اس موقع پر مندرجہ ذیل آگانی نازل ہوئیں:

يَّا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُمُ الْوَْمِنِيُنَ ٥ فَإِنْ لَمُ تَفْعَلُوا فَاُذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ اَمُوَالِكُمُ ۚ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلِمُونَ وَلَا تُظُلِمُونَ ٥

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالی سے ڈرد، اور جس قدر سود مقروضوں کے ذمہ رہ گیا ہے، اسے چھوڑ دو، اگرتم نے ایسانہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ، ادراگرتم اس سے تو بہ کرتے ہوتو تمہارے لئے بی تھم ہے کہا بی اصل رقم لے لواور سود چھوڑ دو، نہتم کی پرظلم کرو، نہتمہارے ساتھ ظلم کیا جائے۔

۳۷: اس موقع پر بنو ثقیف نے سرتسلیم نم کرلیا اور کہنے لگے: ''جارے اندراتن سکت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چھیڑیں \_''(۲)

#### رِبا کی حرمت کا وقت

تران کریم کی ان آیات کوان کے تاریخی پی منظر کی روشی میں مطالعہ کرنے ہے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ رِبا کم از کم ہجرت کے دُوسر ہے سال میں حرام قرار دے دیا گیا تھا، البتہ یہ بات مشکوک ہے کہ آیا اس سے قبل حرام تھا یا نہیں؟ اگر سورہ دُرُوم کی آیت میں استعال کردہ لفظ 'رِبا'' جف محققین کے قول کے مطابق سود کے معنیٰ میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کو کر آئی میں بی فعل رِبا کو شیع قرار دے دیا تھا، اسی وجہ سے علائے کرام کی بہت بر می تعداد

<sup>(</sup>۱) اين عطيد: المحور الوجيز، دود، كركه اي، ج:٢،ص ٩٨٩\_

المام اورجديد معاشى مسائل جلد ششم - سوداورأس كالتبادل اسان کی قائل ہے کہ دیا اسلام میں بھی بھی طلال نہیں رہا، وہ تو بالکل ابتداء سے دام تھا، تاہم اس کی اس کے اس کی تابید اس کی دور ای بات کا مان می اس وقت زیاده زورنهیس دیا گیا، کیونکه اس وقت کفار مکه مسلمانو س کوتعذیب اور میاعت اور می مسلمانو س کوتعذیب اور ان بتیں دے رہے تھے، ادر اس وقت مسلمانوں کی فکر کا زیادہ تر محور ایمان کے بنیادی ارکان کا قیام اور ان بتیں دے رہے اذیبی رسی از این کے باس رہا کے مسئلے میں اُلجھنے کا موقع نہ تھا، بہر حال کم از کم اتی مفاقت تھی، چنانچہاس وقت ان کے باس رہا کے مسئلے میں اُلجھنے کا موقع نہ تھا، بہر حال کم از کم اتی ات توضرور ثابت ہوجاتی ہے کہ رِ ہاکی واضح ممانعت بلاشبہ سنہ اھ میں آ چکی تھی۔ ۲۷: بعض اپیل کنندگان کا موقف به تھااور وہ اس بات پرمصررہے کہ رہا کی ممانعت اور رمت آنخضرت ٹاٹیؤ کم حیات طیبہ کے آخری سال آئی، پیرحفزات اپنے موقف کو تین مخلف ررایات سے ثابت کرنا ما ہے ہیں۔ ٢١: بيلي روايت: يه بات بهت ساري روايات مين موجود ہے كرحضور ظافر الله فيا ك رمت كاعلان اليخ آخرى خطبه عج (ججة الوداع) كموقع يرفر مايا، اسموقع يرحضور ظافيرا في نه مرف ربا کی حرمت کا اعلان فر مایا، بلکہ بیا اعلان فر مایا کہ پہلاسود جے ختم کیا جار ہا ہے وہ ان کے چیا عاس بن عبد المطلب وفائن كوادا كي جانے والاسود ہے، ساعلان ظام كرتا ہے كه يبلاسود جے ختم كيا گیادہ حضرت عباس بن عبد المطلب من اللہ کا سود تھا، جس کا مطلب سے کدر با کی حرمت ججة الوداع لینی سنه اه سے بل مؤثر نہیں تھی۔ ٢٨: متعلقه مواد كا كرا مطالعه بيرواضح كرتا ب كه بيردليل مغالط يرمني ب، درحقيقت ربا

یں مذہ اوسے من و رہیں ہے۔

اللہ متعلقہ مواد کا گہرا مطالعہ بیدواضح کرتا ہے کہ بددلیل مغالطے پر بنی ہے، در حقیقت یا با کرمت کم از کم سندا ہے ہو تو تھی، اسکام کے بنیادی اُ خطبہ جمۃ الوداع کے موقع پر جوآپ عالیہ اللہ کے بیرووں کا سب سے بڑا اجتماع تھا، اسلام کے بنیادی اُ دکامات کا اعلان کرنا مناسب خیال فرمایا، اس موقع سے فائدہ اُ تھاتے ہوئے آپ عالیہ اُس کے بنیادی اُ دکامات کا اعلان کرنا مناسب خیال فرمایا، اس موقع سے فائدہ اُ تھاتے ہوئے آپ عالیہ اُس کا ہم گر مطلب بیٹیس ہے کہ بدافعال اس سے اسلام میں ممنوع سے، ان کا اعلان بھی فرمایا، لیکن اس کا ہم گر مطلب بیٹیس ہے کہ بدافعال اس سے بہامنوع نہ تھے، مثال کے طور پر حضور نا ایونا نے اس موقع پر انسانی زندگی اورعزت کی عظمت وحرمت بہامنوی نہ تھے، مثال کے طور پر حضور نا ایونا نے اس موقع پر انسانی زندگی اورعزت کی عظمت وحرمت بیان فرمایا، عورتوں کے ساتھ برسلوکی، غیبت اور آپس میں جھڑوں سے بچنے کی تا کیوفر مائی۔ طاہر ہے کہ بیٹمام اُ دکام بہت عرصہ پہلے ہی سے موثر تھے، لیکن ان پھر بھی بھر آبیا کہ مام سامعین ان پھر بھی معلی کا دعل میں کافی عرصہ بل ہی مرحق سے مطاطور سے آگاہ ہوجا تیس، اورکوئی بھی ان اُ دکامات سے العلی کا دعو گی نہ کر سے۔

الکل سے محال طور سے آگاہ ہوجا تیں، اورکوئی بھی ان اُ دکامات سے العلی کا دعو گی نہ کر سے۔

الکل سے محال طور سے آگاہ ہوجا تیں، اورکوئی بھی ان اُ دکامات سے العلی کا دعو گی نہ کر سے۔

الکل سے محال طور سے آگاہ ہوجا تیں، اورکوئی بھی ان اُ دکامات سے العلی کا دعو گی نہ کر سے۔

الکل سے محال طور سے آگاہ ہوجا تیں، اورکوئی بھی ان اُ دکامات سے العلی کا دعو گی نہ کر سے۔

الکل سے محال میں اس کے مار سے میں بھی پیش آبیا کہ وہ اصل میں کافی عرصہ بل ہی موجا کی موجا کی میں موجا کی موجا کی موجا کی موجا کی موجا کی موجا کی موجا کو موجا کی موجا ک

بالکل یہی معاملہ ربا کے بارے میں بھی پیش آیا کہ وہ اصل میں کافی عرصہ بل ہی ممنوع قرار دیا جاچکا تھا، مگر اس کا مکر ّراعلان واضح طور پر اس موقع پر دوبارہ کیا گیا، اس وقت حضور ظائیوًا نے

اللام اور جديد معاشى سائل

یہ اعلان کی کر مایا کہ اسکان کی کوش اسلام ہور ہے تھے بھل ریاان کے درمیان پھیلا ہوا تھا،اور بہت بڑی تعداد میں عرب قبائل حلقہ بگوش اسلام ہور ہے تھے بھل ریاان کے درمیان پھیلا ہوا تھا،اور بہت بڑی تعدادیں رب ہوں ہے۔ بہت بڑی تعدادیں رب ہوں کا دعویٰ کرتے رہیں گے، ای وجہ سے اس موقع ہے بیر ہات متصور تھی کہ دوا ایک دُوسرے سے اپنے سود کا دعویٰ کرتے رہیں گے، اس وجہ سے اس موقع ہے سیربات ور ل مدر الله مرف سود کومنوع قرار دینے کا اعلان کیا جائے، بلکه سابقہ تمام حضور ظائرًا نے مناسب سمجھا کہ ند صرف سود کومنوع قرار دینے کا اعلان کیا جائے، بلکه سابقہ تمام

سورى معاملات كوكالعدم قرار دے ديا جائے۔

ای اق میں آپ نا اللہ اے اپنے چیا عباس بن عبدالمطلب رفائل کوادا کیے جانے دالے سود کی معافی اور خاتمہ کا بھی اعلان فرما دیا، یہ بھی ذہن میں رہنا جا ہے کہ آپ کے چیا عباس بن عبدالمطلب فالله سند م هين فتح مدس جهوم قبل اي مسلمان مون تنه اسلام لان سنة الله لوگوں کوسودی قرضہ دیا کرتے تھے، اور ان کے مقروضوں کے ذمہ ان کی بہت بھاری رقوم واجب الارا تھیں، ایبامحسوں ہوتا ہے کہ نتج مکہ کے بعد وہ مدینہ منورہ آجرت کر گئے تھے اور وہ اپنے مقر دضوں ے اپنے قرضوں کا تصفیہ نہ کروایائے تھے، چنانچہ جب انہوں نے آنخضرت مَلْ اللہ اللہ کے ساتھ فج کامنو فر مایا ، تواب ان کے لئے اپنے قرضوں کے تصفیہ کرانے کا پہلاموقع ملاتھا، اس وجہ سے حضور مُلاَثِرًا نے اعلان فرما دیا کہ وہ تمام سودی رقوم جوان کے چیا عباس بن عبدالمطلب فران کے لئے واجب الادا تھیں، اب وہ کالعدم اور غیر واجب الا داہیں، اس اعلان کے اندر لفظ '' پہلا'' کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کے رباوا جب الا دایا کالعدم نہ تھے، بلکہ اس کا صاف مطلب میرے کہ بیروہ پہلی سودی رقم ہے جے اس خطبہ جمۃ الوداع کے موقع پر کالعدم قرردینے کا اعلان کیا جار ما ہے۔

ہم پہلے بوثقیف کے حوالے سے میہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد ( یعنی ججة الوداع سے تقریباً دوسال قبل) اپنے مقروضوں سے سودی رقوم کا دعویٰ کیا تھا، کیکن اس وقت ان کی سودی رقوم کے دعوے کومستر دکر دیا گیا تھا،اس لئے سے بات سیجے نہیں ہے کہ عباس بن عبدالمطلب بن کاسود، کالعدم قرار دہیئے جانے والا پہلاسودتھا، اور نہ ہی بیدعویٰ سیجے ہے کہ حرمت بربا کا حکم پہلی بار جمۃ الوداع کے موقع یرنا فذاعمل ہوا۔

#### قرآن کریم کی آخری آیت

٢٩: ينظريه كدر باحضور ظافرة كآخرى دور حيات ميس حرام كيا كيا اس كى تائيد مي دُوسری دلیل وہ روایت پیش کی جاتی ہے، جوامام بخاریؓ نے حضرت عبداللہ بن عباس بنافیا کے حوالے

المام اورجديد معاشى سائل

فال کے ،جس میں انہوں نے ارشادفر مایا:

"اخر اية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اية الربا."

رجمہ: آخری آیت جوحفور ظافرام پرنازل ہوئی، وہ آیت رہا ہے۔

، الكين سب سے پہلي بات توبيہ كرحفرت عبدالله بن عباس بنافتا نے يہيں فرمايا كه المربعت كا آخرى علم رباكى حرمت على، وه تو صرف بيفر ماتے ہيں كه حضور ظافرام برنازل مونے والى مربی می اوسور این جملے میں بلاشبہ بیمطلب ہے کہاں سے مرادسور ہ بقرہ کی وہ آیات للذاا كر حضرت عبدالله بن عباس بخالتها كے جملے كوظا ہرى الفاظ پر بھى محمول كيا جائے تو بھى يہ اس بات كا اظهار ہے كەسورۇ آل عمران، سورۇ نساء اورسورۇ رُوم كى آيات كا نزول سورۇ بقر وكى ان آبات سے پہلے ہو چکا تھا،جس سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ حرمت ربا کا تھم سور ہ بقرہ کی ان آبات

كزول على بى آگيا تھا۔ ای لئے یہ بات عیاں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رظافیا کے اس ارشاد کا مطلب منہیں لاجاسكا كحرمت ربا كاحكم حضور مل ينام كا تخرى دور حيات ميس آيا تھا۔

الله: مزیدید کرحضرت عبدالله بن عباس رفاقتا کا یمی ارشاد بهت سارے دوسر علائے كرام مثلاً ابن جرير الطبري سے بھی مردی ہے، جواس كی بيتشریح كرتے ہیں كہ حضرت عبداللہ بن عباس بنائها كايدارشادصرف مندرجه ذيل آيت عمعلق ع:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ اللَّهِ اللَّهِ قَفَ ثُمَّ تُوَفِّى كُلُّ نَفُسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُم لَا يُظُلِّمُونَ 0(1)

ترجمہ: اور ڈرتے رہواس دن سے کہ جس دن لوٹائے جاؤ کے اللہ کی طرف، پھر پورادیا جائے گا ہر مخص کوجو کھاس نے کمایا، ادران برظلم نہ ہوگا۔

٣٢: چونکه بيآيت موجوده شکل مين آيات ربا (٢١٥ تا ٢٨٠) كور أبعد ركلي كئ ب حفرت عبداللد بن عباس رظافنا نے اسے آیت ربا فرما دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے حفرت عبدالله بن عباس وفالله الشادكوكتاب النفير كاس باب مين ذكر فرمايا جس مين سورة بقره كى صرف آیت نمبر ۲۸۱ کی تفیر ہے، نہ کہ باب نمبر ۲۸ تا ۵۲ تا ۲۸۰ سے متعلق

<sup>(</sup>۲) رکھے نتح الباری، ج: ۸، ص: ۵۰۱-\_M:1" (1)

اس تشریح کی روشی میں سے بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھٹا کے ال سرل مارو می دو آیات جو حرمت ربا کی شدت میان کرنے پر مشمل میں ، یعنی آیات نمبر ۱۲۵۵ خود کی دو آیات جو حرمت ربا کی شدت میان کرنے پر مشمل میں ، یعنی آیات نمبر ۱۲۵۵ خود کی دو آیات جو حرمت ربا کی شدت میان کرنے پر مشمل میں ، یعنی آیات نمبر ۱۲۵۵ خود کی دو آیات نمبر ۱۲۵۵ خود کی دو آیات جو حرمت ربا کی شدت میان کرنے پر مشمل میں ، یعنی آیات نمبر ۱۲۵۵ خود کی دو آیات جو حرمت ربا کی شدت میان کرنے پر مشمل میں ، یعنی آیات نمبر ۱۲۵۵ خود کی دو آیات نمبر ۱۳۵۵ خود کی دو آیات نمبر ۱۲۵۵ خود کی دو آیات نمبر ۱۳۵۵ خود کی دو آیات خود کی دو آیات خود کی دو آیات خود کی دو آیات نمبر ۱۳۵۵ خود کی دو آیات نمبر ۱۳۵۵ خود کی دو آیات خود کی دو آی رویں میلے نازل ہو چکی تھیں، اور بیآیت: املاصرف حضور نلائی کے آخری دنوں میں نازل ہوئی۔ ۱۸۰۰ء دہ پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور بیآیت: ۱۸۱ صرف حضور نلائی کا اس ہات کی مزید تائیداس حقیقت سے بھی ہوسکتی ہے کہ آیت ۱۵۸ بیٹنی طور پر رفتح مکہ کے بعداں وت نازل ہوئی جب طائف کے تبیلہ بنو تقیف نے بنومغیرہ سے اپنے سود کی اس رقم کا مطالبہ کیا جس کا واقعہ پیچھے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے، مکہ مکرمہ کی فتح سنہ ۸ ھیں ہوئی ، جبکہ حضور نلاٹوا کا انقال سندااه میں ہوا، اس بات کا تصور کیے کیا جاسکتا ہے کہ تین سال سے زائد کم بحر سے تک کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی، اس لئے یہ بات تقریبا یقینی ہے کہ آیت رباسے ان کی مراد صرف آیت نمبر: ۲۸۱ ہے، جوان کے مطابق الگ سے حضور خلافیا کے آخری دور حیات میں نازل ہوئی تھی اور یہ بھی حفرت عبدالله بن عباس بناتها كي ذاتي رائے ہي تھي، كيونكه كچھ دُوسرے صحابہ كرام رشي آفيان دُوسري آيات كو قرآن پاک کی آخری نازل شده آیت قرار دیتے ہیں ،اس مسئلے پر علامہ سیوطی کی کتاب ''الا تقان' میں اور دُوسری تفییر اور حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔

٣٣: يرماري تفصيل اس بات كو ثابت كرنے كے لئے بہت كافى ہے كدر باكى ومت حضور مَاللَّهُ عَلَى آخرى دور حيات سے بہت يملے آ چکي تقى۔

۳۲: ندکورہ بالا بحث کا خلاصہ بیہوا کہ اگر چرر باکی ناپندیدگی کے بعض اشارے می زندگی ہی میں ملتے ہیں، تاہم اس کی واضح حرمت قرآنِ ماک کے ذریعہ سنہ اھنز وہ اُحد کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی۔

٣٥: تيسري روايت حفرت عمر رفاتي كااثر ہے، جس پر بعض اپيل كنندگان اعتاد كرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ربا کی حرمت حضور ظافیا کے آخری زمانے میں آئی ،ہم حضرت عمر فاللہ کے اس قول پر تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ پیرا گراف نمبر ۵۹ میں غور کریں گے۔

#### رباسے مراد کیا ہے؟

٣١: اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کدریا سے کیامراد ہے؟ قرآن کریم نے رہا ک تعریف اس لئے ہیاں نہیں فر مائی کیونکہ یہ بات واضح تھی کہ ربا قرآن کریم کے مخاطبین کے لئے ایک معروف فعل تھا، یہ بالکل حرمت ِخمر، قمار اور زنا کی طرح تھا کہ جس کی حرمت بھی بغیر کسی جامع مالع تعریف کے عمل میں آئی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بیرسب چیزیں اتنی واضح اور غیرمبہم تھیں کہ ان کی

بائبل میں ریا

ے ہے: یہ ممانعت ابھی تک بائبل کے پرانے صحفول میں موجود ہے، درج ذیل اقتباسات موالے کے طور پرتائید کے لئے پیش کیے جاتے ہیں:

Thou shalt not lend upon usury to thy brother, usury of money, usury of victuals, usury of any thing that is lent upon usury.

(Deuteronomy 23: 19)

ترجمہ: تم ایخ بھائی کوسود پرقر ضدنددو،ردیے کا سود، صَر فی اشیاء کا سود،ادر کسی بھی چیز کا سود جوسود پرقر ضددیا جائے۔

Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly, and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. He that putteth not out of his money to usury, nor taketh reward against the innocent.

(Psalms 15: 1, 2, 5)

ترجمہ: اے خدا! کون قربان گاہ میں رہے گا؟ کون مقدس پہاڑی پررہے گا؟ وہ خض جو کہ سید ھے راستے پر چلے گا، سچائی اور سیج طریقے سے کام کرے گا، دہ تھے ہوئے گا، دہ بی کی معصوم کا دل سے بچے ہوئے گا، دہ بی کی معصوم کا حق مارے گا، دہ بی کی معصوم کا حق مارے گا۔

He that by usury and unjust again increaseth his substance, he shall gather it for him that

ترجمہ: وہ خص جو کہ سوداور ناجائز ذرائع سے دولت بردھاتا ہے، وہ اسے این لئے جمع كرتا ہے جو غريب كے لئے افسول ہے۔

Then I consulted with myself, and I rebuked the nobles, and roles and said unto them, Ye exact usury, every one of his brother. And I set a great assembly against them.

(Nehemiah 5: 7)

ترجمہ: تب میں نے اپنے آپ سے مشورہ کیا، اور معززین کو ڈانٹا اور قوانین د کھے اور ان سے کہا: تم اینے ہر بھائی سے سود لیتے ہو اور میں نے ایک برا اجتاع ان کےخلاف تبارکرلیا۔

He that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, that hat withdrawn his hand from iniquity, hath executed true judgment between man and man, hath walked in my statues, and hath kept my judgments, to deal truly; he is just. He shall surely live, said the Lord God.

(Ezekiel 18: 8, 9)

ترجمہ: اورسود برقرض نہ دے، اور ناحق نفع نہ لے، اور بد کر داری سے دست بردار رہے، اور لوگوں کے درمیان سیا انصاف کرے، اور میرے قوانین بر طے، ادر میری قضاؤں کو حفظ کر کے عمل میں لائے تو وہ یقیناً صادق ہے اور زندہ رہے گا (یوں مالک خدادند کافر مان ہے)۔

In thee have they taken gifts to shed blood; thou hast taken usury and increases, and though hast greedily gained of they neighbours by extortion, and hast forgotten me, said the (Ezekiel 22: 12) Lord God.

ر جمہ: تجھ میں خون کے لئے رشوت لی جاتی ہے، اور سود اور ناحق نفع لیا جاتا ہے، اور لا کی کے باعث ہمسائے پرظلم کیا جاتا ہے، اور تونے جھے فراموش کر ریا (مالک خداوند کا فرمان یوں ہی ہے)۔

### مفسرین قرآن کی بیان کرده تعریف ربا

۳۹: مزید برال کتبِ احادیث لفظِ ''الرِّبا'' کو بیان کرتے ہوئے دورِ جاہلیت کے مردّجہ اہل عرب کے سودی معاملات بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کرتی ہیں، جن کی بنیاد پر مفسرین قرآن نے رِبا کی داضح تعریف ہیان کی ہے۔

۴۶: امام ابو بکر الجصاص (التوفی ۱۸۰<u>مه</u>) اپنی مشهور کتاب اَحکام القر آن میں رِبا کی تشریح مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتے ہیں:

و الربا الذي كانت العرب تعرفه و تفعله انما كان قرض الدراهم والدنانير الى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون مه (۱)

ترجمہ: اور وہ رِبا جو اہلِ عرب کے درمیان معروف اور مستعمل تھا، اس کی صورت بیتھی کہ وہ درہم (چاندی کے سکے) یا دینار (سونے کے سکے) کی شکل میں مخصوص مدت کے لئے اپنے اصل سرمایہ پر متعین اضافے کی شرط کے ساتھ قرض دیا کرتے تھے۔

الم: المعمل كى بنياد پر مذكوره بالامصنف نے رباكى درج ذيل تعريف كى ہے:
هو القرض المشروط فيه الأجل و زيادة مال على المستقرضترجمہ: جاہليت كاربابيہ ہے كدكوكى قرض متعينه مدت كے لئے دے اور مقروض كواصل مرمايه ير طے شده اضافے كے ساتھ واپس كرنالازى ہو-

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن: الجماص، ج: ١،٩٠ ١٥٠٠، لا يمور، ١٩٨٠-

الم فخرالد من رازی نے دور جاہلیت میں مرق جربا کی تفصیل یوں بیان فر مائی ہے:
و اما ربا النسیئة فهو الأمر الذی کان مشهورًا متعارفًا فی الجاهلیة و
ذلك انهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًا،
ذلك انهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًا،
و يكون رأس المال باقيًا، ثم اذا حل الدين طالبوا المديون برأس
المال، فان تعذر عليه الأداء زادوا في الحق و الأجل، فهذا هو الربا
الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به. (۱)

الذى خانوا فى العباسية على المعلق المناسية كالعلق من الويد دور جابليت كاليكمشهور و ترجمه: جهال تك ربا النسيئة كالعلق من القروب بيا كرتے تھے كدوه معروف عقد تھا، اور وہ بير كہ لوگ اس شرط كے ساتھ رو بيديا كى واجب الاوا ايك متعين رقم ماہانہ وصول كيا كريں گے، اور اصل سرماية ويسا بى واجب الاوا رب كا، پھرمت كے اختام پروه مقروض سے اصل سرماية كى واپسى كا مطالبہ كرتے تھے، اب اگروہ ادانه كرسكا تو وہ مدت اور واجب الا دار قم برا ها ديت

سے، یہ تفاوہ رِ ہا جو جاہلیت کے زمانے میں رائج رہا ہے۔ ۲۲: بالکل یہی وضاحت ابن عدیل الدمشقی نے اپنی مفصل تفسیر "اللباب" میں بیان فرمائی

(r)\_\_\_

#### ۳۳: رِباالجامليه كي تفصيلي وضاحت

وفاقِ پاکتان کے وکیل محرم ریاض الحن گیلانی صاحب نے ہمارے سامنے ہے دلیل پیش کی کرتر آن کریم نے جس رہا کو حرام قرار دیا ہے، وہ ایک مخصوص قتم کا عقد تھا جس میں قرض دیت وقت کوئی اضافہ طے نہیں کیا جاتا تھا، تاہم اگر مقروض مدت کے اختتام پر رقم ادانہ کر سکتا تو قرض خواہ اس کے سامنے دواختیار رکھتا تھا، یا تو وہ اصل سر ماہدوالیس کر دے ور نہ اس اضافی مدت کے بدلے رقم میں اضافہ کر دے۔ فاضل وکیل صاحب نے یہ موتف اختیار کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں قرضد دیت اصل سرماید پر اضافہ کی کوئی شرط عائد نہ کی جاتی تھی، اس لئے کوئی بھی اضافی رقم جب قرض کے وقت اصل سرماید پر اضافہ کی کوئی شرط عائد نہ کی جاتی تھی، اس لئے کوئی بھی اضافی رقم جب قرض کے اصل معاطے پر طے کی جانے وہ رہا القرآن کی تعریف کے ذیل میں نہیں آتی ، تاہم وہ رہا الفضل کی تعریف کے ذیل میں نہیں آتی ، تاہم وہ رہا الفضل کی تعریف کے دیل میں نہیں آتی ، تاہم وہ رہا الفضل کی تعریف کے دیل میں نہیں آتی ، تاہم وہ رہا الفضل کی تعریف کوئی میں دیا، مثلاً انہوں مارد کی سامنے دیا میں مارد بے نہیں صاحب نے بعض مفرین کرائم کی روایات کا حوالہ بھی دیا، مثلاً انہوں میں برائے میں الفرائیلی دیا، مثلاً انہوں میں برائیلی میں برائیلی دیا، مثلاً انہوں میں برائیلی دیا میں برائیلی دیا، مثلاً انہوں میں برائیلی دیا میں میں برائیلی کیا تھا کہ کوئی میں برائیلی کوئیلی میں برائیلی کیا تھا کہ کوئی میں برائیلی کی دیا مثلاً انہوں میں برائیلی کوئیلی کوئیلی

(۱) الفيرالكبير: للا مام الرازيّ، ج: ٤،٥ : ١٩، مطبوعة تبران - (۲) ج: ٢٠٠٠ - ١٠٠٠

اسلام ادرجدیا خشہور دمعروف تفیر ابن جریر الطیری کا حوالہ دیا جو کہ مجاہد کے حوالے سے رباالجاملیہ کی اس طرح وضاحت کرتی ہے:

كانوا في الجاهلية يكون للرجل الدين، فيقول: لك كذا و كذا و

تؤخر عني،

ر جمہ: دور جاہلیت میں ایک مخص کے ذمہ اپنے قرض خواہ کا قرضہ داجب الا دا ہوجاتا تھا، پھر دہ اپنے قرض خواہوں سے کہتا تھا کہ: میں تمہیں اتن اتن رقم کی پیکش کرتا ہوں اور تم مجھے اداکرنے کی مزیر مہلت دو۔

۱۳۵ بالکل یمی تشریح دُوسرے بہت سے مفسرین قرآن سے بھی منقول ہے، جناب ریاض الحن گیلانی نے دلیل دی کہ ان روایات میں اصل سرمایہ برکسی متعین اضافہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس پرکاؤکر ہے وہ یہ ہے کہ مدت کے اختیام پراضا نے کی پیشکش یا مطالبہ کیا جاتا تھا، جس سے بینظام ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا حرام کر دہ سود وہ ہے جس میں مدت کے اختیام پر قرض خواہ کی جانب سے ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا حرام کر دہ سود وہ ہے جس میں مدت کے اختیام پر قرض خواہ کی جانب سے مدت بردھانے کی وجہ سے اضافی رقم کا مطالبہ کیا جائے ، اگر کوئی اضافی رقم عقدِقرض کی ابتداء میں طے مدت بردھانے کی وجہ سے اضافی رقم کا مطالبہ کیا جائے ، اگر کوئی اضافی رقم عقدِقرض کی ابتداء میں طے

كر لى جائة وه رباالقرآن ميس شامل نه جوگى-

افانہ کا مطالبہ جاہایت کے متعلقہ مواد کے مختاط مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل مرابہ پر افانہ کا مطالبہ جاہلیت کے زمانے میں مختلف طریقوں سے ہوتا تھا، پہلا یہ کہ قرض دیے وقت قرض اضافہ کا مطالبہ کیا کرتا تھا، اور یہ بات قرض کے معاہدے میں واضح شرط خواہ اصل سرمایہ پر ایک اضافی رقم کا مطالبہ کیا کرتا تھا، اور یہ بات قرض کے معاہدے میں واضح شرط کور پر طے کی جاتی تھی ،جس کا ذکر امام الجھاص کی تصنیف ''احکام القرآن' کے حوالے سے پیچھے گزر چی ہے کہ قرض خواہ کیا جا چکا ہے، دُوسری قتم امام رازی اور ابن عد قل کے حوالے سے پیچھے گزر چی ہے کہ قرض خواہ مقروض سے ایک متعین ماہانہ آمدنی کا مطالبہ کیا کرتا تھا، جبکہ اصل سرمایہ مدت کے اختتام تک بحال مقروض سے ایک متعین ماہانہ آمدنی کا مطالبہ کیا کرتا تھا، جبکہ اصل سرمایہ مدت کے اختتام تک بحال

رہتا تھا۔ عہ: تیسری شم مجاہد کے حوالے سے فاضل ایڈ دو کیٹ نے ذکر فر مائی ہے، کین اس کی ممل تشریح قادہ کے حوالے سے ابن جریز نے درج ذیل الفاظ میں خود بیان فر مائی ہے:

عن قتادة ان ربا الجاهلية بيع الرجل البيع الى أجل مسمّى، فاذا حل الأجل و لم يكن عند صاحبه قضاء زاده و أخر عنه. (١)

<sup>(</sup>۱) ابن جرير تغييرج:٣٠٩من:١٠١

10: كفاركاية ول داضح طور يرخر يدوفر وخت كى مذكوره بالامخصوص فتم كى طرف اشاره كررا

ہے، کیونکہان کا اعتراض بیتھا کہ جب ہم اُدھار فروخت کرنے کی صورت میں کسی چیز کی قیمت ابتداء ای سے زیادہ رکھتے ہیں تو اسے جائز کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم مدت کے اختیام پرخریدار کی عدم

(١) البيوطي: لباب النقول، ص: ٢٠-

جدشتم - ١٠ ١١ أر يا ز Signanie الله المراج و : قرر يوندا تر اصوال كافوز عن الفالغ الكاندا كالموال المعلال المعلال المعلال المعلال المعلال الم الماق كريون كا عا "هو القرض المشروط فيه الأجل و زيادة مال على المستقرض." رجمہ: وہت کارباد ورفق ہے جوایک متصدمت کے لئے اصل مرمایہ و اضافد کے عوض مقروض کوریا جاتا ہے۔ ٥٥: اب ہمان دوم عدلائل کی طرف آتے ہیں جنہیں عارے معاد معرف ظاف بيش كما كما-ربا کاتصورمہم ہونے کے بارے میں حضرت عمر بن کاارشاد 10: صب بینک لمینٹر کے ویل جناب ابو بر چنور مگرے مرحم جسٹس قد رالدین کے روز نامہ ذان مؤرخہ ۱۲ اراگت کو ۱۹۹۶ میں شائع شرومضمون کوایے دلائل کی بنیاد بتایا ہے، اس مضمون من جسس قدر الدين مرحوم نے اس بات ير زور ديا ہے كه قرآن كريم ميں استعال شده "ربا" كى اصطلاح ایک مبہم اصطلاح ہے، اس کے صحیح معنیٰ کی شخص کو، یہاں تک کے حضور فارٹیوم کے صحابہ کرام فَيْظَةُ تَكَ كُومِعُلُوم نديتها، وه حفرت عمر فَيْنَةُ ك اس ارشاد كاحواله ديت بين كد: " آيات ربا قرآن كريم كى آخرى آيات على سے بين ، اور حضور فائيون ان كى وضاحت كر كنے سے قبل بى اس دُنيا ہے تشریف کے سے الکے ، البذار با اور برتم کی شک اور شبہ والی چیز کوچھوڑ دو۔ ' بالکل یمی دلیل متعدد اپیل کنندگانی کی طرف سے ان کی اپیل کی درخواستوں میں پیش کی گئی ہے، یہاں تک کہ بعض اپیل كنعرگان نے آیات ربا كو متابهات میں شاركیا ہے، انہوں نے بیدرلیل دی كر آن یاك نے ہم سے یے کہا ہے کہ صرف ان آیات کا اتباع کیا جائے جومعانی کے لحاظ سے بالکل واضح (محکمات) ہوں،ادر متابهات كا اتباع ندى جائے۔ان اللي كنندگان كے مطابق رباك آيات دُوسرى قتم ميں داخل مونے ک دجہ سے قابل عمل نہیں ہیں۔ ۵۷: ان حفزات کی بددلیل بدیمی طور پر باطل ہے، کیونکدسورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ان

المحان الله تعالی نے ان حفرات کی بیددگیل بدیمی طور پر باطل ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں الله تعالی نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے جو عمل ربا ہے احتر از نہیں کرتے، کوئی شخص بی تصور کیے کرسکتا ہے کہ الله تعالیٰ کی دانا نے کُل اور رحیم وکریم ذات کی ایے عمل کے خلاف اعلانِ جنگ کرسکتی ہے جس کی صحیح حقیقت کی کومعلوم ہی نہ ہو! در حقیقت ' متنا بہات' کی اصطلاح قرآنِ پاک کی سورہ آلی عمران

الدم اورجديد معاشى مسائل کا ابتداء کا در العص سورتوں کے شروع میں استعال کئے گئے ہیں، اور جن کے سیح معانی کسی کو بھی الفاظ داخل ہیں جو بعض سورتوں کے شروع میں استعال کئے گئے ہیں، اور جن کے سیح معانی کسی کو بھی الفاظ داخل ہیں جو بعض سورتوں کے شروع میں استعال کئے گئے ہیں، اور جن کے سیح معانی کسی کو بھی الفاظ داش بین بر مثلاً "البّر" لیکن ان کے سیح معانی کا نامعلوم ہونا مسلمانوں کی زندگیوں پر البّن طور پر معلوم نہیں ہیں، مثلاً "البّر" کی شاہد میں کا کہ تھی اور البتار کی معانی کا نامعلوم ہونا مسلمانوں کی زندگیوں پر مین طور پر او این از این موتا، کیونکه شریعت کا کوئی عکم ان الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیا گیا ہے، میں طرح اثرا نداز نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت کا کوئی عکم ان الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیا گیا ہے، زوس میں انسان کے لئے نا قابل تصور ہے، مثال کے طور پر بعض معامات پر''اللہ کے ہاتھ'' ایج اہیت کی بھی انسان کے لئے نا قابل تصور ہے، مثال کے طور پر بعض معامات پر''اللہ کے ہاتھ'' ا الرگان کی مجمع حقیقت کی کھوج میں پڑ گئے ، حالانکہ نہ اس حقیقت کا دریا فت کرنا ان کی ذمہ داری تھی ، ا المات كى بارے ميں جنتو اور قياى بحثوں سے منع فر مايا ہے ، كيونكه شريعت كے واجب الا تباع أحكام ے إن كا كوئى تعلق نہيں ہے، چنانچے بھی ايمانہيں ہوا كہ شريعت كے كى عملى علم كو' تشابهات' كى اصطلاح میں داخل قرار دیا گیا ہو، اس بات کا اعلان نہ صرف قرآن کریم نے (۲:۳۳۳ آیت میں) کیا ہے، بلکہ سے ہر شخص کے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کوکسی ایسے علم کا مكلف نہیں نرائے جس بھل کرناان کی طاقت سے باہر ہو، اگر 'ریا '' کے سے معنی کسی بھی شخص کومعلوم نہیں تھے تو الله تعالی مسلمانوں کے ذمہ سے بات لازم نہیں فرماسکتے تھے کہ وہ رباسے اجتناب کریں۔

مورہ بقرہ کی آیات رہا کے سادے مطالع ہی سے بیات مجھ میں آجاتی ہے کہ رہا کوایک خت گناہ قرار دیا گیا ہے، اور اس گناہ کی شدت اس بخت انداز میں بیان کی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں نے ار عمل کور ک نہ کیا تو وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے اعلانِ جنگ كے لئے تيار ہوجائيں۔

ربالفضل کے بارے میں چھ صیل

۵۸: جہاں تک حفزت عمر بڑائی کے ارشاد کا تعلق ہے، اس کا تجزید کرنے سے پہلے یہ ذکر كرنا ضرورى ہے كہ قرآن كريم نے جاہليت كے رباكى ان تمام صورتوں كوحرام قرار ديا تھاجن كاذكر یجھے اُزرا ہے، یہ تمام صور تیں یا تو قرض کے معاملات سے متعلق تھیں یا اس دَین کے متعلق جو تھے کے

<sup>11:17</sup>A:47:0/27:17 (1)

ن بین بر حرب رہاستعال کرتے تھے، حضور ظالم النے ان اشیاء کو پلیے کی مانند تبادلہ کا ذرایہ (Exchange کے طور پر استعال کرتے تھے، حضور ظالم النے ان اشیاء کو پلیے کی مانند تبادلہ کا ذرایہ قرار دیتے ہوئے مندرجہ ذیل اُ حکامات جاری فرمائے:

"الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير، و التمر بالتمر، و الملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى."

ترجمہ: سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، گخور مجود کے بدلے (اگر بیچا جائے) تو دونوں طرف بالکل برابر ہونا چاہئے، اور دست بدست ہونا چاہئے، الہذا جو شخص زیادہ اداکرے یا اضافے کا مطالبہ کرے وہ یہ باکے کاروبار میں داخل ہوجائے گا۔

المحال ا

۱۲: یہ بات قابل ذکر ہے کہ رِباالفضل کی حرمت کے دوران حضور مُالیّٰوا ہے بطور خاص چھے چیزوں کا ذکر فر مایا ،اور مذکورہ بالا حدیث میں یہ بات پوری دضاحت کے ساتھ ذکر نہیں گی گی گہ آیا یہ قاعدہ صرف انہی چھ چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا یہ پچھ اور چیزوں پر بھی لا گو ہوگا؟ اور اگر موثر الذکر صورت ہے تو پھر ان کے علاوہ اشیاء کون کی ہوں گی؟ اس سوال پر مسلّم فقہائے کرام ہے درمیان اختلاف ہوا، ابتدائی دور کے بعض فقہاء مثلاً قاد ہ اور طاؤس نے صرف ان چھ چیزوں تک ہی اس حقم کو مخصر رکھا، تا ہم دُوس نے نقہاء نے اس حکم کوائی تم کی دُوسر کی چیزوں پر بھی لا گو کیا، اس موقع پر ان فقہاء کے درمیان اختلاف پیدا ہوا کہ ان چھ اشیاء کے درمیان کون می قدرِ مشتر کی کور بالفضل قرار

ریے جانے کی علت قرار دیا جائے؟ امام ابو صنیفہ اور امام احمد کا خیال تھا کہ ان چھ چیزوں کے درمیان قدر مشترک یہ بات ہے کہ بیاشیاء تول کریا کسی برتن سے ناپ کریچی جاتی ہیں، چنا نچہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اگروزئی یا پیائش ہوا درا ہے ای جنس کے ذر لیے فروخت کیا جائے تو اس کا بھی بالکل ہی تھم ہوگا۔ امام شافئ فرماتے ہیں کہ ان چھ چیزوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ یا تو کھانے کے قابل ہیں ۔گذم، جو، مجور اور نمک کھانے کے قابل اشیاء ہیں، جبکہ سونا اور چاندی سب جگہ زرقانونی سمجھ جاتے ہیں، ای لئے امام شافئی فرماتے ہیں کہ تمام کھانے کے قابل اشیاء ہیں، جبکہ سونا اشیاء اور چاندی سب جگہ زرقانونی سمجھ جاتے ہیں، ای لئے امام شافئی فرماتے ہیں کہ تمام کھانے کے قابل اشیاء اور چاشیاء میں مشترک خصوصیت ہے کہ یہ یا تو غذائی اشیاء ہیں یا قابل ذخیرہ ہیں، ای لئے ان کا اس چواشیاء ہیں مشترک خصوصیت ہے کہ یہ یا تو غذائی اشیاء ہیں یا قابل ذخیرہ ہیں، ای لئے ان کا اطام شاخ ہیں جا کہ تھی ای تو غذائی اشیاء ہیں یا قابل ذخیرہ ہیں، ای لئے ان کا اطام شاخ ہیں کہ کہ کہ کہ یہ یا تو غذائی اشیاء ہیں یا قابل ذخیرہ ہیں، ای لئے ان کا میام اشیاء جو غذائی ہوں یا آئیس ذخیرہ کیا جا سکے تو ان کا بھی بہی تھم ہوگا۔

الا: مسلمان فقہاء کے اس اختلاف آراء کا سبب بیتھا کہ حضور ناٹیؤ کم نے مذکورہ چھاشیاء کا حکم بیان کرنے کے بعد پنہیں فر مایا کہ آیا ان کے علاوہ بھی کچھاوراشیاء اس حکم کے تالع ہوں گی یانہیں؟

#### حفرت عمر مزاشی کے ارشاد کا سیح مطلب

۱۲: یہ تھاوہ پس منظر جس کے تحت حضرت عمر بڑا تی نے ارشاد فر مایا کہ حضور نا الی آئے اس سے قبل کہ اس رائے کے اختلاف کی بابت کچھ راہ نمائی فر ماتے ، انتقال فر ماگئے ، حضرت عمر بڑا تی کے ہیان کے گہرے مطالع سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ صرف اس رِباالفضل کے بارے میں متر د د تھے ، جے بیجھے حدیث میں ہیان کیا گیا ہے ، نہ کہ اس اصل رِباالقرآن کے بارے میں ، جے قرآن نے حرام قرار دیا تھا، اور اسے جاہلیت کے عرب اپنے قرضوں اور بارٹر کے سوا دُوسری خرید وفر وخت کے قرار دیا تھا، اور اسے جاہلیت کے عرب اپنے قرضوں اور بارٹر کے سوا دُوسری خرید وفر وخت کے معاملات میں استعمال کیا کرتے تھے۔ سے بی جاری اور مسلم میں ذکر کردہ حضرت عمر بڑا تی کے ارشاد کی ایک معتبر ترین روایت سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے ، بخاری کی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد اليناعهدا: الجو والكلالة، وأبواب من أبواب الربا."
ترجمه: تين چيزي الي بين جن كي بارے ميں ميرى يه خواجش تقى كه حضور الله ان كي تفصيل بيان كرنے سے قبل ہم سے جدا نه ہوتے، وہ چيزي سے بين: داداكي وراشت كا مسئله، كلاله كي ميراث كا مسئله (وه خص جس نے نه باپ أور نه بينا چيور ابو) اور ربا كے جهمسائل۔

الى من أن يكون لى مصر و كورها، و من الأمور لا يكن يخفين على أحد، هو: ان يبتاع الذهب بالورق نسيتًا و ان يبتاع الثمرة و

هي معصفرة لم تطب."

ترجمہ: تم سوچتے ہو کہ ہم رہا کے مسئلے کے بارے میں پھیلیں جانتے ،اوراس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اس کے مسائل جانا اس بات سے بھی زیادہ پیند ہے کہ میں کسی ملک مثلاً مصراوراس کے مضافات کا مالک بن جاؤں، تا ہم ربا كے بارے میں بہت سے ایسے مسائل ہیں كہ جن سے كوئی شخص بے خبر نہیں ہو سکنا، مثلاً سونے کا جاندی کے ذریعہ تبادلہ اُدھار پر، اور پھلوں کو درختوں پراس مال میں خرید ناجب کہ وہ پیلے ہوں اور کا نے نہ گئے ہوں (اور ان کا تبادلہ اس جنس کے دُوسرے پھلوں کے بغیروزن کے کیا جائے )۔

١٢٠: حضرت عمر رفائل كارشاد كى بيدوروايتي واضح طريقے سے دو باتوں كا يبتر دي ہیں۔ پہلی بات یہ کدان کی تمام توجہ اس ربا سے متعلق ہے جو "رباالفضل" کہلاتا ہے، نہ کہ دہ "رِباالنسيئة" جےقرآنِ كريم نے حرام قرار ديا تھا۔ اور دُوسرى بات بيكدوه رِبا الفضل كے مسلے ميں بھی بہت سے معاملات میں کسی قتم کی مشکلات محسوس نہ فر ماتے تھے، بلکہ وہ تو صرف ان چند معاملات ے متعلق متر دّ دیتھے جو کہ متعلقہ حدیث یا کسی اور حدیث میں واضح طوریر مذکور نہ تھے۔

٢٥: نرگوره بالا تفصيل برايك اعتراض بيركيا جاسكتا ہے كدابن ماجدكى ايك روايت ك مطابق حفرت عمر بالله نے فرمایا کہ ربا کی آیت قرآن کریم کی نازل شدہ اخیر ترین آیات میں سے ہے، کیونکہ حضور نا الیوام اس کی وضاحت فرمانے سے پیشتر ہی انقال فرما گئے، بیروایت ظاہر کرتی ہے كد حفرت عمر فالله ك شبهات اى رباك بارے ميں تھے جوقر آن كريم كا حرام كرده ب، ندك رِ بِالْفَصْلِ كَ بِارِ بِي مِن لِيكِن اس ارشادكوروايت كرنے والے متعدد ذرائع كے مطالع سے بيہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ابن ماجہ والی روایت اتنی زیادہ قابل اعتاد نہیں ہے، جتنی کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت میں ایک راوی سعید بن الی عروبہ ہیں جن کے بارے میں ماہرین حدیث کی رائے یہ ہے کہ یہ صاحب بعض اوقات ایک روایت کو دُوسری روایت کے ساتھ اُلجھا دیا

المسلم کی روایش معتمدترین راویوں کی سند کے میں بخاری اور مسلم کی روایش معتمدترین راویوں کی سند کے میں ان میں ہے کی خصرت عمر رفی کے کی طرف بیہ بات منسوب نہیں کی کہ آپ بیت روای کی آپ کی ایک راوی مثلاً ابن ابی عروب رفی کی آخری کریم کی آخری کریم کی آخری کروایا گیا ہے کہ کوئی ایک راوی مثلاً ابن ابی عروب نظرت عمر بختی کے اصل الفاظ کو حضرت ابن عباس بخالیا کے الفاظ یا ان کی رائے (جے پیچھے بھی نظرت عمر بخالیا ہے) کے ساتھ مخلوط کر دیا ہوگا، ہم پیچھے بہت تفصیل سے یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اس نے کو بانا سی نہیں ہے کہ ریا حضور مثالیا کا کے آخری دورِ حیات میں ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور رہا کی نے کہ بانا سی میں بالبذا حضرت عمر بخالیا کی روایت کا صیح بیت آب کری روایت کا میں سے ہیں، للبذا حضرت عمر بخالیا کی روایت کا میکی منبور سے میں البذا حضرت عمر بخالیا ہے کہ منبور سے متعلق تھے، جہاں تک 'رباالقرآن' یا حریت سے متعلق تھے، جہاں تک 'رباالقرآن' یا حدیث کے بارے میں ذرّہ برابر بھی شہدنہ تھا۔

#### پیداواری یا صرفی قرضے

الا: بعض اہیل کنندگان کی طرف سے ایک اور دلیل یہ جی دی گئی کے قرآن کریم نے صرف مرفی قرضوں کے اُو پر کسی اضافی رقم کے مطالبے کومنع کیا ہے، جس میں مقروض ایسے غریب لوگ ہوئے تھے جوائی روزمرہ کی غذائی یا لباس پوشاک وغیرہ سے متعلق ضروریات کی تکمیل کے لئے قرضے برکرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں کسی قتم کے پیداواری قرضی بروتے تھے، اس لئے قرآن پاک نے پیداواری قرضوں پر عائد کیا جانے والا اضافہ حرام قرار نہیں دیا۔ مزید بران انہوں نے یہ بیک بھی دی کہی غریب شخص سے کسی قتم کی اضافی رقم وصول کرنا نا انصافی ہے، تا ہم کسی امیر شخص سے بی بیان اور نفع کمانے کے لئے قرضوں پر وصول کرنا نا انصافی تم مصافی نہیں ہوئی تجارتی قرضوں پر اضافی رقم وصول کرنا نا اضافہ ' ربا' کہلائے گا، جہلامرن پہلی تم کے قرضے یعنی صرفی قرضوں پر وصول کیا جانے والا اضافہ ' ربا' کہلائے گا، کے بیکن تو ضوں پر اضافی رقم ربانہیں ہوگی۔

۲۷: ہم نے اس دلیل پرخوبغور وککر کیا ،کیکن بید کیل درج ذیل تین وجوہات سے قابل سریت

ك معاملے ك دُر شكى كامعياركسى فريق كى مالى حيثيت نہيں ہوتى

14: كيلى بات يہ ہے كہ كى مالياتى، تجارتى معالمے كى دُرسكى كى بنيادكسى بھى بارثى يا فريق

اسلام ادرجديد معاشى مسائل

معا الربعية المرابعين موتى، بلكه درحقيقت ال معالم كي دُريتكي كي بنياد ال عقد كي حقيقي ماميت موني كي مال حشيت مركز نهيس موتى، بلكه درحقيقت ال معالم على دُريتكي كي بنياد السعقد كي حقيقي ماميت موني ں مال سیت ہرریں ، وق بی اور ہے کی اور سے کی کے غریب یاایر ہے ، اگر کوئی عقد اپنی ماہیت کے لحاظ سے دُرست ہے تو چھر فریقین میں سے کسی کے غریب یاایر ہے ، اگر کوئی عقد اپنی ماہیت کے لحاظ سے دُرست ہے تو چھر فریقین میں سے کسی کے غریب یاایر ہے، اروں سریں کا ایک است قرار پا ارخواہ مال دار ہو یا غریب، وہ معاملہ دُرست قرار پائے ہوئے سے اس میں کوئی فرق نہیں بڑتا، خریدارخواہ مال دار ہویا غریب، وہ معاملہ دُرست قرار پائے ہوئے سے اس میں کوئی فرق نہیں بڑتا، خریدارخواہ مال دار ہویا غریب، وہ معاملہ دُرست قرار پائے ہوے ہے، لی مان رول معالمہ ہے، جس کے ذریعے حلال منافع حاصل کیا جاتا ہے، اور بیمعالمر گا۔ مثلاً بیج ایک جائز معالمہ ہے، جس کے ذریعے حلال منافع حاصل کیا جائز معالمہ ہے، بہر صورت جائز ہے، خواہ خریدار امیر جو یاغریب۔ کرایہ داری ایک قانونی اور جائز معاملہ ہے، خواہ اس کاکرایددارغریب شخص مورزیاده سے زیاده بیتو کہا جاسکتا ہے کہ غریب خریدار بیاغریب کرایددارانانی بنیادوں پر رعایت کا متحق ہوگا، لیکن میر کوئی نہیں کہتا کہ اس سے سرے سے نفع لینا ہی ممنوع وحرام بیروں پر رہا ہے۔ ہے۔اگر کوئی غریب آدمی کی نا نبائی سے روٹی خرید تا ہے تو کوئی شخص میتو کہدسکتا ہے کہ اس سے زیادہ نفع نه كماؤ، كين بيكونى نبيس كهدسكتا كه نانبائي كواسے روثي صرف لاگت پر فروخت كرنى جاہے، اوراس ر کی فقع کمانا دوزخ میں لے جانے والا گناہ ہے۔اگر کوئی غریب شخص کوئی ٹیکسی کرایہ پر لیتا ہے تو ایک شخص اس کے مالک سے بیتو کہ سکتا ہے کہ تم اس کی غربت کی وجہ سے اس سے کراہیم لو، کین اس ہے کوئی شخص معقولیت کے ساتھ اس بریدا صرار نہیں کرسکتا کہتم اس سے بالکل کرایہ نہ لو، بااس سے ا پنی لاگت اور خریج سے زیادہ وصول نہ کرو، ورنہ تہماری کمائی حرام اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے مترادف ہوگی۔ نا نبائی نے اپنی وُ کان اس لئے کھولی تھی تا کہ وہ اس میں جائز تجارت کے ذریعے اپنی محنت ادرسر مایہ داری کی وجہ سے مناسب نفع کامستحق ہو، خواہ اس کا خریدارغریب ہو، اب اگراس کواس بات پرمجبور کیا جائے کہ تم غریب لوگوں کوروشیاں لاگت پر فروخت کرو، تو وہ نہتو اپنی دُ كان چلاسكتا ہے، اور نہ ہى وہ اپنے بچوں كے لئے روزينه كما سكتا ہے، اى طرح فيكسى چلانے والا ما فروں کے واسط اپن ٹیکسی جلانے کی خدمت کے وض ان سے مناسب کر ایجھی وصول کرسکتا ہے، لبذاا گراس سے پہکہا جائے کہتم غریب لوگوں کے لئے بیضدمت مفت فرا ہم کرو، تو وہ بیکام کر ہی نہیں سكتا \_للہذالبھى كى شخص نے بھى بيرمطالبہ ہيں كيا كەكى غريب سے كوئى نفع ، أجرت يا كراييكما نامكمل طور پر حرام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی دُرست معاطے میں جائز نفع کمانا یا ایسے افراد سے جو کسی خدمت کے ذریعہ نفع اُٹھا کیں ان سے اُجرت یا کرایہ وصول کرنا جا کڑے، اگر چہوہ غریب ہوں۔ ٢٩: دُوسرى طرف ممنوعه معاملات كم ممنوع مونے كى وجهان معاملات كى حقيقى ماہيت ہ، ندر کہ کی فریق کی مالی حیثیت \_ قمار یا جوا، مال دار یا غریب دونوں کے لئے حرام ہے، رشوت حرام ہ خواہ کی مال دار سے لی جائے یا غریب سے،خلاصہ بیہ ہے کہ مال داری یا غربت ایسے وصف نہیں ہیں جو کسی معاملے کی دُرنگی یا نا دُرنگی کی بنیا دبنیں، بلکہ اس معاملے کی بنیا دی شرائط اس کی صحت و نساد

کاجب ہولی ہیں۔ کی مقروض سے انٹرسٹ وصول کرنے کا معاملہ بھی اس سے چندال مختلف نہیں

ے، چنانچا کر یہ بنیادی طور پر ایک جائز معاملہ ہے تو خواہ مقروض غریب ہویا امیر بہرصورت جائز ہونا ہے، چنانچا کر یہ بنیادی طور پر نا جائز ہے تو بھی غربت اور مال داری کا لحاظ رکھے بغیر اسے نا جائز ہونا چائے ، اوراگر یہ بنیادی طور پر نا جائز ہونا دخت کے عقد میں اس طرح کی تفریق کرنے کی کوئی بنیاد چائے ، یہاں پر انٹرسٹ کے عقد اور خرید وفر وخت کے عقد میں اس طرح کی تفریق کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ ذکورۃ العدر کی دُرسکی صرف مال دار مقروضوں تک محدود ہو، جبکہ خرید وفر وخت کے عقد نہیں ہے کہ ذکورۃ العدر کی دُرسکی صرف مال دار مقروضوں تک محدود ہو، جبکہ خرید وفر وخت کے عقد میں غریب اور امیر دونوں سے مساوی طور پر نفع کمانا جائز ہو۔ در حقیقت یہ انداز فکر کہ انٹرسٹ صرف میں غریب سے وصول کیا جائے ، تجارت کے اس مسلم اُصول کے سرے اس صورت میں حرام ہے جبکہ کی غریب سے وصول کیا جائے ، تجارت کے اس مسلم اُصول کے سرے عرفان ہے کہ جس میں کسی معاطے کی صحت کوخود اس معاطے کی حقیقت اور پختلی کے پیانے سے خلاف ہے کہ جس میں کسی معاطے کی صحت کوخود اس معاطے کی حقیقت اور پختلی کے پیانے سے خلاف ہے کہ جس میں کسی معاطے کی صحت کوخود اس معاطے کی حقیقت اور پختلی کے پیانے سے خلاف ہے کہ جس میں کسی معاطے کی صحت کوخود اس معاطے کی حقیقت اور پختلی کے پیانے سے خلاف ہے کہ جس میں کسی معاطے کی صحت کوخود اس معاطے کی حقیقت اور پختلی کے پیانے سے خلاف ہے کہ جس میں کسی معاطے کی صحت کوخود اس معاطے کی حقیقت اور پختلی کے پیانے سے

عے ملاحب میں معلق فریقوں کی مال حیثیت کے پیانے سے۔ جانیا جاتا ہے، نہ کہ اس سے متعلق فریقوں کی مالی حیثیت کے پیانے سے۔

اے: مزید بران غربت ایک اضافی (Relative) اصطلاح ہے، جو کہ مختلف مراتب رکھتی ے،اگرایک مرتبہ سیسلیم کرلیا جائے کہانٹرسٹ صرف غریب سے وصول نہیں کیا جائے گا، تاہم مال دارے دصول کرنا بالکل حق بجانب ہوگا،تو پھروہ کون سی مجاز اتھارٹی ہوگی جوغربت جانچنے کے لئے ایک ایبا پاندمقرر کرے کہ جس کی وجہ سے کسی غریب کو انٹرسٹ کی ادائیگی سے متثنی قرار دیا جاسکے، مجرا گرجائزیا ناجائز انٹرسٹ کی بنیاد قرض لینے کے مقاصد کو قرار دیا جائے بعنی ذاتی احتیاج سے متعلق ترضوں پرانٹرسٹ کی ادائیگی کوشٹنی قرار دیا جائے ،جیسا کہعض اپیل کنندگان کا یہی موقف تھا، تو پھر احتیاج کے بھی بذات خود کئی مراتب اور حدود ہیں، احتیاج کی حد غذائی اجناس سے شروع ہو کر (لعیش) اشیاء تک جا پہنچتی ہے، اگر احتیاج یا صرف کوکسی کی زندگی کی ضروریات تک ہی محدود کر دیا جائے تب بھی یہ آدمی آدمی میں بدل سکتی ہے، ایک شخص پیدلیل دے سکتا ہے کہ ذاتی ٹرانسپورٹ اب زندگی کی ضرورت بن چکی ہے، لہذا کارخریدنے کے لئے بلاسود قرضے جائز ہونے جاہئیں، مکان بھی انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، لہذا کسی بھی مکان کے لئے لاکھوں روپے کے قرضوں پر بھی انٹرسٹ عائد نہیں کرنا جا ہے، کیونکہ بیتمام ضرور بات ''احتیاجی قرضوں'' کی فہرست میں داخل ہیں، ال کے برخلاف اگرایک بیروز گارمخص چند ہزارروپے اس لئے قرض لے تا کیمڑک پرایک تھلے لگا کر كاروبارشروع كرية اس يرسود عائد كرنا اس فلف كے تحت جائز مونا جا ہے، كيونكه بيتجارتي قرضه ے نہ کہ مُر نی قرضہ۔

ی رسید 21: اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انٹرسٹ کا جواز نہ تو مقروض کی مالی حیثیت پرجنی ے اور نہ ہی روپیة ترض لینے کے مقصد پر بنی ہے، للبذا اس کیا ظ سے صُر فی اور پیداواری قرضوں میں الميازيا تفريق كرنامُسلّمه أصولون كے خلاف ہے۔

## قرآني ممانعت كي حقيقت

22: دُوسرى بات جس كى وجه سے بيدليل قابل قبول نہيں ہے، و ه بيہ كمندتور باكور ام قرار دینے والی آیات صَر فی اور تجارتی قرضوں کے رِبا میں کوئی تفریق کرتی ہیں ، اور نہ رِبا سے متعلق احادیث میں اس قتم کا کوئی فرق نظر آتا ہے، یہاں تک کداگر بالفرض تھوڑی دیر کے لئے یہ بات تبلیم بھی کر لی جائے کہ اس زمانے میں تجارتی قرضے نہیں پائے جاتے تھے، تب بھی اس بات کا کوئی جواز پیدانہیں ہوتا کہ رِبا کا جوتصور تر آنِ کریم کے مخاطب حضرات کے ذہن میں بالکل واضح تھا، اس میں كوئى خارجى شرط عائدى جائے۔قرآن ياك نے توربا كوعلى الاطلاق حرام قرار ديا ہے،خواه رباكى كوئى شكل اس كے زول كے وقت رائج ہو يا نہ ہو۔ جب قر آنِ پاك كسى چيز كوحرام قر ار ديتا ہے تو اس كى حرمت سے مراداس معالمے کی کوئی ایک مخصوص شکل نہیں ہوتی ، بلکہ وہ اس معالمے کا بنیا دی تصور ہوتا ہے جواس تھم کے ذریعہ متاثر ہوتا ہے، جب شراب حرام کی گئی تھی تو اس سے شراب کی صرف وہ شکلیں مرادنة هيں جوعهدِ رسالت نااليُّومُ ميں رائج تھيں، بلكه اس شراب كى بنيا دى حقيقت كوحرام كيا گيا تھا، لہذا کوئی بھی معقول شخص یہ بات نہیں کہ سکتا کہ شراب کی کوئی ایسی شکل جوحضور مَالْیْرَام کے زمانے میں مرد ج نہ تھی، حرام نہیں ہے۔ جب قمار یا جوئے کی حرمت کا اعلان کیا گیا، تو اس کی حرمت کا مقصد صرف اس زمانے میں رائج تمار کی صورتوں تک محدود نہ تھا، بلکہ درحقیقت اس کی ممانعت اس کی تمام موجود داور آئندہ شکلوں پر محیط تھی ،اور کوئی بھی بی عقلی تو جیہیں کرسکتا کہ جوئے (Gambling) کی جدیدصورتیں اس ممانعت کے تھم کے تحت نہیں آتیں۔ہم پہلے بھی یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ ربا کے جو معنی اہل عرب کے بھے میں آئے اور حضور مظالمینا اوران کے صحابہ کرام مِثْنَا اَلَٰمَ نِی بیان فرمائے وہ بیہ سے کہ قرض یا دین کے معاملے پر کوئی بھی مقرر کردہ اضافی رقم رہا ہے، ربا کا پرتضور حضور ماللہ کا زمانے میں بہت ی شکلیں رکھتا تھا، اور بعد میں آنے والے زمانوں میں اس کی شکلوں میں مزید اضافہ ہوا ہوگا،اورمتنقبل میں بھی اس کی شکلول میں اضافہ متوقع ہے، لیکن جب تک مذکورہ بالا ربا کا بنیادی عضراس معالمے میں موجودرہے گا، رِبا کی وہ شکل یقیناً حرام رہے گی۔

# عبدقد يم ميں بينكارى اور پيداوارى قرضے

اس نا نیرے یہ کہ یہ بات کہنا بھی میجے نہیں ہے کہ تجارتی یا پیداواری قرضے اس زمانے میں جبہ رہا حرام قرار دیا گیا رائج نہ تھے،اس بات کو ثابت کرنے کے لئے بہت وافر موادر یکارڈ پر آ چکا میں جبہ رہا تراری قرضے اہل عرب کے لئے اجنبی نہ تھے،اور پیداواری اور تجارتی مقاصد کے ہے تہارتی یا پیداواری قرضے اہل عرب کے لئے اجنبی نہ تھے،اور پیداواری اور تجارتی مقاصد کے کے ترضے اسلام کے ظہور سے پہلے اور بعد دونوں زمانوں میں رائج تھے۔

کے درسے اس ایک رہے ہے کہ کمی اور تاریخی ریسری نے اس تا ٹرکی غلطی پورے طور پر بے دے درسے میں اور تاریخی ریسری نے اس تا ٹرکی غلطی پورے طور پر بے نظاب کر دی ہے کہ تجارتی اور بینکاری معاملات در حقیقت ستر ہویں صدی عیسوی کی ایجاد ہیں ،عہد نظاب کر دی ہے کہ جینکاری معاملات کی تاریخ کم از کم دو ہزار سال قبل سے برانی جدیدی تحقیقات نے بیٹاوں کی تاریخ پر بحث کے دوران تفصیل سے بینکاری کی ابتداء کی مثالیں ہے ،انسائیکلو بیڈیا برٹانیکا نے بینکوں کی تاریخ پر بحث کے دوران تفصیل سے بینکاری کی ابتداء کی مثالیں

بان کی ہیں، اس کا متعلقہ ضمون درج ذیل عبارت سے شروع ہوتا ہے:

گزشته اتوام مثلاً عبرانیول نے جب سرمایة قرض دینا شروع کیا، اس زمانے میں وہ ایسا کوئی بینکاری کا نظام نہیں رکھتے تھے جے جدید نقطۂ نگاہ سے کمل کہا جا سکے، کین دورہ ق م کی ابتداء سے بابل کے رہنے والوں نے اس طرح کا ایک نظام تیار کرلیا تھا۔ یکسی انفرادی یا ذاتی تحریک کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ یہ مال دار اورمنظم فرہبی اداروں کی طرف سے اداکی جانے والی خدمت تھی، بابل كعبادت فانے مصر كے عبادت فانوں كى طرح بينك بھى تھے، بابل كى ايك دستادیز سے پتہ چاتا ہے کہ جاندی کے سکے (Shekels) کواڑاڈری مینی کے بیٹے ماس شاخ نے وارڈ این ہل کی بیٹی سورج برست امت شاخ سے قرضے کے طور پر لیے تھے، وہ سورج دیوتا کا سوداداکرے گا،صل کی کٹائی کے وتت وہ اصل بہع سودادا کرے گا۔ بیہ بات محقق ہو چکی ہے کہ سورج پرست امت شاخ اس ادارے کی ہی مقرر کردہ ویل تھی۔اس میں کوئی شک نہیں کہ عینی مٹی کی تختیاں اینے اُدیر کندال تحریر کے ساتھ موجودہ دور کے قابل فروخت (Negotiable) تجارتی دستادیزات (Commercial (Paper کی مانند تھیں۔ایک اور اس زمانے کی دستادیز اس قسم کی تھی کہوہ بیان کرتی ہے کہ تاری بم کے بیٹے وارڈالی کے نے اباتم کی بیٹی سورج پرست

رمان کا سے ایک جاندی کا سکہ (Shekel) سورج دیوتا کی جمع پونجی النان ہے ایک جاندی کا سکہ (Balance) سوں کے بیج کی خریداری میں استعال ہونی مقی سرسوں کی کٹائی کے دقت وہ اس کی اس دقت کی قیمت پر بید قر ضدسرسوں کی شکل میں اس مرثیقکیٹ کے حامل کوادا کرےگا۔

ی سی کا داروں کے سفھون نے سفھیل بھی ہیان کی ہے کہ سطر حمل بینکاری نے مذہبی اداروں اے ترقی پاکر ذاتی تجارتی ادارے (Private Business Institute) کی شکل اختیار کی، سے ترقی پاکر ذاتی تجارتی ادارے (Lgibi) کے نام سے قائم کیا یہاں تک کہ ہے ہے تام میں بابل میں ایک بینکاری کا ادارہ ایل جبی (Lgibi) کے نام سے قائم کیا گیا، اس بینک کاریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بینک درج ذبل کا مرانجام دیتا تھا، اپنے گا مہ کے وکیل کیا، اس بینک کاریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بینک درج ذبل کا مرانجام دیتا تھا، اپنے گا مہ کے وکیل کے طور پرخریداری کرنا، فصلوں پر قرضے دینا، ادا میگی کوئینی بنانے کے لئے فصلوں کو پیشگی رئین رکھنا، وشخطوں ادر گردی رکھ کرقرضے دینا، اور سود پر کھاتے کھولنا وغیرہ۔

یہ صفرون مزید تفصیل بیان کرتا ہے کہ اس فتم کے بینکاری کے ادارے یونان، رُوم، ممر وغیرہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صدیوں قبل قائم کئے گئے تھے، اور وہ رقم جمع (Deposit) کرتے، ان کوسودی قرضے پر دیتے، اور بردی مقدار میں لیٹرز آف کریڈٹ (L.C)، مالیاتی دستاویزات (Certificates) تجارت میں استعال کرتے تھے۔

22: ماضی قریب کا ایک مشہور مؤرخ ول دورانت نے ان بینکاری کے معاملات کی تفصیل بیان کی ہے جو پانچویں صدی قبل مسے میں یونان کے اندر دائج تھے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سود پر پیے جمع کرانے پراگر چراس زمانے کے فلسفیوں نے بہت تقید کی الیکن پھر بھی یونان میں بینک قائم ہو گئے:

کے لوگ اپنے پیے عبادت فانوں کے خزانے میں جمع کراتے تھے، وہ عبادت فانے بینک کی طرح فدمت سرانجام دیتے تھے، اور وہ متوسط ریٹ آف انٹرسٹ (شرح سود) پر افراداور ریاستوں کوقرضے دیتے تھے، ڈیلفی میں اپولو نام کاعبادت فانہ کسی حد تک پورے یونان کا ایک بین الاقوامی بینک تھا۔ کوئی نام کاعبادت فانہ کسی حد تک پورے یونان کا ایک بین الاقوامی بینک تھا۔ کوئی داتی طور پر گورنمنٹ (حکومت) کو قرضے نہیں دیتا تھا، تا ہم ایک ریاست دُوسری ریاست کوقرضے دیا کرتی تھی، جبکہ صرافوں سے ایک ریاست دُوسری ریاست کوقرضے دیا کرتی تھی، جبکہ صرافوں کے پینے دیبازٹ رکھے شروع کئے، اور پھر تا جروں کواپنے رسک کے حساب سے ۱۲ تا ڈیبازٹ رکھے شروع کئے، اور پھر تا جروں کواپنے رسک کے حساب سے ۱۲ تا

بعنیمدی شرح مود پر قرضے دینا شروع کیا، اس طرح وہ بینکر بنتے چلے گئے،
اگر چہ وہ اسے یونان کے عہد تدیم کی اختاء تک (بجائے لفظ بینک کے)
(Trapezite) شرے کی زئ کہتے رہے، جس کا مطلب میز کا آدی ہے،
اس نے اپنا پہ طریقہ در حقیقت شرقِ قریب سے لے کر اور اسے ترقی دے کر
زوم (اٹلی) میں خفل کیا، جو کہ بعد میں خفل ہوتے ہوتے جدید یورپ تک پہنچ

کیا۔
ارانی جنگ کے متصل بعد میں ٹوکلس نے کور پنتھیا کے بینکر فلاسٹیفینوں کے
پاس سر میلنٹس (جو چار الا کھ بیں ہزار ڈالر کے مسادی تھے) ڈیپازٹ کے طور
پر کھوائے ، اور اس کا یم ل بڑی حد تک ان سیاسی ہم جولوگوں کے طریقۂ کار
کے مشابہ تھا جو ہمارے دور میں غیر ملکوں میں اپنے آشیانے بنا کرر کھتے ہیں،
یہ معاملہ غیر مذہبی بینکنگ کی سب سے پہلی معلوم مثال ہے، اس صدی کے
سہ معاملہ غیر مذہبی بینکنگ کی سب سے پہلی معلوم مثال ہے، اس صدی کے
اخت م پر اینٹی اسھینس اور آر چسٹس نے وہ ادارہ قائم کیا جو یونان کے
برائیویٹ بینکوں میں سب سے زیادہ مشہور ثابت ہوا، قدیم بینکاری کے روپ
کی اس تیز رفتار اور آزادانہ کردش نے پہلے سے کہیں زیادہ تخلیقی انداز میں
ایتھنزی تھارت کو وسعت بخشی۔

20 المرزری قرضے کے طہور سے قریبی زمانے میں تجارتی منعتی اور زری قرضے سودی بنیاد پر شام کی بازنطینی حکومت میں اسے زیادہ عام سے کہ ایک بازنطینی حاکم جشینین اسے زیادہ عام سے کہ ایک بازنطینی حاکم جشینین (Justinian) (Justinian) کو مختلف قتم کے مقروضوں کے لئے ریٹ آف انٹرسٹ (شریح سود) کی تعیین کے لئے با قاعدہ ایک قانون نافذ کرنا پڑا۔ گبن (Gibbon) نے جشینین کے اس قانون کی تعیین کے اس قانون کی تعیین کے دہ قانون انتہائی ممتاز لوگوں سے می فیصد، عام لوگوں سے افران کی تعیین کے حماب فیصد، تا جم اور سے می فیصد کاروں سے می فیصد اور بحری انشورنس کرنے والوں کو ۱۲ فیصد تک کے حماب فیصد، تا جم اور سے می فیصد کی اجازت دیتا تھا، گبن کے اصل الفاظ ہے ہیں:

Persons of illustrious rank were confined to the moderate profit of four percent; six was pronounced to be the ordinary and legal standard of interest; eight was allowed for the convenience of manufacturers and merchants;

twelve was granted to nautical insurance. (1)

ترجمہ: اعلیٰ ترین عہدوں کے لوگوں سے متوسط نفع س فیصد تک، ۲ فیصد عام اوگوں کے لئے متوسط قانونی ریٹ قرار دیا گیا، ۸ فیصد صنعت کارول اور تاجروں کے لئے مقرر کیا گیا، اور ۱۲ فیصد بحری انشورنس کرانے والوں کے لئے منعین کیا گیا۔

29: مندرجہ بالا پیراگراف کے تحت السطور سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بازنطین حکومت میں تجارتی سودا تنازیادہ پھیل چکا تھا کہان کے ریٹ آف انٹرسٹ کو معین کرنے کے لئے ایک مستقل

تانون نافذ کرنایژا-

جشینین کا بہ قانون حضور مالیوم کی پیدائش سے چھعرصہ قبل ہی بازنطینی حکومت میں نافذ العمل مواتها، كيونكه مشينين كي وفات ١٥٥٥ من موكى، جبكه آخضرت مَلْ اليُّوا كي بيدائش و٥٥، میں ہوئی، اور پہ بات ظاہر ہے کہ وہ قانون اپنے نفاذ کے وقت سے لے کر کافی عرصے تک مؤثر رہا۔ دُوسری طرف اہل عرب خصوصاً اہل مکہ کافی عرصے سے بازنطینی حکومت کے انتہائی تہذیب بانتہ صوبوں میں سے ایک صوبہ شام کے ساتھ تجارتی تعلقات برقر ارر کھے ہوئے تھے، ابھی ہم آ گے تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں گے کہ اہل عرب کے تجارتی قافلے شام کے ساتھ درآ مدو برآ مدکی تجارت کیا كرتے تھے۔ بازنطینی سلطنت كے ساتھ ان كے معاشى اور مالياتى تعلقات اس قدر نمايال تھے كہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں جو کرنسی استعمال ہوتی تھی وہ بازنطینی حکومت کے بنائے ہوئے (حاندی ك) درہم اور (سونے ك) دينار تھے، يہاں تك كمشاعروں نے ديناركوقيصرى كے نام سے ايكارا م، عرب كمشهور شاعرول ميس ساليك تُشير عَزّه نے كہا ہے كه:

> يروق عيون الناظرات كانه هرقلتي وزن احمر التبر راجح رجمة ديكف والول كى تكامول كوده اتناليندا تاب، جيس رخ سون كا دُهلا ہوا شاورُوم برقل کے مقرر کردہ وزن کا دینار۔ ٠٨: ابن العنمري نے ايک شاعر كا حواله ديتے ہوئے بيكها ہے كه: "دنانير مما شيف في ارض قيصر"

Gibbon: The Decline and Fall of the Roman Empire, chapter 44, (1)The Institute iv. 2p 90.

#### ''وہ دینار جو تیصر کی زمین میں چکائے جاتے تھے''

۱۸: مزیدیه که بعض معاصر لکھنے والول نے بید دعویٰ کیا ہے کہ عرب سکوں کے نام درہم، دیار اور فلس دراصل بونانی مالا طینی الفاظ سے ما خوذ ہیں، جو کہ ان ناموں سے کافی ملتے جلتے ہیں، بیر رہم کے بیار اور فلس دراصل بونانی مالا طینی الفاظ سے ما خوذ ہیں، جو کہ ان ناموں سے کافی ملتے جلتے ہیں، بیر رہم کے بیر عبد الملک ہیں دہم، یہاں تک کہ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان نے دینار بنانے شروع کئے۔

#### عرب میں تجارتی سود

۱۹۳۰ اب خود جزیره نما نے عرب کی طرف آجائے ،اس بات سے کوئی انکار نہیں کرستا کہ خوات ، عرب کی انتہائی اہم معاشی سرگری تھی ،خصوصا کمہ کرمہ چونکہ بنجر زمینوں اور پہاڑی علاقوں پر مختل ہے ،اس لئے وہ زراعت کے لئے بالکل نامناسب تھا، اس وجہ سے اہل کمہ کی اقتصادی زندگ کا تمام ترمحور تجارت تھی ، اور ان کی تجارت کی ایک اہم خصوصیت یتھی کہ وہ صرف عرب تک محدود نہ تھی، بلکہ ان کا اصل کا روبار ہی اپنی اشیاء کو دُوسر ہے ممالک کو برآمد کرنا ، اور ان کی اشیاء اپنی بہاں درآمد کرنا تھا۔ اس مقصد کے لئے ان کے تجارتی قافلے شام ، عراق ،مصر اور ایتھو پیاوغیرہ جات تھے ، درآمد کرنا تھا۔ اس مقصد کے لئے ان کے تجارتی قافلے شام ،عراق ،مصر اور ایتھو پیاوغیرہ جات ہماں ان تجارتی قافلوں کی تاریخ حضر سے لیتھو بعلیہ السلام کے ذمانے تک جاملی ہے ، سے بات قرآن کر یم میں ذرک ہو تھا میوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، جہاں میں ذرکور ہے کہ حضر سے لیس انہیں فروخت کردیا ، اس بات کی تاریخی شہادتیں موجود میں انہیں فروخت کردیا ، اس بات کی تاریخی شہادتیں موجود سے ایک قافلہ ان کو نکال کرمصر لے گیا اور وہاں انہیں فروخت کردیا ، اس بات کی تاریخی شہادتیں موجود سے ایک قافلہ ان کو نکال کرمصر لے گیا اور وہاں انہیں فروخت کردیا ، اس بات کی تاریخی شہادتیں موجود سے ایک قافلہ ان کو نکال کرمصر لے گیا اور وہاں انہیں فروخت کردیا ، اس بات کی تاریخی شہادتیں موجود

علام اور جدید معاشی سائل ۲۷ میل مطرت اساعیل علیه السلام کی اولا دہمی شامل تھی، جو بین کہ یہ تجارتی قافلہ ایک عرب قافلہ تھا جس میں حضرت اساعیل علیه السلام کی اولا دہمی شامل تھی، جو بین کہ یہ تجارتی قافلہ ایک عرب قافلہ تھا جس میں حضرت اساعی استحقاد کی تذکرہ بائبل کے قدیم کہ ایک تجارتی سفر پراشیاء برآ مدکرنے کے لئے مصر جارہ شخصی اس حقیقت کا تذکرہ بائبل کے قدیم

And they sat down to eat bread and they lifted up their eyes and looked and behold, a company of Ishmaelites came from Gilad with their camels bearing spicery and balm and myrrh going to carry it down to Egypt. (1)

ترجمہ: اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اُٹھائی تو دیکھا کہ اساعیلیوں کا ایک قافلہ جلعاً دیے آرہا ہے اور گرم مصالحہ اور روغن بلسان اور مُرّ اُونٹوں پر لا دے ہوئے مصر کو لیے جارہا ہے۔

مرد میرب قافلہ اتنے قدیم زمانے میں ہزاروں میل دُور ملک مصر کی طرف مصالحہ جات، بام (مرہم) اور خوشبویات وغیرہ برآمد کرنے جارہا تھا، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اہل عرب اپنی تاریخ کے بالکل آغاز سے اپنی جرات مندانہ تجارتی مہم جوئی کوس حد تک بروئے کارلائے موئے تھے۔

(۲) ڈاکٹر جوارعلی نے اپنی بہترین کتاب' المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام' میں تقریباً دوسوصفحات سے ذاکد (۲۷ تا ۲۲۷ کا مهرواسلام سے قبل المل عرب کی تجارتی زندگی کے تذکر سے کے لئے دقف کرد سے ہیں۔

روں نے مختلف اقوام اور قبائل سے کے ہوئے تھے، ان قافلوں کے سائز کا اندازہ اس طرح لگایا جا علی ہے کہ خزوہ بدر کے موقع پر ابوسفیان کی قیادت میں جانے والا ایک قافلہ ایک ہزاراُونٹوں پر مشتل میں سوفیصد (ہردینار پر ایک دینار کا) نفع ہوا تھا۔ (۲)

رد الکنہیں ہوسکتا، بلکہ وہ استے بڑے قافلے کا تنہا کوئی ایک فرد مالک نہیں ہوسکتا، بلکہ وہ الک نہیں ہوسکتا، بلکہ وہ اللہ کا تنہا کی مشتر کہ کاوش کا نتیجہ تھا، اور اس میں مشترک سرمایہ کی کمپنی Joint Stock کو تیجہ تھا، اور اس میں مشترک سرمایہ کی کمپنی Company کی مائند قبیلے کے ہرفرد نے سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، مؤرخوں نے یہ بات تحریر کی ہوئی تھی مؤرخوں نے یہ بات تحریر کی ہوئی تھی، مؤرخوں نے یہ بات تحریر کی ہوئی تھی ہوئی تھی۔

لم يبق قرشى و لا قرشية له مثقال الا بعث به فى العير. ترجمه: كوكى قريشى مرداورعورت ايبانه بچاتھا كه جس كے پاس ايك مثقال سونا مواوراس نے اس قافلے ميں نه لگايا ہو۔

۸۷: اور بیصرف ابوسفیان کے قافلے کی خصوصیت نہیں تھی کہ اس میں اس طرح سر مایہ کاری کی تھی تھا۔ کاری کی گئی تھی، بلکہ اس وفت ہر براے قافلے کو اس انداز میں منظم کیا جاتا تھا۔

۸۸: وہاں کی اس تجارتی فضا کو مذِنظر رکھتے ہوئے کوئی شخص پرتصور نہیں کرسکتا کہ اہل عرب تجارتی قضا کو مذِنظر رکھتے ہوئے کوئی شخص پرتصور نہیں کرسکتا کہ اہل عرب تجارتی قرضوں سے ناواقف تھے، اور ان کے قرضے صرف احتیاجی (Consumption) اور مَر فی مقاصد کے لئے ہوتے تھے، یہ بات محض ایک قیاس نہیں ہے، بلکہ اس بات کے تطعی شوت موجود ہیں کہ وہ اپنے تجارتی اور بیداواری مقاصد کے لئے بھی قرضے لیا کرتے تھے، ان میں سے چند شوت مختصر اُن میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

وں میں موری میں ہوری میں ہوری کے بارے میں تفصیلی تحقیق بوری ملمی دُنیا میں فائل ماس کے ہارے میں تفصیلی تحقیق بوری ملمی دُنیا میں پذیرائی حاصل کر چکی ہے، اس میں انہوں نے ان قافلوں کے حصول سر ماید کے ذرائع کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

و يظهر مما ذكره أهل الأخبار و أوردوه عن قوافل مكة ان مال القافلة لم يكن مال رجل و احد أو أسرة معينة بل كان يخص تجارًا من أسر مختلفة وأفرادًا وجد عندهم المال، أو اقترضوه من غيرهم فرموه في رأس مال القافلة أملا في ربح كبير.
ترجمه: ممه كتجارتي قاقلول كي بار عين تاريخ تكارول في جو پيلكا

<sup>(</sup>۱) الزبيرى: تاج العروى ٢: ١٣٠١ (٢) نهاية العرب ١٤١٤ ماع الاساء، ج: ١،ص: ٥٥، تاجره، المهاي-

ہے، وہ یہ ہے کہ ان قافلوں کا سرمایہ بھی کسی تنہا فرد کانہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ عظاف خاندانوں کے تاجروں سے تعلق رکھتا تھا، یا ایسے افراد جو بذات خود مال دار تھے، یا انہوں نے دوسروں سے سرمایہ قرض لیا تھا اور پھراس سرمایہ کوان قافلوں میں بڑے بڑے نفع کی اُمید پرلگا دیا تھا۔

خط کشیدہ عبارت سے بیہ چاہے کہ ان قافلوں کا سر مایہ تجارتی قرض وغیرہ سے بھی آتا تھا۔ ب: تمام تفییر کی کتابوں نے رِبا ہے متعلق سورہ بقرہ کی آیات کا پس منظر ذکر فر مایا ہے، تقریباً سب نے یہ ذکر کیا ہے کہ عرب کے مختلف قبائل ایک دُوسرے سے سود پر قرض لیا کرتے تھے، مثلاً ابن جریر الطبر کی لکھتے ہیں:

كانت بنو عمرو بن عوف يأخذون الرِبا من بني المغيرة، و كانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية. (١)

ترجمہ: بنوعمرو کا تبیلہ بنومغیرہ سے سودلیا کرتا تھا، اور بنومغیرہ ان کو دو رِ جاہلیت میں سوددیتے تھے۔

یة رضے کوئی فر دانفرادی طور پر ایک دُوسرے سے نہیں لیتا تھا، بلکہ ایک قبیلہ مجموعی طور پر ایک دُوسرے قبیلے سے قرضے لیتا تھا۔

ہم یہ بات پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ عرب کے تبائل اپنے تجارتی قافلوں میں سر مایہ کاری اور اجتماعی تجارت کے لئے مشترک سرمایہ کی کمپنیوں کی طرح کام کیا کرتے تھے، اس لئے ایک قبیلہ کا دُوسرے قبیلے سے قرض لیناصرف احتیاجی یار فی مقاصد کے لئے نہیں ہوسکتا، بلکہ در حقیقت وہ تجارتی قرضے تھے جن کا مقصد تجارتی مقاصد کی تحمیل تھی۔

ن : سورہ رُوم (۳۹:۳۰) کی وضاحت کے ذیل میں جس کا ذکر پیچھے اس فیطے کے پیراگراف نمبر کا میں آچکا ہے، علامہ ابن جریطبریؒ نے قر آنِ پاک کے قدیم مفسرین کا نقط ُ نظریان کیا ہے کہ بیآیت دورِ جاہلیت کے ان افراد سے متعلق ہے جودوسروں کو اس غرض سے قرض دیتے تھے تاکہ مقروض کی دولت میں اضافہ ہو، علامہ ابن جریؒ اپنے اس موقف کی جمایت میں حضرت ابن عباس مُنافعُها کی دوایت ذکر فرماتے ہیں:

الم تر الى الرجل يقول للرجل: الأمولنك فيعطيه، فهذا لا يربو عند الله لأنه يعطيه لغير الله يثرى به ماله. (٢)

<sup>(</sup>۱) الممرى: جامع البيان، ج:٣٠م ١٠٠ (٢) المطيرى: جامع البيان، ج:٢١، ص: ١٧٠ (١)

ر جمہ: کیا تم نے ایک شخص کو دُوسرے سے یہ کہتے نہیں دیکھا کہ: میں تم کو ضرور تمویل (Finance) کروں گا، پھر وہ اس کو دے دیتا تھا، تو یہ اللہ تعالی کے یہاں نہیں بڑھتا، کیونکہ اس نے اس کو اللہ کی رضامندی کے واسطے نہیں دیا بلکہ مال میں اضافے کے لئے دیا ہے۔

انہوں نے اس سیاق میں حضرت ابراہیم مخفی کا مندرجہ ذیل جملہ بھی ہیان فر مایا ہے:

كان هذا في الجاهلية يعطى أحدهم ذا القربة المال يكثر به ماله.

ترجمه: دور جابليت مين ميتها كه كوئي ايك فخض البيخ كمى قرابت دار كواس غرض

ہے ال دیتا تھا تا کہ اس کے مال میں اضافہ وجائے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ کی شخص کو اس غرض سے تمویل کرنا کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقروض اس مال کوآ گے تجارت میں لگائے گا، اور اس سے نفع کمانے کے نتیج میں اس کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس بڑا ہی اور ابراہیم نخفی کے فدکورہ دونوں اور ال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرب معاشرے میں پیداواری مقاصد کے لئے دیئے جانے والے تربے عام تھے کہ اس سلسلے میں قرآنِ پاک کی سورۂ رُوم کی آیات نازل ہوئیں۔

د: تجارتی سود کا تصور خود حضور نا الیوام کی ایک حدیث میں بھی ملتا ہے جو مند احمد بن حنبل، اراور الطبر انی میں عبد الرحمٰن بن ابی مکر رفاقتها سے منقول ہے، ان کے مطابق حضور نا الیوام نے ارشاد

ز الما:

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک مقروض کو بلائیں گے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا
ہوگا،ادراس سے پوچھا جائے گا: تم نے یہ قرض کیوں لیا؟ اور تم نے لوگوں کے
حقوق پا مال کیوں کئے؟ وہ کہے گا: اے میر ے خدا! آپ جانتے ہیں کہ میں
نے یہ قرضہ لیا تھالیکن میں نے اسے نہ کھانے چنے میں، نہ کپڑے پہننے میں
اور نہ ان کے بجائے پچھ کام کرنے میں استعال کیا، بلکہ میں آگ یا چوری یا
تجارتی نقصان کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میرے
بندے نے پچ بات کہی! میں ہی وہ بہترین ذات ہوں جو تہماری طرف سے
ائی وہ قرضادا کرے گی۔ (۱)

ان دوہر صدادا کرے گا۔ اس خص نے تجارتی مقصد کے لئے قر ضدلیا تھا، جس خط کشیدہ عبارت سے طاہر ہوتا ہے کہ اس مخص نے تجارتی مقصد کے لئے قر ضدلیا تھا، جس

<sup>(</sup>۱) الهيشي: مجمع الزوائدج: ٢٦ ، ص: ١١١١ \_

جلدششم \_ سوداوراً س كانتبادل 44 الام اورجديد معاشى مسألل میں اس کو تجارتی نقصان ہو گیا، اس سے بیٹ طاہر ہوتا ہے کہ تجارتی قرضے لینے کا تصور حضور طالقا کے میں اس کو تجارتی نقصان ہو گیا، اس سے بیٹ طاہر ہوتا ہے کہ تجارتی قرضے لینے کا تصور حضور طالقا کے میں اس کو تجارتی نقصان ہو گیا، اس سے بیٹ طاہر ہوتا ہے کہ تجارتی قرضے لینے کا تصور حضور طالقا کی اس کے دور اس کی دور اس کے د ز بن میں بالکل صاف اور واضح تھا۔ العلام المراتيل المراتيل المراتيل المراتيل المواتيل المراتيل المواتيل المراتيل المواتعة بيان فرمايا بالمراتيل المراتيل کہ دہ ایک مخص سے ایک ہزار دینار قرض لینے کے بعد سمندری سفر پر روانہ ہو گیا، (۱) کچھ دُوس ی روایات سے پتہ چاتا ہے کہ اس کا پیقر ضہ تجارتی مقاصد کے لئے تھا۔ (۲) مزید یہ کہ اتنی بردی مقدار کا قرضہ صرف ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لئے نہیں ہوسکتا،اور اس مدیث میں اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ قرضہ لینے کے بعد سمندری سفر پر روانہ ہو گیا، اس قرضے کی میعاد کے اختتام پر اس کو اتنازیادہ نفع ہوا کہ اس نے ایک ہزار دینارا پے قرض دیے والے کو بھیے اور پراس نے ان کو دوبارہ ایک ہزار دینار اس خیال سے جیجنے کی پیشکش کی کہ شاید انہیں پہلے ایک ہزار وصول نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن قرض دینے والے نے بیٹلیم کرلیا کہ میں نے وہ وصول کر لیے تھے، لہذااس نے دوبارہ ایک ہزار دینار قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں پرایک اور مثال ہے جس میں حضور نا المرائم نے بذات خود تجارتی قرضے کا تذکرہ فرمایا ھ: مذكورہ بالا تجارتی قافلوں كے علاوہ كھورُ وسرى مثاليس اليي بھى ہيں جو بيرظا ہركرتی ہيں كة تجارتى قرضے ذاتى حيثيت سے بھى ليے اور ديئے جاتے تھے، يہاں ذيل ميں چند مثاليس دى جاتى ہیں۔ (۱) حضور مَالْثِيْمُ كا چيا ابولهب آپ مَالْثِيمُ كاسخت ترين مخالف اور دُسمُن تَفا بكين اس نے بذات خود غزوه بدر میں شرکت نہیں کی ،اوراس کی وجہ یکھی کہاس نے ایک شخص عاصم بن ہشام کو مہزار درہم سودی قرضے پردیئے تھے،اور جبوہ ان کی ادائیگی کرنے پر قادر نہ ہوا تو اس نے اپے مقروض كواس قرضے كے بدلے اس جنگ ميں اپنا اجير (غلام) بنا كر بھيج ديا ، ظاہر ہے كه اس زمانے ميں جار ہزار درہم کی حیثیت ایک بھو کے آدمی کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھی، لیکن درحقیقت اس نے بیرام تجارت کے لئے لی جواس کے لئے نفع آور ثابت نہ ہوئی، بلکہ وہ دیوالیہ ہوگیا۔

(۲) حدیث اور تاریخ کی بہت می کتابول میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت زبیر بن عوام

(۱) البخارى: كتاب:۳۹ معديث:۲۲۹۱

<sup>(</sup>۲) نتج الباری، ج: ۲۰، ص: ۱۲۱، ۱۱ م بخاری نے بیصدیث دُوسری جگہ پر بھی اس کے عنوان کے تحت لا لی ہے، اور وہاں مندر کے ذریعہ تجارت کاذکرکیا ہے، کتاب: ۲۰، سا، باب: ۱۰، صدیث: ۲۰۲۳\_

من المنظم کے مال دارترین صحابہ کرام رفتی اللہ کم میں سے تھے،ان پراعتماد کی وجہ سے لوگ ان کے مال دارترین صحابہ کرام رفتی اللہ کم اس کے مال دارترین صحابہ کرام رفتی اللہ کا میں سے تھے،ان پراعتماد کی وجہ سے لوگ ان کے الله المات پيے رکھوانا چاہتے تھے، وہ ان تمام پييوں کوبطور امات رکھنے ہے انکار کر دیتے تھے، پاں برا البنہ بطور قرض رکھنا منظور کر لیتے تھے، اور یہ بات لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ مندتھی، کیونکہ قرض کی البنہ بطور قرض رکھنا منظور کر لیتے تھے، اور یہ بات لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ مندتھی، کیونکہ قرض کی البند، رور مورت میں حضرت زبیر منافظ کو انہیں وہ رقم ہر حالت میں لوٹانی پڑتی تھی، جبکہ امانت کے طور پر سورے کی صورت میں اگر وہ رقم نا گہانی آفتوں میں تلف ہو جاتی مثلاً چوری، آگ وغیرہ لگنے کی رکوانے کی صورت میں اگر وہ رقم نا گہانی آفتوں میں تلف ہو جاتی مثلاً چوری، آگ وغیرہ لگنے کی مورت میں، تو دواس پیے کولوٹانے کے ذمہ دارنہ تھے، جب لوگ ان کو وہ رقم بطور قرض دیتے، وہ اس رِ فَهُ اللَّهِ مِن لِكَادِيا كُرِيَّ تِنْ حَصْرِت زبيرِ وَثَالَتُهُ كَا بِنِي رَكِنْ السَّاكَ عَبَارت مِن لگانے کا پیانداز اور طریقه موجوده دور کے پرائیویٹ بینکول کے کافی مشابہ ہے، امام بخاری کی روایت ع مطابق حضرت زبیر بن الله کی وفات کے وقت ال کے باس جمع کردہ رقوم کا جب حساب لگایا گیا تو وه الميس لا كلفيس ، اوروه تمام كى تمام تجارتى منصوبوں ميں لگی ہوئی تھيں۔ (۱)

(٣) ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت عمر بنائی ایک تجارتی قافلہ شام بھیجنا جا ہے تے،ادراس مقصد کے تحت انہوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رفائظ سے جار ہزر درہم قرض لیا۔ (۲) (م) ابن جریر کی روایت کے مطابق ابوسفیان رفائی کی بیوی مند بنت عتب رفائی نے حرت عمر فَاللَّذِ سے تجارت کی غرض سے ۲ ہزار رویے قرض لیے ، انہوں نے یہ پیسے سامان کی خریداری مں لگائے اور پھراس سامان کو قبیلہ کلب کے بازار میں فروخت کیا۔ (٣)

(۵) بیمی کی روایت کے مطابق حضرت مقداد بن اسود بنائی نے حضرت عثمان بنائی سے ما تھ ہزار درہم بطور قرض لیے، ظاہر ہے کہ سی غریب شخص کا اتنی بڑی مقدار میں قرض لینا اپنی ذاتی احتیاج کی تھیل کے لئے نہیں ہوسکتا، جبکہ حضرت مقداد بن فی جنہوں نے بیقر ضالیا ایسے واحد مال دار معالی ہیں کہ جن کے پاس غزوہ بدر میں گھوڑا تھا، اور جن کی زرعی پیداوار حضرت معاویہ رفائظ نے ایک لا كەدرىم مىس خرىدى كىكى\_

(١) حفرت عمر من الله كوجب ايك عيسائي نے زخي كر ديا، تو انہوں نے اسے بينے كو بلاكر ات ہدایت کی کہ وہ ان کے قرض خواہوں کے قرضوں کا حساب کرے۔ان کے صاجزادے نے جبان قرضوں کا حیاب کیا تو وہ ۸ ہزار درہم تھے، بعض حفرات نے حضرت عمر بن اللہ کو پیمشورہ دیا كرآب يرتم بيت المال سے قرض لے كرقرض خواہوں كواداكر ديں، اور پھرائ اللے اللہ كر بيت

<sup>(</sup>۱) محی النخاری: کتاب الجهاد، کتاب: ۲۴، مدیث: ۱۲۹، فتح الباری، ج:۲، ص: ۱۲۹ (٢) اين معد: الطبقات الكبرى، بيروت، ج: ٣،٩٠٠ (٣) المطبرى: تاريخ الأم ج: ٣،٩٠٠ ١٨٠٠ (٢)

جلدششم - سوداورأس كا تبادل

اسلام اورجديد معاشى مسأكل

المال کوادا کر دیجئے گا، لیکن حضرت عمر بڑا ٹی نے یہ بچویز نہ مانی اور اپنے صاحبز ادے کو ہدایت کی کروہ المال کوادا کر دیجئے گا، لیکن حضرت عمر بڑا ٹی نے کہ ۸۰ ہزار درہم کی رقم ذاتی احتیاج کے لئے ترفن ان کے اٹا ثے جے کر یہ قرضہ ادا کر دے ، ظاہر ہے کہ ۸۰ ہزار درہم کی رقم ذاتی احتیاج کے لئے ترفن نہیں لی جاسکتی۔

(٤) امام مالك في اپني كتاب مؤطا ميس حضرت عمر رفاي كي دو صاجز ادول حفرت عبدالله بناليًا اورحضرت عبيدالله بناليً كاواقعه ذكركيا ع،جوجها د كے سلسلے ميں عراق محمة تقى سفرے والیسی کے دوران ان کی ملاقات بھر ہ کے گورز حضرت ابوموی الاشعری بخاشیٰ سے ہوئی ، انہول نے ان صاجزادگان کو بتلایا کہ وہ عوامی خزانہ کی کچھر قم حضرت عمر بناٹی کے پاس بھیجنا جا ہے ہیں، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہوہ بیرتم امانت کے طور پران کو دینے کے بجائے بطور قرض دے دیں، تا کہ دور ز حضرت عبدالله بخالي اور حضرت عبيد الله وخالي كصان مين داخل موجائ اوروه بحفاظت حضرت بَنْ کے یاں بہنی جائے، یہ بات حضرت عبداللہ رہائی اور حضرت عبیداللہ رہائی کے مفادیس بھی تھی، كيونكه وه رقم بطور قرض لينے كے بعد وہ اس سے عراق سے سامان خريد كر مدينہ لے جاكر فروخت كر سکتے تھے، اور حضرت عمر بنائی کواصل سر مایہ واپس دینے کے بعد انہیں اس سے نفع بھی حاصل ہو ماتا، ان صاجزادگان نے یہ بجویز تبول کر کے اس کے مطابق عمل کرلیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور انہوں نے اصل سر مابید حفرت عمر بنات کے سیرد کیا تو حفرت عمر بنات نے ان سے یو چھا کہ آیا حفرت ابومویٰ نے بررقم بطور قرض تمام مجاہدین کو بھی دی تھی؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا ، تو حضرت عمر بڑا ﷺ نے فر مایا کہ حضرت ابوموی نے تم کوبیر قم صرف میری رشتے داری کی وجہ سے دی تھی ، لہذاتم کونہ صرف وہ رقم بلکہ اس كے أو برحاصل ہونے والا نفع بھى دينا جا ہے ،حضرت عبيد الله بن عمر رفاقة أن اس بربيداعتر اض كيا کہ بی فیصلہ انصاف پرمبنی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سر مابیراستے میں تلف ہوجاتا تو وہ ہرحال میں اس کا نقصان برداشت کرتے ،اوراصل سر مایہ بہرصورت واپس کرتے ،اس لئے وہ اس پر کمانے والے لفع كم متحق بين، اس كے باوجود حضرت عمر والله نے اصرار كيا كدوہ نفع بھى بيت المال ميں جمع كرايا جائے ، حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے ان کو بیمشورہ دیا کہ ان سے سارے نفع کا مطالبہ کرنے كے بجائے ان كے اس معاملے كومضاربت ميں تبديل كرديں اور ان سے آدھا نفع لے ليا جائے اور بقیہ آدھا دونوں بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے، حضرت عمر رفائی نے اس تجویز کوشلیم کرلیا اور ای کے مطابق عمل كرليا،(١) ظاهر م كم حفرت عبدالله فالله الدوهرت عبيدالله والله على والعرب والا قرف تجارتی قرضہ تھا،جس کی ابتداء ہی سے نیت تجارت میں لگانے کی تھی۔

<sup>(</sup>۱) امام مالك: مؤطا، بإب القرض

مرد من مرف صرف مرفی مورد کا اوروہ تجارتی سورک ہے کہ تجارتی قرضوں کا تصور حضور طالمان کا اوران کے سیاب کی حرمت کے وقت اجنبی نہ تھا، اس لئے یہ کہنا سی خبیں ہے کہ رہا کی حرمت میں مود تک محدود تھی اوروہ تجارتی سود کوشا مل نہیں تھی۔

#### اضافی شریح سود (Excessive Rates of Interest)

9۰: بعض اپیل کنندگان کی طرف سے پیش کی جانے والی ایک دلیل بیقی که رِباکی حرمت مرف ان معاملات سے متعلق ہے جن میں سود کی شرح بہت زیادہ یا مرکب ہو، ان کی دلیل کی بنیاد سورہ آلعمران کی درج ذمیل آیت ہے:

"يَآيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبْوا أَضُعَافًا مُضْعَفَةً."()

ترجمہ: اے ایمان والواتم سودنہ کھاؤ دُگنا چوگنا کر کے۔

ا9: دلیل میپیش کی گئی کہ نیر با کو واضح طرکیقے سے حرام کرنے والی پہلی آیت قرآنی ہے،
لین اس میں ربا کی حرمت کو "اَضُعٰفًا مُضْعَفَةً" (دُگنا چوگنا کرکے) کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے،
اس کا مطلب میہ ہے کہ صرف وہ رباحرام قرار دیا گیا ہے جس کی شرح اتنی زیادہ ہو کہ وہ اصل سرمایہ ہے دُگنی ہوجائے، جس کا منطقی نتیجہ میہ ہے کہ اگر سود کی شرح اتنی زیادہ نہ ہوتو وہ حرام نہیں ہے، اور چونکہ بینکوں کے سود کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اصل سرمایہ کے مقابلہ میں دُگنی ہوجائے، لہذاوہ سود کی حرمت کے ذُمرہ میں نہیں آئے گا۔

۱۹۲: لیکن بیددلیل اس حقیقت کونظر انداز کردبی ہے کہ ایک بی موضوع ہے متعلق متعدد قرآن آیات کو ایک و وسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا چا ہے ، قرآن کریم کی کسی آیت کی تشری اسے قرآن بی میں پائے جانے والے و وسرے مواد سے الگ کر کے نہیں کی جاستی ، جیسا کہ ابتداء میں ذکر کیا ہے ، ظاہر ہے کہ کوئی بھی کیا گیا ہے ، قرآن کریم نے ربا کے موضوع کو چار مختلف ابواب میں ذکر کیا ہے ، ظاہر ہے کہ کوئی بھی آیت ای موضوع کی و وسری آیت سے بھی متضاد نہیں ہو سکتی ، ربا کے بارے میں سب سے تفصیلی بیان ایت ای موجود ہے ، جس کا تفصیلی بیان مور و بھی مشتمل ہیں : درج ذیل تھم پر بھی مشتمل ہیں :

آَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنتُمُ مُؤْمِنِيْنَ (٢) مُؤْمِنِيْنَ (٢)

مل رہے اور اس کے عمل بد کو واضح کرنا مقصود ہے کہ وہ اس قدر عظیم گناہ ذرای مالی منفعت کے عوض مطلب کچھالوگوں کے عمل بد کو واضح کرنا مقصود ہے کہ وہ اس قدر عظیم گناہ ذرای مالی منفعت کے عوض مطاب پی مطاب پی مطامت کی وجہ سے دامول بیچنانہیں، بلکہ خود بیچنے پر ملامت مقصود ہے۔ سر بیٹینے ہیں، یہاں ان پر ملامت کی وجہ سے دامول بیچنانہیں، بلکہ خود بیچنے پر ملامت مقصود ہے۔ عو: ای طرح دُوسری جگرقر آن کریم ارشادفر ما تا ہے:

"وَلَا تُكُرِهُوا فَتَيْتِكُمُ عَلَى البِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنًا. "(1) ر جمه: اوراین او کیوں کوطوائف بننے پر مجبور نه کرو، اگر وه یاک دامنی جاہتی

٩٨: ظاہر ہے كداس كايدمطلب بالكل نہيں ہے كدا كركوئي لڑكى ياك دامنى نہ جائى ہوتو اں کوکوئی مخص طوائف بننے پرمجبور کرسکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب سے ہے اگر چے عصمت فروشی أزخود ای بڑا گناہ ہے، مگر اس کی بُرائی اس وقت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے جب کوئی لڑکی یاک دامنی فا اور کوئی شخص اسے عصمت فروشی پر مجبور کرے، اس آیت میں شرط کا اضافه صرف اس تعلی بدی اضعافًا على اضافى كے لئے كيا كيا ہے۔ بالكل اى طرح سورة آل عمران كى آيت رباس "اضعافًا مضاعفة" (زُكنا چوگنا كر كے) كى قيد صرف عمل رباكى مزيد خرابى كو بيان كرنے كے لئے لائى گئى ے،اں میں صرف بیہ بتلایا گیا ہے کہ رِبا کا گناہ اس وقت اور زیادہ سخت ہوجاتا ہے جب اس کی شرح موداتی زیادہ یا دُگی ہو جائے ،اس آیت کا بیمقصد اس وقت مزید واضح ہو جاتا ہے جب اس آیت (آل عمران) کوسور و بقره کی آیات کی روشنی میں پڑھا جائے۔

٩٩: دُوس ے بیک قرآن یاک کی تفسیر ہمیشہ اس تشریح برجنی ہونی جا ہے جوحضور طالیوا کی امادیث اوران کے صحابہ کرام رہن اللہ کے آثار میں ذکوریا ان سے ما خوذ ہو، کیونکہ وہی دراصل قرآنی آیات کے بلاداسطہ خاطب اور وصول کنندہ تھے، اور وہی قرآنی آیات کے سیاق وسیاق اور اس پس مظر کو بھتے تھے جس کے تحت وہ آیات نازل ہوئی تھیں۔اس پہلو سے بھی اگرغور کیا جائے تو بیدواضح ہو جاتا ہے کہ ربا ک حرمت عرف مخصوص شرح سود تک محدود نظمی، بلکہ حرمت سود اصل سر مایہ سے ذاکد

برنم رمحيط هي،خواه ده څعوزي بو يا زا کد \_

درج ذیل احادیث اس منتے کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔ (۱) ہم نے پیچے یہذ کر کیا ہے کہ حضور تا النظم نے رہا کی حرمت کا اعلانِ عام اپ خطبہ جة الوداع میں فرمایا، ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق اس موقع برآپ مالیوام نے جوالفاظ استعال

<sup>(</sup>۱) النور:۳۳\_

فرمائے، وہ درج ذیل ہیں:

ألا! ان كل رِبا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم ره وس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون، و أوّل رِبا موضوع رِبا العباس بن

عبدالمطلب، موضوع كله. (١) ترجمه: سنوا تمام سود كي رقوم جو دور جالميت مين واجب الا داتھيں، وه سب پوری کی پوری ختم کردی گئیں بتم صرف اپنے اصل سر مایے کے حق دار رہو گے کہ نہ تم کسی برظلم کرواور نہتمہارے ساتھ ظلم کیا جائے ، اور سب سے پہلاسود جس کے فنخ کا اعلان کیا جاتا ہے وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے، جو کہ

مكمل طور برختم كرديا كيا ہے-يبال حضور تلاليًا نے اصل سر مايہ سے زائد برقتم كى رقم كو كمل طور سے ختم فر ما ديا، اوراس بات كى صراحت كر كے كسى قتم كاشبہ يا ابہام باقى ندر ہے ديا كه قرض دينے والے صرف اي رأى المال کے فق دار ہوں گے، اس کے علاوہ وہ ایک سکے کے بھی فق دار نہ ہوں گے۔

(٢) حماد بن الى سلمه حضرت ابو ہريرہ رفائي سے روايت كرتے ہيں كه حضور مَاليَّوْمُ نے ارثاد

فرماما:

اذا رتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها فان استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. (٢)

رجمہ: اگر قرض دینے والا ایخ مقروض سے رہن (گروی) کے طور پر کوئی بری وصول کرے، تو قرض دینے والا اس کا صرف اتنا دُودھ بی سکتا ہے جتنا اس نے اس کے جارے کھلانے برصرف کیا، تا ہم اگر دُودھاس کے جارہ سے زیادہ مہنگا ہے توبیا ضافہ بھی رہا ہے۔

(٣) امام ما لك حضرت عبدالله بن عمر بناهما كا درج ذيل فتوى ذكر فر مات بين: من أسلف سلفًا فلا يشترط الاقضاء ه. (٣)

ترجمہ: جو تخص کی کوکوئی قرضہ دیتو وہ اس کے ساتھ سوائے اس کی واپسی کی شرط کے دُوسری کوئی شرطہیں لگا سکتا۔

تغیرابن الی حاتم ، ج:۲،ص:۵۵۱، حدیث:۲۹۲۵ تفیرابن کثیر، ج:۱،ص:۱۳۳۱\_

الشوكاني: نيل الاوطار ، ج: ۵، ص: ۱۹۸ - (٣) الم مالك: مؤطا ، ص: ١١٣ ، نورج ركرا جي-

رم) امام مالک نے ای باب میں بیذ کرفر مایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بن فر مایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بن فر مایا کرتے تھے:

من أسلف سلفًا فلا يشترط أفضل منه و ان كان قبضة من علف فهو ربا. (۱)

ترجمہ: جو خف کسی کو کوئی قرضہ دے، وہ اس سے بہتر واپس دینے کی شرط نہیں لگاسکتا، یہاں تک کہ اگرا بیک تھی بھر چارہ زائد لے لیتو وہ بھی رِباہے۔

(۵) امام بیہی ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے عبد اللہ بن مسعود بڑا ہیں ہے کہا کہ میں نے ایک شخص ہے حجہ اللہ بن مسعود بڑا ہی ہے کہا کہ میں اسے اپنا گھوڑا سواری کے لئے عاربیة (مفت) دوں گاعبداللہ بن مسعود بڑا ہی جوب دیا:

تمہارا قرض خواہ جو بھی نفع اس گھوڑے سے حاصل کرے گا، وہ ریا ہے۔(۲)

اذا قرض أحدكم قرضًا فأهدى اليه طبقًا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، الا أن يكون بينه و بينه قبل ذلك. (٣) ترجمه: اگرتم ميں سے كئ فض نے كى كوكى قرضه ديا اور مقروض قرض قواه كو ايك كھانے كاطبق پيش كرد به تو اسے تبول نہيں كرنا چاہئے، يا مقروض قرض فواه كو ايخ ايك كھانے كاطبق پيش كرد به تو اسے تبول نہيں كرنا چاہئے، يا مقروض قرض فواه كوا پنے جانور كى سوارى كرائے تو اسے اس كى سوارى نہيں كرنى چاہئے، مگر صرف اس صورت ميں جب اس قتم كے تحفول كے تباد لے كا ان دونوں كے درميان قرضے كے معاملے سے پہلے معمول رہا ہو۔

اس مدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر مقروض اور قرض خواہ دونوں کے آپس میں قربی تعلقات اس مدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر مقروض اور قرض خواہ دونوں کے آپس میں قربی تعلقات ہوں، اور ان کی عادت ہے رہی ہو کہ ان میں سے ایک دُوسر نے کو تحفہ دیتا ہوتو اس متم کا تحفہ قابل قبول ہوگا، خواہ ان دونوں کے درمیان اس متم کے تعلقات ہوگا، خواہ ان دونوں کے درمیان اس متم کے تعلقات نہ ہوں، تو پھر مقروض کو اس سے کوئی تحفہ قبول نہیں کرنا چاہئے، ورنہ اس میں ربا کا شائمہ یا ربا کی بوآ

(۱) الم مالك: مؤطام : ۱۳ ، نور محركرا چي - (۲) البيه تي : اسنن الكبري، ج:۵، من : ۲۵۰ - (۲) ايضا -

جائے گا۔

(2) یہی مصنف امام بیہ بی ، عبداللہ بن عباس بنات کا ایک واقعہ لفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہان سے کی نے ایک شخص کے بارے میں دریا فت کیا کہ اس نے ہیں درہم کس سے قرض لیے، مرتبہان سے کسی نے ایک شخص کے بارے میں دریا فت کیا کہ اس سے کوئی تخفہ وصول کرتا اسے لے جا اور اپنے قرض خواہ کو تخفے دینا شروع کے ، جب بھی قرض خواہ اس سے کوئی تخفوں میں تقریباً سادرہم اسے در ایک کہ اس سے وصول ہونے والے تخفوں میں تقریباً سادرہم اسے کر بازار میں فروخت کر دیتا، یہاں تک کہ اس سے وصول ہونے والے تنہیں اب کے درہم سے زائد نہیں لینا وصول ہو گئے ، حضرت عبداللہ بن عباس بڑا شخانے اسے کہا کہ جمہیں اب کے درہم سے زائد نہیں لینا وصول ہو گئے ، حضرت عبداللہ بن عباس بڑا شخانے اسے کہا کہ جمہیں اب کے درہم سے زائد نہیں لینا

(٨) حضرت على وَاللَّهُ ہے مروى ہے كہ حضور مَلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

كل قرض جر منفعةً فهو ربوا.

ر جمہ: ہرابیا تر ضہ جونفع کینچ و ہ رہا ہے۔

یرودیث حارث بن ابی اس امے ان کی مندمیں مذکور ہے۔ (۱)

۱۰۰: وفاتی پاکستان کے وکیل محترم ریاض الحسن گیلانی نے اس حدیث کے قابل اعتاد مونے پراعتراض کرتے ہوئے میں کہا کہاس کو بہت سے محدثین نے حدیث ضعیف قر اردیا ہے،انہوں

نے علامہ منادی کا حوالہ دیا ،جنہوں نے اس حدیث کی سند کوضعیف قر اردیا ہے۔

ادا: یہ بات سے کہ متعدد ناقد بن حدیث نے اس حدیث کو معتمداور سے قرار نہیں دیا ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ایک راوی سوار بن مصعب بھی ہیں جنہیں غیر قابل اعتاد قرار دیا گیا ہے، اور ہے، اور ہے، کو ایک بہت سے محدثین بھی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو معتمد قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چہ سوار بن مصعب ضعف راوی ہیں، تا ہم یہ حدیث اور بھی ذرائع سے منقول ہے، یہ بالے علامہ عزیزی، امام غزالی اور امام الحرمین (قرمہم اللہ) کی بھی ہے، تا ہم یہ یا در ہے کہ یہ سارااختلاف اس روایت کے حضور تا اللہ کی حدیث ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہے، البتد اس میں کوئی اختلاف اس روایت کے حضور تا اللہ کی حدیث ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہے، البتد اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ روایت صحابہ کرام رہن اللہ کے آثار اور اقوال کے طور پر سب کے نزدیک قابل اعتاد ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام رہن اللہ کی سے منقول ہے، مثلاً حضرت فضالہ بن عبید کا اثر جو سنون پہن میں مذکور ہے درج ذیل ہے:

كل قرض جر منفَعة فهو وجه من وجوه الربا.

رجمہ: ہراییا قرضہ جو کمی قتم کا نفع کھنچے وہ دیا گی اقسام میں سے ایک قتم ہے۔

(۱) اليوطي: الجامع الصغير، ج:٢، ص:٩٢-

مرنظ ندر کھنے پرجن ہے، وہ پیجیدہ قانونی زبان استعال کرنے کے بجائے اپنامفہوم سادہ انداز میں بیان کرنے کے عادی تھے، وہ اکثر اوقات ایک طویل مفہوم انتہائی مخضر الفاظ میں بیان کرتے تھے، مندرجہ بالا روایت میں لفظ "قرض" کے ساتھ "جَر" کا لفظ ندکور ہے، جس کے لغوی معن کھینچنے کے آتے ہیں، البذااگر بورے جملے کالفظی ترجمہ کیا جائے تو دہ یہ دگا کہ "ہرایا قرض جوابے ساتھ تفع مھنج

الام ادرجديد معاشى سائل ر لاے دوریا ہے 'اس عبارت کے الفاظ بیدواضح کرتے ہیں کہ ربا سے مراد صرف وہ معاملہ ہے کرلائے دوریا ہے 'اس عبارت نے الفاظ بیدواضح کرتے ہیں کہ ربا سے مراد صرف وہ معاملہ ہے جہاں پر مدا ہے مالا اللہ عاران طور پر دیا جانے والا نفع ربا کی تعریف سے خارج ہوجاتا کے مقروض کی جانب سے اُزخودرضا کاران طور پر دیا جانے والا نفع ربا کی تعریف

١٠١: ذكوره بالا بحث سے بير بات ثابت موتى ہے كداس بات ميں كوئى وزن نہيں ہے ك حرمت رباصرف عدے زائدریٹ آف انٹرسٹ تک محدود تھی ،قر آن وحدیث کی تعلیمات اس سلیلے میں بالکل داضح ہیں کدراس المال پروصول کی جانے والی کوئی بھی اضافی رقم خواہ کم ہو یازیادہ اگر عقر قرض میں شروط ہوگی تووہ 'ربا' کہلائے گی، للبذاوہ حرام ہوگی۔

### رباالفضل اور بينكاري قرضے

١٠٥: مزيدا كريد عن سقبل بيمناسب معلوم موتاب كدوفات بإكستان كمحترم وكل ی ایک اور دلیل پرنظر ڈالتے چلیں کہ انہوں نے فر مایا کہ واپسی کے وقت اضافے کی شرط اگر ابتدائے عقد میں لگائی جائے تو وہ ریاالقرآن کے ذُمرے میں نہیں آتی ،البتہ وہ ریا الفضل کے ذُمرے میں آتی ہے، تاہم اگر ابتدائے عقد میں اضافہ شروط نہ ہوتو اسے مہلت دیتے ہوئے رقم میں اضافہ کرنا یدیاالقرآن ہے۔ محترم وکیل کی رائے کے مطابق چونکہ بینکاری قرضوں میں اضافہ ابتدائے عقد ہی میں طے کرلیا جاتا ہے لہذا یہ اضافہ رباالقرآن نہیں بلکہ رباالفضل ہے، پھرمحترم وکیل صاحب نے مزيد دائل دية ہوئے يہ بھى فرمايا كريا الفضل كى حرمت كى سفيد دراصل رياست كاكام نہيں ہے، اس کانفاذ دراصل مسلمان کی انفرادی ذمه داری ہے۔

اورمسلمانوں کی تاریخ میں اسے خلفائے راشدین رہی آئی کی مسلمان حکمر انوں میں ہے کی نے بھی اپنے کی علم ، فرمان یا قانون کے ذریعہ ختم نہیں کیا۔ انہوں نے مزید یہ بھی فرمایا کہ رِباالفضل ى حرمت مسلمان رياست ميں ر ہائش پذير غير مسلموں ير بھي لا گونييں ہوتي ، للبذاا ہے آئين يا كتان كة رئيك ٢٠٣ب مين بيان كرده اصطلاح ‹ دمسلم يسنل لاء "ك يخت آنا جاسيخ، جوكه وفاقي شرى عدالت اورس کی کورٹ کی شریعت اپیلٹ بیٹے کے دائر و اختیار ساعت سے باہر ہے۔

۱۰۸: محرم وکیل صاحب کی دلیل ایک ایسے نظریے پر قائم ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں،اور دہ یہ کہ کوئی بھی اضافی رقم اگر قرض کی ابتداء میں مشروط کر کی جائے تو وہ رِباالقرآن کے بجائے بالفضل بن جاتی ہے۔اس دلیل کا پہلا حصہ یہ بیان کرتا ہے کہ دِبا القرآن کی تعریف تو صرف

المام اورجديد ما عى ساكل

ای مورے اینے مطالبے میں اضافہ کر دیتا ہے ، مگر اس دلیل پر بحث اس فیلے کے پیراگراف مہلت دیتے ہوئے اپنے مطالبے میں اضافہ کر دیتا ہے ، مگر اس دلیل پر بحث اس فیلے کے پیراگراف منصر نبیں بے بلکہ بیراس المال پراضافی رقم کے مطالبے کوشامل ہے،خواہ وہ مطالبہ ابتداء میں کیا جائے بانتائے معاد پر۔ آیے اب ہم اس دلیل کے دُوسرے تھے پرغور کرتے ہیں کہ جس میں ان کے بانتہا کے معاد پر۔ آ ہا، ہے۔ زدیک اصل قرض پر کوئی اضافی رقم اگر ابتدائے عقدِ قرض میں طے کی جائے تو وہ رِ بالفضل کی تعریف میں داخل ہے نہ کہ ریاالقرآن کی تعریف میں محترم وکیل صاحب ریاالفضل کی تفصیل بیان کرتے یں وہ اسے اسے نکل گئے کہ غیر سودی قرضوں کو بھی انہوں نے رِباالفضل میں داخل کر دہا، کیونکہ مدیث کی رُوے بشمول سونا اور جا ندی چھے چیز وں کا باہم تبادلہ کیا جائے تو وہ نقد ہونا جا ہے ، اگر سونے كانادلسونے سے كيا جائے مراس ميں ايك جانب أدهار بوتو وه ربا الفضل ميں داخل بوگاءاى لئے محترم دیل صاحب نے بیخیال فر مایا کہ اگر سونے جاندی کے ذریعے قرض کا کوئی بھی معاملہ کیا جائے جم مين اس قرضے كى ادائيكى مؤخر ہوتو وہ ربالفضل ميں داخل ہو جائے گا، لہذا وہ مروہ ہوگا، مادجود میکدوہ بغیراضا نے کے لوٹایا گیا ہو، کیونکہ سونے کا معاملہ سونے کے ذریعے (یارتم کا تبادلہ رقم كذريع) صرف اس وقت جائز موتا ب جبكه دوشرطيس يائي جائين:

الف: دونول طرف سےمقدار برابر ہو۔

ب: تادله نفر موه أدهار ندمو

١٠٩: غيرسودي قرضے ميں دُوسري شرط (ب) مفقود ہے، جبکہ سودي قرضوں ميں ندكور هبالا دونوں شرطیں موجود نہیں ہیں ، الہذا دونوں شم کے قرضے ریا الفضل کی تعریف میں داخل ہیں۔

اا: محرم وكيل صاحب كابينقطة نظر بالكل نا قابل شليم ب، كيونكه بيعقد بي اورعقد قرض كدرميان شديد خلط ملط يبنى ميمترم وكيل صاحب في عقد قرض كوعقد ربي كى ماننداور مساوى تراردیا ہے، حالانکہ رِباالفضل کی حدیث خرید وفروخت کے معاملے سے متعلق ہے نہ کہ قرضے کے معاملے کے مدیث کے حقیقی الفاظ یہ ہیں:

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ..... و لا تبيعوا منها غائبًا

بناجز. رجم: سونے کوسونے کے ذریعے مت بیجو، مگر برابر مرابر اور اُدھار (سونے یا چاندی کو) نقد (سونے باجاندی) کے عض مت فروخت کرو۔

بالکل داشح ہوجاتی ہے کہ قرض کا معاملہ بذاتِ خود ناجائز نہیں ہے، تا ہم لوگوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ دہ بغیر حقیقی وجہ کے اپنے اُد پر قرضے کا بوجھ نہ لیں۔اس کے برخلاف سونے کی سونے کے ساتھ یا

چاندی کی جاندی کے ساتھ اُدھار فروختگی کا معاملہ بذاتِ خود ناجائز معاملہ ہے، اور بیہ معاملہ دونوں فریقوں کے لئے ناجائز ہے،اوران میں سے کسی ایک کوبھی اس کی اجازت نہیں ہے۔

(۱) الجماص: أحكام القرآن، لا بور، ۱۹۸۰ع، ص: ۱۳۸۳، تفصيل كے لئے۔

<sup>(</sup>۲) ابن ماجہ: المنن، ج: ۳، ص: ۱۵۲۱، مدیث: ۱۳۸۱، ۱۸۲۱، میں کے لئے۔ وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔

میں ابتدائے عقد میں اضافی رقم طے کی جائے وہ ریا القرآن کے بجائے ریا الفضل میں داخل ہوگا اور بیر

جلد شم مروداورأس كالقباول

المام ادرجديد معاشى سائل ۱۱۲: خلاصہ سے کہ ریا الفضل کی احادیث صرف خرید وفرونت ہے متعلق ہیں، قرض کے معالمے سے ان کا بالکل تعلق نہیں ہے، تاہم رباالقرض قرضے کے معاطمے معلق ہے، جس کے ارے میں یہ کہا گیا ہے کہ قرض دہزرہ صرف اپ سرمایہ کاحق دار ہوگا، اس سے زائدرتم کا ہالک حق بارے ہوگا، لہذا اگر وہ صرف قرضے کا معاملہ کرے اور اپنے سرمایہ پر کی نتم کے اضافے کا مطالبہ نہ ر سے اور مالکل منوع نہیں ہے، اس لئے یہ بات کہنا سے خہیں ہے کہ سودی قرضے کا معاملہ جس

> كه بينكارى معاملات چونكدر بالفضل مين داخل بين للبذاحرام نهين بين سودى قوانين ميس اس كورث كا دائر هُ اختيار

١١١٠: يه بات طے ہوجانے كے بعد كه بيكارى قرضوں يروصول كيے جانے والاسود دراصل ر مالفضل کے بجائے ریاالقرآن کے زُمرے میں آتا ہے، اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سوال بغوركريس كرآيا اس كى حرمت غيرمسلمول برجمى لا گوہ يانبيس؟ تاہم بيربات باوركرانا بيند كري كي كمحترم وكيل صاحب ني ايك نقطه نظريه پيش كيا كدرٍ بالفضل كااطلاق صرف مسلمانوں بر ہونے کی دجہ سے بینکاری سود سے متعلق قوانین مسلم پرسنل لاء کی تعریف میں آتے ہیں، جو دستور یا کتان کے آرٹیل ۲۰۳ ب میں ذکر کی گئی ہے، لہذا بیوفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کی شریعت لہلے بینے کے دائر واختیار سے باہر ہے۔اگر ہم بالفرض ان کا پینقطۂ نظر تھوڑی دیر کے لئے شکیم کرلیں كه بينك انٹرسٹ رِباالفضل ميں شامل ہے اور اس كى حرمت صرف مسلمانوں سے متعلق ہے، تب بھى ان کا پیموتف که زیرِ نظر قوانین وفاقی شرعی عدالت کے دائر واختیار سے باہر ہیں، دوواضح وجوہات ک اجها المرددي:

١١١: پہلا يه كه موجوده مقدمے ميں غورطلب توانين وه قوانين ہيں جوموجوده شكل ميں موجود ہیں، نہ کہ اس شکل میں جس میں وہ فاضل وکیل صاحب کے خیال کے مطابق ہونے جا ہمیں، یہ موجودہ توانین اینے اطلاق کے لحاظ سے مسلمانوں اور غیرمسلموں کے درمیان ذرا بھی تفریق نہیں کتے، دہملمانوں اور غیرمسلموں دونوں پریکساں لا گو کیے جاتے ہیں۔

١١٥: وُوسرے بيك بيخيال كدبيةوانين مسلم برمثل لاء كى تعريف كے تحت بوك وستور پاکتان کے آرٹیل ۲۰۱ب میں ندکور ہے، صرف مسلمانوں پر قابل اطلاق ہوں گے، اس کی بنیاد بظاہراس عدالت کا وہ فیصلہ ہے جومسماۃ فرشتہ کے مقدے (پی ایل ڈی۔۱۹۸۱، سپریم کورے ۱۲۰)

میں دیا گیا تھا،لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ محرّ م وکیل صاحب شاید اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ میں دیا گیا تھا،لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ محرّ م وکیل صاحب شاید اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ یں دیا میا مان مان کے موتف کا بعد میں ایک دُوسرے مقدے ڈاکٹر محمود الرحمٰن بنام حکومت پاکتان اس عدالت نے اپنے موتف کا بعد میں ایک دُوسرے مقدے ڈاکٹر محمود الرحمٰن بنام حکومت پاکتان واین رکورسلم پین از کورسلم پین لاء کے تحت داخل نہیں ہوتے ، لہذاویل صاحب کا بید خیال غلط ب کہ بینکاری سودسے متعلقہ قوانین اس عدالت کے دائر واختیار سے باہر ہیں۔

#### حرمت کی بنیادی دجہ

١١١: بعض البيل كنندگان كى طرف سے دُوسرى دليل سي پيش كى گئى كەحرمت رباكى بنيادى علتظم ب،قرآن كريم كاارشاد ب:

وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمُوَالِكُمْ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلِّمُونَ . (١) ترجمه: اوراگرتم توبه كرلوتو تمهارے واسطے تمهارا اصل سرمايہ ہے كه نه تم ظلم كرو اورنهتم يرظلم كيا جائے۔

اا: یہاں 'نتم ظلم کرواور نہتم پرظلم کیا جائے'' کے الفاظ کی حرمت کی بنیا دی علت ظلم ہے۔بعض اپیل کنندگان کی طرف سے بیدلیل دی گئ کہان مال دارلوگوں سے سود وصول کرنے میں قطعاً کو کی ظلم نہیں جنہوں نے خطیر نفع کمانے کے لئے بھاری بھاری رقمیں قرضے پر حاصل کیں ، بینکوں اور مالیاتی اداروں کے تجارتی سود میں چونکہ حرمت کی بنیا دی علت موجود نہیں ہے، لہذا اے ممنوع قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بالکل یہی دلیل جناب خالدایم اسحاق صاحب ایدود کیٹ نے بھی دی جو باوجود اپنی علالت طبع كازراوعنايت اس مقدم ميس عدالتي مشير كي حيثيت سے تشريف لائے ، تا ہم انہوں نے بینکاری کی تمام صورتوں کو جائز قرار دینے کے بجائے بیرائے دی کہ تمام بینکاری کے معاملات اور معاہدات کا انفرادی حالات اور واقعات کے تناظر میں جائزہ لینا جا ہے، اور اس تجزیے کا معیار اور محور يرسوال مونا چاہئے كه آيا اس مخصوص عقد مين ظلم كاعضر پايا جار ہائے يانہيں؟ اگرظلم موجود موتو پھراس عقد كورِ بالتجه كرنا جائز قرار دينا جائية بكين اگراس مين ظلم نه موتو پھر اسے حرام نہيں سجھنا جا ہئے۔ ١١٨: نهم نے دلائل کے ان خطوط پر بھی غور کیا، لیکن اسے تسلیم کرنے سے قاصر رہے، در حقیقت ان کی دلیل دوتصورات پر بنی ہے، ایک میر کرمت کی بنیا دی علت ظلم ہے، اور دُوسرے پی

جلدششم - سوداورأس كامتبادل ر موجودہ سودی نظام بینکاری میں یا تو کوئی ظلم نہیں ہے یا کم از کم بعض سودی معاملات میں ظلم نہیں

اس دلیل کے دونوں تھے، گہرے مطالع کے بعد بھی قابلِ شلیم نظر نہیں آتے ، آئے اب ر ذول تصورات كالمليحد ه مليحده تجزييركري

# ملت اور حکمت کے درمیان فرق

۱۱۹: پہلاتصور جو کے ظلم کورمت ربا کی بنیادی علت قرار دیتا ہے، درحقیقت حرمت کی علت کواں کی حکمت سے خلط ملط کرنے کا نتیجہ ہے۔ بیاسلامی فقہ کا ایک طے شدہ اُصول ہے کہ علت اور مرت کے درمیان بہت فرق ہے، علت کی معاملے کا ایبا وصف ہوتا ہے کہ جس کے بغیر متعلقہ قانون اں پرلا گڑئیں ہوتا، جبکہ حکمت اس مصلحت یا فلفے کا نام ہے جوکوئی قانون ساز قانون بناتے وقت منظر رکھتا ہے یا بالفاظِ دیگراس فائدے کا نام ہے جو قانون کی تنفیذ کے ذریعے حاصل کرنا مقصود ہو، اب قاعدہ سے کہ کسی قانون کا اطلاق علت پر بنی ہوتا ہے نہ کہ حکمت پر ، بالفاظ دیگر اگر بھی علت (كى معاملے كا بنيا دى وصف) ياكى جائے جبكداس كى حكمت اس ميں نظر ندآر رہى موتو قانون پھر بھى اطلاق پذیر ہوگا۔ بیا صول غیر اسلامی قوانین میں بھی مُسلّم ہے،اس کی آسان مثال لے لیس کہ قانون نے تمام شہریوں پر لازم کیا ہے کہ جب وہ سڑک پر جارہے ہوں اور سرخ بتی جل رہی ہوتو وہ رک جائیں،اس قانون میں علت سرخ بتی کا جلتا ہے، جبکہ حکمت حادثات سے بیاؤ ہے۔اب فانون ہر اں وت لا گوہوگا جب بھی سرخ بتی جلے گی ،اس کا اطلاق حادثے کے خوف ہونے یا نہ ہونے پڑمنی نہ ہوگا،چنانچاگرسرخ بت کھلی ہوتو ہرگاڑی رُ کنے پرمجبور ہوگی خواہ اس کے سامنے دونوں طرف کی سرکوں ے کوئیٹر نفک نہ آرہی ہو، اس متعین صورت میں قانون کی بنیادی حکمت نظر نہیں آرہی ہے، کیونکہ کس الم ك ماد في كاكوئي خطر هنيس م، چربھي قانون اپني پوري قوت كے ساتھ اطلاق پذير م، كيونك ارن بی جو کہاس قانون کی بنیادی علت ہے، وہ موجود ہے۔ایک دُوسری مثال کے لیجے،قرآنِ پاک نے شراب حرام قرار دی ہے، اس کی حرمت کی علت نشہ ہے، جبکہ اس کی عکمت جوقر آن میں ندکورے، دہ ہے کہ:

إِنَّمَا يُرِيُدُ الشَّيُطُنُ أَنُ يُوْقِعَ بَيُنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَّاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِر وَيَصُدُّكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ ، فَهَلُ ٱنْتُمُ مُّنْتَهُوُنَ . ترجمه: شراب اور جوئے كے ذريعے شيطان تمهارے درميان وُشنى اور بغض والناعابة اورتهبي الله تعالی کے ذکر اور نماز سے روکنا جا بہتا ہے، تو پھر کیا

تم باز آذ کے؟ مہارا دے! ۱۲۰: شراب اور تماری حرمت کا بنیا دی فلے جو قرآن کی اس آیت میں مذکور ہے، وہ یہ ے کہ بیدونوں چیزیں لوگوں کے درمیان عدادت اور بغض پیدا کرتی ہیں ، اور بیانہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کہ یہددوں پیریں روں ایکن کے کہ میں کافی عرصے سے شراب پی رہا ہوں، لیکن میری کی سے دوکتی ہیں، کیا کوئی شخص سے کہ میں کافی عرصے سے شراب پی رہا ہوں، لیکن میری کی ےروں ہیں، بیروں میں اس کے اور وہ جھ پر طال ہونی ہے اور وہ جھ پر طال ہونی ہے کوئی رشمنی نہیں ہے، البذا شراب کی حرمت کی علت نہیں پائی جارہی ہے اور وہ جھ پر طال ہونی ے رور کا دیا ہے کہ سکتا ہے کہ شراب چینے کی دجہ سے میری کوئی نماز ترک نہیں ہوئی اور میں عاہے؟ یا کیا کوئی مخص سے کہ سکتا ہے کہ شراب چینے کی دجہ سے میری کوئی نماز ترک نہیں ہوئی اور میں پ ہے۔ یہ یہ اوقات کے مطابق پڑھتا ہوں ،الہذا حرمت شراب کی بنیادی وجہ نہ یائے جانے کی وہر نماز پابندی سے اوقات کے مطابق پڑھتا ہوں ،الہذا حرمت شراب کی بنیادی وجہ نہ یائے جانے کی وہر ے شراب میرے لئے حلال ہونی جا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی شخص ان دلائل کو تبول نہیں کرسکتا، کوئار عدادت ادر بخض کے قرآنِ پاک کی اس آیت میں تذکرے کا مقصد اس کی حرمت کی علت بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ اس میں تو صرف شراب اور قمار سے بیدا ہونے والے ان مُرے نتائج کا ذکر ہے جواکم ان سے پیدا ہوتے ہیں، لہذا انہیں حرمت کی حکمت یا فلفہ تو کہا جا سکتا ہے، علت نہیں کہا جائے گا، لبذا ان ک حرمت ان بُرے نتائے کے بائے جانے یا نہ بائے جانے پر مخصر نہیں ہوگی۔ بالکل یہی صورتحال رباوال قرآنی آیت کے اندر بھی ہے کہ اس میں ظلم کا تذکرہ حرمت کی حکمت اور فلفے کے طور پر کیا گیا ہے، البذااس کا مطلب منہیں ہے کہ جہاں پر بظاہرظلم نظر نہ آر ماہود ہاں پرحرمت نہیں آئے گی، رہا کی بنیادی علت قرض کے معاملے میں وہ زیادتی ہے جواصل سر ماہیے کا ویر طلب کی جائے ،اور جیسے ہی ہہ علت یائی جائے گی حرمت آ جائے گی، خواہ اس صورت میں قانون کا فلفہ اور حکمت نظر آئے یا نہ 21

الا: يہاں ايك اور نكته قابل ذكر ہے، وہ يه كه كى قانون كى علت ہميشه اليي چيز ہوتى ہے جس کی شناخت جامع و مانع تعریف کے ذریعے ہو سکے اور جس میں اس اختلاف اور نزاع کی گنجائش نہ ہو کہ آیا اس صورت میں علت پائی جارہی ہے یانہیں؟ کوئی بھی اضافی اصطلاح جواپنی فطرت کے لحاظ ہے جہم ہووہ کی قانون کی علت قرار نہیں دی جاسکتی، کیونکہ اس کا وجود مشکوک اور جہم ہونے گ وجہ سے قانون کے حقیقی مقصود کونوت کر دے گا۔ ظلم بھی اس طرح ایک ایسی اضافی اور مبہم اصطلاح ہے كداس كي حقيق ماهيت اورتعريف متعين كرنا انتهائي مشكل كام ب، باجم اختلاف ر كھنے والے تمام ساى ومعاشی نظام ظلم ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تاہم ایک چیز جے ایک نظام ظلم قرار دیتا ہے، تو اے دُوسِ انظام جائز اورضيح قرار ديتا ہے، اشتراكی نظرية معیشت ذاتی ملکیت كو بذات خودظلم قرار دیتا ہے، ے لئے اس پر "غیراسلائ" کالیبل لگادیں۔

کے سے اس اندازِ فکر پر کما حقہ کافی غور کیا الیکن فاصل مشیر عدالت کے پورے اس ایرازِ فکر پر کما حقہ کافی غور کیا الیکن فاصل مشیر عدالت کے پورے اس ایرانے کے باوجودان کی بید لیل چند بنیادی نکات کونظرانداز کرتی نظر آتی ہے۔

ے باو بودان کی جا میں ہے جا کہ محتر م مشیر عدالت نے قرآن پاک میں رہا کی جامع مانع تو این ملک میں رہا کی جامع مانع تو این مذکور نہ ہونے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت قرار دیا ہے۔ یہ دلیل اس مفروضے پر قائم ہے کہ ہم منہ مامور جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان کی کوئی تعریف قرآن میں موجود ہے، اور عرف ہم منہ مامور جنہیں شر این بیل موجود ہے، اور عرف ہم کی صورت میں قرآن پاک نے بر عس صورت حال یہ کی صورت میں قرآن پاک نے دانستہ اس کی تعریف ذکر کرتا ہو، قرآن میں نہ شراب کی تعریف مذکور ہے، نہ ذرنا کی ، نہ چوری کی ، نہ ڈاکے کی ، یہاں تک کہ کفر کی بھی کوئی تعریف مذکور نہیں ، اس طرح قرآن میں نہ شراب کی تعریف مذکور نہیں ہے، اب کیا ہمیں ہے کہنا چا ہے کہ ان تصورات میں سے کوئی بھی کوئی مخصوص مطلب نہیں رکھتا ، اور اس وجہ سے یہ تمام اُ حکامات زمان ، مکان کے بدلتے ہوئے صالات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ قرآنِ کر یم نے در حقیقت بدلتے ہوئے صالات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ قرآنِ کر یم نے در حقیقت ان صورات کی کوئی قانونی تعریف اس بات کا امکان ہے کہان تصورات کی کچھ ذیلی تفصیلات بہت زیادہ واضی تھے کہ در میں میں اور اس کی مطلب نے ہیں ہے کہان کے بنیادی تصور منہوں ہے ہی نہیں ہے کہان کے بنیادی تصور منہوں ہے ہی نہیں ہے کہان کے بنیادی تصور منہوں ہے ہی نہیں ہے کہان کے بنیادی تصور منہوں ہے ہی نہیں ہے کہان کے بنیادی تصور منہوں ہے ہی نہیں ۔

۱۲۵ : دُوسر ہے ہیں کہ تحریم قانونی مشیر عدالت نے مندرجہ بالا اقتباس کے خط کشیدہ جملوں میں صحت منداقتصادی پالیسی کی بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے، کوئی بھی شخص اس کی سچائی کا بخشیل ہی انکار کرسکتا ہے، تقریباً تمام معاشی نظام انہی مقاصد کے حصول کی کوششوں کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سوال ہیہ ہے کہ انہیں حاصل کیے کیا جائے؟ اس سوال کے جواب نے ہی مختلف معاشی نظاموں کوایک دُوسر ہے کے مدمقابل لا کھڑا کیا ہے، محترم ایڈووکیٹ نے بیمٹورہ دیا ہے کہ اسلامی ذہنیت کومعاشی پروگرام سے الگنہیں کرنا چاہئے، بیمشورہ کافی محقول معلوم ہوتا ہے۔ کیا ساملامی ذہنیت کومعاشی پروگرام سے الگنہیں کرنا چاہئے، بیمشورہ کافی محقول معلوم ہوتا ہے۔ کیا جائے اُس وال پروان چڑھائے جائیں جوز مان، مکان کے حالات میں ظلم کی شناخت کر سیس تو اس کا کھلامطلب ہیہ ہے کہ کھم کی شناخت اور نہتجنًا طال وحرام کے فیصلے میں حتی کردار 'معاشی انداز فکر'' بی اداکر ہے گا۔ اگر یہ مفروض تسلیم کر لیا جائے تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کون سام 'معاشی انداز فکر'' بی اداکر ہے گا۔ اگر یہ مفروض تسلیم کر لیا جائے تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کون سام 'معاشی انداز فکر'' بی اداکر ہے گا۔ اگر یہ مفروض تسلیم کر لیا جائے تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کون سام ''معاشی انداز فکر'' بی اداکر ہے گا۔ اگر یہ مفروض تسلیم کر لیا جائے تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کون سام ''معاشی انداز فکر'' بی اداکر ہے گا۔ اگر یہ مفروض تسلیم کر لیا جائے تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کون سام ''معاشی انداز فکر'' بی

رت بے شارمعا شی نظریات میدار میں ہیں جوایک دُوسرے سے برسرِ پیکار ہیں الیکن ان میں سے ہر ایک کادعویٰ یہ ہے کہ دہ اس''صحت مند معاشی پالیسی'' کے لئے دُوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے جو''ساری آبادی کی معاشی فلا و بہبود'' کو بہتر بنا سکے۔

رہ ہے۔ وہ اس جو معاش کے بنیا دی مقاصد ہراس مخص کو سلیم ہیں جو معاشی موضوعات پر پھی ہی سوج بچار کرتا ہو، لیکن ان مقاصد کو حقیقت کا رُدپ دینے کے لئے حکمت عملی کیا ہو؟ یہ بات ہے جو برے اختلافات پیدا کرتی ہے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اسلام کی حکمت عملی اتن تگ نہیں ہوئی ضرور بات کا خیال نہ رکھ سکے، نہ وہ اتنی متعقب ہے کہ وہ کی نئی گلر کے ماتھ چال نہ سکے، کی سدا بلتی ہوئی ضرور بات کا خیال نہ رکھ سکے، نہ وہ اتنی متعقب ہے کہ وہ کہ نئی گلر کے ساتھ جی اس متعقب ہے کہ وہ کہ نئی گلر کے ساتھ چال نہ سکے، کیکن ساتھ ہی وہ جدید نظریات کی اتنی متاب ہی نہیں ہے کہ نہ کورہ مقاصد کے حوال کے لئے اپنا راستہ خود بنانے کے قابل نہ ہو۔ اسلام کے لئے کی بھی تقیری تجویز کوخوش آ مہید کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواہ وہ تجویز کسی بھی طرف سے آئی ہو، کیکن ساتھ ہی اسلام کے پھھ اپنے اسلام کے بھو اہمیاز کھی خوا اہمیاز کھینچی کی ایس بنیا دی خصوصیت ہے جو اسلامی اور لاد بنی معیشت کے درمیان واضح خط اہمیاز کھینچی معیشت کے درمیان واضح خط اہمیاز کھینچی ہورا رینا، گھوڑ ہے کے آگے چھڑ اجو سے کہا دو سے اپنے اس اس کو لاد بنی معاشی پالیسی کے رحم ہور دینا، گھوڑ دینا، گھوڑ ہے کہ آگے چھڑ اجو سے کے متر ادف ہے۔ درمیان واضح خط اہمیاز کھینچی میں درمیان واضح خط اہمیاز کھینچی کے متر ادف ہے۔ درمیان واضح کے آگے چھڑ اجو سے کہ متر ادف ہے۔ درمیان واضح کے آگے چھڑ اجو سے کے متر ادف ہے۔ درمیان واضح کے آگے چھڑ اجو سے کہ متر ادف ہے۔

الا الا تغیرے یہ کے الم کوختم کرنا صرف باہی کی حرمت کا سبب اور حکمت نہیں ہے، بلکہ یہی عکمت بیشر ایسے اسلامی اُ دکام کی بھی ہے جو کاروبار اور تجارت سے متعلق ہیں۔ قر آن وحدیث نے ان معاملات میں جب بھی کوئی اُ وامر ونواہی عطا فرمائے ہیں تو ان اُ دکام کے بارے میں انہوں نے لوگوں کے عقابی تخمینوں پراعتا دنہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے ان معاملات کو انسانی عقل کے رم وکرم پر چوڑا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ اس میں ظلم ہے یا نہیں؟ اگر قر آن پاک اور سنت اس قسم کا فیصلہ انسانی عقل کے ہیر اُ دکامات اور حرمات کی اس قدر طویل فہرست بذریعہ وی فراہم نہ کی عقل کے ہیر دکر دیتے تو پھر اُ دکامات اور حرمات کی اس قدر طویل فہرست بذریعہ وی فراہم نہ کی عقل اپنی وسیع تا بلیتوں کے باوجود تن بات تک رسائی کی غیر محدود عققت سے باخبر سے کہ انسانی عقل اپنی وسیع تا بلیتوں کے باوجود اس کی پھے صدود ہیں کہ جن کے پاروہ یا تو محدود ہیں کہ جن کے پاروہ یا تو کئی خراری تھے اس کی جم محدود ہیں کہ جن کے پاروہ یا تو کئی جہاں اکثر ' خواہشات' پر ' دعقل' 'کارھوکا ہوجا تا ہے، اور جہاں پر غیر صحت مند جبئیں عقلی دلائل میں جارات میں انسانی زیر کی گئی فریب شکل میں میں انسانی نہ سے کام نہیں انسانی دیت کو غلط راہ دکھاتی ہیں، اور غیر منصفانہ کاموں کو افساف کی پُر فریب شکل میں کے لادے میں انسانی نہ ہے کی کو فیلوں اور جہاں کو غیر منصفانہ کاموں کو افساف کی پُر فریب شکل میں کے لادے میں انسانی نہ کی کھور کو کو فولوں کو افساف کی پُر فریب شکل میں

ار بین از بین کرتی ہیں، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں پر انسانی عقل کودی اللی کی ضرورت ہوتی ہے،اور ظاہر کر کے پیش کرتی ہیں، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں پر انسانی عقل کودی اللی کی ضرورت ہوتی ہے،اور طاہر رہے ہیں رہ ہی اسانی رویہ حقیقت میں ظلم کی حدود میں آتا ہے؟ جا ہوہ بات یہی دی الہی فیصلہ کرتی ہے کہ کون ساانسانی رویہ حقیقت میں ظلم کی حدود میں آتا ہے؟ جا ہے وہ بات ین وی این یسید رون کے میں انساف نظر آتی ہو، بالکل اسی موقع پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص لادین فلسفیوں کو میجے اور بنی برانساف نظر آتی ہو، بالکل اسی موقع پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص ا ا با بیش آئی کہ لا دین فلسفی اپنے اس نظریے پر بالکل مطمئن صورتِ حال رِبا کے معاملے کے ساتھ بھی پیش آئی کہ لا دین فلسفی اپنے اس نظریے پر بالکل مطمئن تھے کہ سود بالکل برحق اور بنی برانصاف ہے، کیونکہ وہ آمدنی جوسود کے ذریعے کماتے ہیں وہ اس آمدنی کے بالکل مثابہ ہے جو دہ خرید و فروخت کے ذریعے کماتے ہیں، چنانچہ انہوں نے رِبا کی حرمت کی خالفت ای دلیل کی وجہ سے کی جس کا ذکر قرآنِ پاک میں ان الفاظ سے کیا گیا ہے:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا. (١)

رّ جمه: خرید و فروخت تورباکی مانند ہے۔

اس بات کی کوئی وجنہیں ہے کہ عقد قرض میں سود کے مطالبے کونا جائز اورظلم کہا جائے۔ان کی اس دیل کے جواب میں قرآن یا ک خالص منطقی انداز میں رِبا اور نفع کا فرق واضح کرسکتا تھا،اور بہجی واضح کر سكاتها كريع كاندرنفع كيول سيح باورعقد قرض مين رباكيول سيح نبين عي؟ قرآن كريم معيشت ب ر با کے بُرے اثرات کھول کر بیان کرسکتا تھا،لیکن پیطریقۂ استدلال ترک کر دیا گیا، اور قرآنِ پاک میں اس کا آسان اور مختصر جواب مندرجہ ذیلہ جملے میں دے دیا گیا:

وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا. (٢)

ترجمه: الله تعالى نے سے كوطال قرار ديا ہے اور يا كوترام قرار ديا ہے۔

١٢٨: اس آيت مي جواشاره ديا گيا ہے، ده يہ كديسوال كرآيا بيمعاملات النظم كاعضر ركھتے ہيں يانہيں؟ اس كا فيصله صرف انسانی عقل پرنہيں چپوڑا گيا، كيونكه مختلف افراد كي عقل مختلف جواب پیش کرسکتی ہے، اور خالص عقلی دلائل کی بنیاد پر کسی ایسے نتیج تک نہیں پہنچا جا سکتا جو عالمگیراطلاق کا عامل ہو، اس لئے سے اصول یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر ایک مخصوص معاملہ الله تعالیٰ ک طرف سے حرام قرار دے دیا جائے تو پھراس میں صرف عقلی وجوہات سے اختلاف کرنے کی کو بک وجہ باقی نہیں رہتی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کاعلم اور حکمت ان حدود سے ماوراء ہے جہاں تک انسانوں کی عقل کی

\_120:r (1) \_ KO: Y (Y)

اُورنہیں چھوڑا، بلکہ قرآنِ پاک نے بذاتِ خودقرضے کے معاملات میں اس بات کو متعین فرما دیا کہ کون ی صورت کس کے واسطے ظلم ہے؟ اس لئے بیکہنا کہ ربا کے مختلف معاملات کی حلت کا اندازہ انانی عقل کے فیلے کی بنیاد بر کیا جائے گا، یہ بات وجی کے مقصد کوفوت کرنے کے متر ادف ہوگی، البذا

ربا كاحرمت كي حكمت

١٣٢: اب ہم اس دليل كے دُوسرے حصے كى طرف آتے ہيں جو يہ كہتا ہے كہ بيكوں كے تجارتی انٹرسٹ میں ظلم کاعضر موجودہیں ہے۔

١٣٣ مندرجه بالاتفصيل كي روشني مين چونكه قرآن كريم نے بذات خود فيصله فرماديا ہے كر ر من کے معاملے میں ظلم کب بایا جاتا ہے؟ للبذابیضروری نہیں ہے کہ ہر مخص ربا کے معاملے میں ظلم قرض کے معاملے میں ظلم کب بایا جاتا ہے؟ للبذابیضروری نہیں ہے کہ ہر مخص ربا کے معاملے میں ظلم را سے اس میں اس میں کر لے، تاہم رہا کے اثرات برسابقہ دور میں بھی استے واضح نہ تھے ہے۔ کے تمام اجزاء ضرور تلاش ہی کر لے، تاہم رہا کے اثرات برسابقہ دور میں بھی استے واضح نہ تھے ہے۔ ے ما ہابراء رور مان ما جنی یا صرفی سود میں صرف مقروض کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، کیلن موجودہ تجارتی کداب ہیں، انفرادی مہاجنی یا صرفی سود میں صرف مقروض کے ساتھ طلم ہوتا تھا، کیلن موجودہ تجارتی راب ہیں، راری معیشت پر پڑتے ہیں، حرمت ربا کی مکتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے سود کے اثر ات بد پوری معیشت پر پڑتے ہیں، حرمت ربا کی مکتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لئے ہا قاعدہ ایک الگ جلد جا ہے ، لیکن ہم مخضر اُ ہیان کرنے کے لئے اس موضوع کو تین پہلوؤں میں عدود كردية بال:

ا: حرمت كافلىفەنظرياتى مىڭى پ-

۲: پیدائش دولت پرسود کے کرے اثرات۔

س: خالص نظریاتی شطع پرہم دو بنیا دی مسائل پر بنیا دی توجه دیں گے، پہلے رویے کی ماہیت پراور پھر دُوس منبر پرقرضے کے معاملے کی ماہیت ہے۔

#### رویے کی ماہیت

١٣٥: ايك غلط تصور جس پرتمام سودى نظريات كى بنياد ہے، وہ سي ہے كه نفذى كوسامان (جنس) كا درجه دے ديا گيا ہے، اى كئے بيد دليل پيش كى جاتى ہے كہ جس طرح سامان كوايني اصل لاگت سے زائد نفع پر فروخت کیا جاسکتا ہے، ای طرح نفذی کوبھی اس کی قیمت اسمیہ سے زائد ہر فروخت کیا جانا جا ہے ، یا جس طرح کوئی شخص اپنی جائدادکوکرایہ پرچڑھا سکتا ہے اس طرح وہ نقدی کو بھی کرایہ پردے کرایک مخصوص اور متعین سودیا کرایہ کما سکتا ہے۔

١٣١: اسلامی أصول اس نقط و نظر کی حمایت نبیس کرتے ، نقذی اور جنس (سامان) میں اپنی خصوصیات کے لحاظ سے بردافرق ہے،اس لئے اسلام میں دونوں کے ساتھ معاملہ بھی الگ الگ کیا گیا ہے، نقتری اور سامان کے درمیان بنیادی فرق درج ذیل طریقوں سے واضح کیا جاسکتا ہے:

(۱) نفتری کا اینا کوئی ذتی فائدہ اور استعمال نہیں ہے، اسے انسانی ضروریات بورا کرنے كے لئے بلاداسط استعال نہيں كيا جا سكتا، اسے صرف كچھ سامان يا خدمات حاصل كرنے كے لئے استعال کیا جاتا ہے،اس کے برعکس سامان کی اپنی افادیت ہوتی ہے،اسے ذریعہ کمبادلہ بنائے بغیر بھی استعال کرکے فائدہ اُٹھایا جاسکتا ہے۔

(۲) اشیاء یا سامان مختلف اوصاف کے ہوسکتے ہیں، جبکہ نفذی میں اوصاف کا کوئی اعتبار

المام ادرجديد معاشى سائل جلاهم - موداورأس كالتبادل نیں ہوتا، نقذی کے تمام اجزاء برابر مالیت کے مجھے جاتے ہیں، مثلاً ایک ہزاروپے کامیلا کچیلا اور برانا ہیں ہوں) نوے دی مالیت رکھتا ہے جو کہ ہالکل نیا نویلا ایک ہزارروپے کا نوٹ رکھتا ہے۔ یں۔ امان کی خرید و فروخت کی متعین اور شناخت شدہ چیز ہے متعلق ہوتی ہے، مثلاً زید برے ایک کاراشارے کے ذریعے متعین کر کے خریرتا ہے، تواب زیداً ی کارے لینے کاحل دارے بر سے بیت کے متعین کی گئی تھی، بیچنے والا اسے کوئی دُوسری کار لینے پر مجبور نہیں کر سکتا، خواہ وہ انہی نصومیات کی حامل ہو۔ اس کے برخلاف رقم کسی خرید و فروخت کے معاملے میں اشارے کے ذریعہ متعین نہیں کی ماعتی، مثلاً زیدنے بکرے ایک چیز ایک ہزار کامخصوص نوٹ دِ کھلا کرخریدی، جب ایک ہزار کی ادائیگی ، کادت آیا تواسے اختیار ہے کہ وہ اس کی جگہ کوئی دُوسراایک ہزار کا نوٹ بکر کو دے دے۔ الله فروره بالا وجوبات كى بناء يرشر بعت اسلاميه في خصوصاً مذكوره دو باتول مين نفذي كا عمماان سے الگ رکھا ہے۔ ١٣٨: يبلاب كرايك بى جنس كى نفترى كوتجارت كاموضوع نبيس بنايا، بلكهاس كاستعال كو اس کے بنیادی مقصد تک محدود کر دیا گیا ہے، اور وہ بنیادی مقصود یہ ہے کہ وہ ذریعہ تادلہ (Medium of Exchange) یا قدر کی بیائش (Measure of Value) کے طور پر کام ۱۳۹: اگر استنائی حالات میں نفذی کا تبادلہ نفذی سے کرنا ہی بڑے یا اسے قرض لیا جارہا ہوتو دونوں طرف کی ادائیگی برابر ہونی جا ہے تا کہ اسے اس کے لئے استعال نہ کیا جا سکے جس کے واسطات نبیں بنایا گیا، لعنی خود نقدی کی تجارت کرنا۔ ۱۲۰ اسلامی تاریخ کے مشہور نقیہ اور فلسفی امام غزالی (متونی ۱۹۰۸ میر) نے نفتری کی ماہیت

ك بارے میں اس قد يم زمانے ميں تفصيل سے بحث كى جبكه نفذى كے بارے ميں مغربي نظريات رجوديل بھي ندآئے تھے، وہ فرماتے ہيں:

درہم اور دیناری تخلیق خداتعالی کی طرف سے ایک رحمت ہے، بیالیے پھر ہیں جن کی اپنی ذاتی افادیت نہیں ہے، لیکن تمام انسان اس کے مختاج ہیں، کیونکہ بر حص این کھانے پینے اور لباس وغیرہ کے لئے بہت ی اشیاء کامحتاج ہے، اورا کشراوقات انسان کے پاس وہ اشیاء بیس ہوتیں جن کی اسے ضرورت ہوتی ے،اور وہ اشیاء ہوتی ہیں جن کی اسے ضرورت نہیں ہوتی ،اس لئے تباد لے

ملاهم -موداورأس كاتبادل

کے معاملات ضروری ہیں ، البتہ ایک ایسا آلہ پیائش ہونا چاہئے کہ جس کی بنماد ر تیت کا تعین کیا جائے ، کیونکہ اشیاء کا تبادلہ ایک ہی جنس اور قتم میں نہیں ہوتا، اور نہ بی ایک پائش سے ہوتا ہے، کہ وہ متعین کر سے کہ کتنی مقدار کی ایک فے دُوسری شے کی متح قیت ہے، ای لئے یہ تمام اشیاء اپن متح قدر جانچنے کے لئے كى درميانى واسطى كاتحتاج ہيں .....الله تبارك و تعالىٰ نے اى لئے درجم اور دینارکوتمام اشیاء کی قدرجانجنے کے لئے ایک واسطہ بنایا ہے، اوران کا آلہ قدر ہونا اس حقیقت برمنی ہے کہ وہ بذاتِ خود کوئی سامان نہیں ہیں، اگر وہ بذات خود کوئی سامان ہوتے تو کوئی شخص انہیں رکھنے کا کوئی مخصوص مقصد رکھتا، جو انہیں اس کی نیت کی وجہ سے اہمیت دے دیتا، جبکہ کوئی دُوسراان کا کوئی مخصوص مقصد نہ ہونے کی بناء پر انہیں اتنی اہمیت نہ دیتا، جس کی وجہ سے پورا نظام خراب ہو جاتا۔ای لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا تا کہ وہ لوگوں کے درمیان گردش کریں اور مختلف اشیاء کے درمیان منصف کا کام دیں ، اور وہ دُوسری اشیاء کے تباد لے اور حصول کے لئے ایک ذریعے کا کام دیں، چنا نجے جو تحض ان کا مالک ہے گویا وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کے برخلاف اگر کوئی مخض ایک کپڑے کا مالک ہے تو وہ صرف ایک کپڑے کا مالک ہے، اس لئے اگراسے غذا کی ضرورت ہے تواس بات کا امکان ہے کہ غذا کا مالک اپنی غذا کو ال کے گیڑے سے تبادلہ کرنے میں کوئی دیجی ندر کھتا ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ مثال کے طور پر اسے کیڑے کے بجائے جانور کی ضرورت ہو۔ای لئے کسی الی چیز کی ضرورت تھی کہ جو بظاہر خود کھے نہ ہولیکن اپنی رُوح کے لحاظ سے سب چکھ ہو، ایک ایس شے جو کوئی مخصوص شکل نہیں رکھتی، دُوسری اشیاء کی نبت سے مختلف شکلیں رکھ عتی ہے، مثلاً آئینہ جس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن وہ ہر رنگ کی عکای کرتا ہے، بالکل یہی حال نفتری کا بھی ہے، کہ وہ بذات خود کوئی سامان یا شے نہیں ہے، لیکن بیاا الدہ جو تمام اشیاء کے حصول كاسبب بنماي

چنانچارگرکوئی محف جونفذی کواس طرح استعال کررما ہو جو کہاس کے بنیادی مقصد کے خلاف ہو تو وہ در حقیقت اللہ تعالی کی رحمت کی ناشکری کررما ہے،

نیجاً اگر کوئی فخض نفتری کی ذخیرہ اندوزی کررہا ہے تو دہ اس کے ساتھ ناانسانی ادراس کے بنیادی مقصد کوتلف کررہا ہے، اس کی مثال الی ہے جیسے کوئی حاکم کوقید خانے میں بندکر دے۔

اور جوفض نقدی پرسودی معاملات کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مطرار ہا ہے اور ناانصافی کررہا ہے، کیونکہ نقدی کو دُوسری اشیاء کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ خودا پنے لئے۔ چنانچے جوفض نقدی کی تجارت کررہا ہے تو اس نے اس کوایک شے یا سامان بنا دیا ہے جو کہ اس کی اصل خلقت کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ناانصافی ہے کہ پسے کواس مقصد کے علاوہ کی اور کام میں استعال کیا جائے کہ جس کے واسطے اسے پیدا کیا گیا، اب اگر اسے اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ پسے کی تجارت کر بے تو پیسے ہی اس کا آخری مقصد بن جائے گا، اور وہ اس کے پاس ذخیرہ شدہ نقدی کی مانند پڑا رہے گا، اور وہ اس کے پاس ذخیرہ شدہ نقدی کی مانند پڑا رہے گا، اور وہ اس کے پاس ذخیرہ شدہ نقدی کی مانند پڑا رہے گا، اور وہ اس کے پاس ذخیرہ شدہ نقدی کی مانند پڑا رہے گا، اور وہ اس کے پاس ذخیرہ شدہ نقدی کی مانند پڑا رہے گا، اور وہ اس کے پاس ذخیرہ شدہ نقدی کی مانند پڑا رہے گا، اور وہ اس کے پاس ذخیرہ شدہ نقدی کی مانند پڑا رہے گا، اور وہ اس کے پاس ذخیرہ شدہ نقدی کی مانند پڑا رہے گا، اور وہ اس کے پاس ذخیرہ شدہ نقدی کی مانند پڑا رہے گا، اور وہ اس کی پاس دینے سے روکناظلم کے سوا پھی ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) سام غزالی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب 'احیاء العلوم' ، ج :۲ ،ص :۸۸ ،طبع قاہرہ ، ۱۹۳۹ء کی ایک مفصل بحث کا طخص ترجمہ ہے ، انہوں نے اس بات کو مزید بیان فر مایا ہے کہ نفذی کی خرید وفروخت کی حرمت کا اطلاق صرف اس وقت ہوگا جب وہ ایک جنس کی ہو، البتہ مختلف کر نسیوں میں بیرجائز ہے، انہوں نے ان دونوں صورتوں کے درمیان فرق بھی بیان فر مایا ہے۔

اسلام ادرجدید معاشی مائل پش کرناانهائی مشکل کام ہے، موجود ه صدی کامشہور معیشت دان شامل کرنے کے جبوت پمنطقی دلائل پش کرناانهائی مشکل کام ہے، دو کہنا ہے:
لاُدِگ دان اکسیس نے اس موضوع بقع بیلی ظہار خیال کیا ہے، دو کہنا ہے:

آخر کارا گرہم معاشی اشیاء کو صرف دواقسام پر منحصر کر دیں تو پھر ہمیں نفتدی کو میں اشیاء کو میں سے کی ایک فتم میں شامل کرنا پڑے گا، یہی صورت حال اکثر ان دونوں میں سے کی ایک فتم میں شامل کرنا پڑے گا، یہی صورت حال اکثر معیشت دانوں کی ہے اور چونکہ یہ بالکل ناممکن نظر آتا ہے کہ نفتدی کو صَرفی اشیاء میں شار کرنا پڑے گا۔

(۱)

اشیاء میں شار کیا جائے، لہذا اسے پیداداری اشیاء میں شار کرنا پڑے گا۔ (۱)

اشیاء میں شار کیا جائے ، لہذا اسے پیداداری اشیاء میں شار کرنا پڑے گا۔ (۱)

فرماتے ہیں:

یہ بات سے کہ بہت سے معیشت دانوں نے نفذی کو پیداداری اشیاء میں

یہ بات سے کہ بہت سے معیشت دانوں کے دلائل غلط ہیں، کسی نظریے کا

شار کیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ان کے دلائل غلط ہیں، کسی نظریے کا

ثبوت خود اس کی عقلی وجو ہات پر ہوتا ہے، نہ کہ اس کی پشت پناہی پر، اور ان

تمام مقتداؤں کے پورے احترام کے ساتھ سے کہنا ضروری ہے کہ وہ اس

معاطے میں اپنے نقطہ نظر کوشیح طرح سے ثابت نہیں کر سکے ہیں۔

معاطے میں اپنے نقطہ نظر کوشیح طرح سے ثابت نہیں کر سکے ہیں۔

۱۳۳۱: آخر کارانہوں نے بینتجہ اخذ کیا کہ اس نقطۂ نظر کے تحت وہ اشیاء جونفذی کہلاتی ہیں

در حقیت بقول آدم اسمتھ کے مردہ اشیاء ہیں ، جو کچھ بھی تیار (Produce) نہیں کرتیں۔

۱۳۲۷: مصنف فرکور نے اپنار جمان 'کین' (Kien) کے نظریے کی طرف ظاہر کیا ہے کہ نقدی نہ تو صَر فی اشیاء میں داخل ہے، اور نہ ہی پیداواری اشیاء میں ، بلکہ بید در حقیقت تبادلہ کا ایک آلہ اور ذریعہ ہے۔

۱۳۵ : اس تحقیق کامنطق نتیجه یه لکتا ہے کہ نفذی کو ایسا آلہ نہیں سمجھنا چا ہے جوروزانہ بیدادار کی بنیاد پر سریدنفذی بیدا کرے، اور نہ اسے اس دفت قابل تجارت چیز سمجھنا چا ہے ، جبکہ اس کو ای جنس کی کی دوسری نفذی کے ساتھ مبادلہ کیا جا رہا ہو، کیونکہ جب ایک مر تبہ یہ بات تسلیم کی جا چی ہے کہ نفذی نہ تو صرف آلہ کتالہ کہ نفذی نہ تو صرف آلہ کتالہ ہے، تو بھر اسے قابل نفع تجارتی شے بنانے کی کوئی سمجائش باتی نہیں رہتی ، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ سمح کرانے والا یا فیصلہ کرنے والا اُزخود ایک فریق بن بیٹھا، کیان شاید کہ سودی مالیاتی نظام کے بہت زیادہ میں الله ایک منافع سے دالا اُزخود ایک فریق بن بیٹھا، کیان شاید کہ سودی مالیاتی نظام کے بہت زیادہ

<sup>(1)</sup> Ludwig Von Misses: "The theory of Money and Credit" Liberty Classic Indianapolis, 1980, P. 95.

اس بات کویقینی بنانے کے لئے کہ نفتری آلہ تبادلہ وتقسیم کی این حقیقی ذمہ داری سیج طرح ادا کررہی ہے، بیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عروض اور اشیاء

ے طور بر تجارت بالکل بند کردی جائے۔(1)

۱۲۹: نقدی کی بیقیقی ماہیت جس کو مالیاتی نظام کے بنیادی اُصول کے طور پرسلیم کیا جانا چاہے تھا، کی صدیوں تک نظر انداز کی جاتی رہی الیکن اب موجود ومعیشت دان بڑی تیزی کے ساتھ ال نظریے کوتنکیم کررہے ہیں، چنانچہ پروفیسر جان گرے (آکسفورڈ یونیورٹی) اپنی حالیہ تقیقی کتاب "False Dawn" (جھوٹی میں درج ذیل تیمرہ کرتے ہیں:

سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ غیر ملکی کرنسی کے تباد لے کی مارکیٹ کی مالیت

<sup>(1)</sup> The report of Economic Crises Committee "Southampton Chamber of Commerce, 1933 part 3, (iii) Para 2, (with thanks to Mr. P. M Pidcock. Director Institute of Rational Economic, who very kindly provided us with a copy of the report.)

۲ واٹریلین ڈالرز روزانہ کی جرت ناک حد تک بھنے جگی ہے، جو کہ دُنیا کی تجارت کی سطح ہے ۵۰ گنازائد ہے، ان میں سے تقریباً ۹۵ فیصد معاملات سے کی نوعیت کے ہیں، ان میں سے بہت سے فیو چرز (مستقبلیات) اور او پشز (خیارات) پرجنی تمو ملی معاملات سے متعلق ہیں، مائیکل البرث Michael) کے مطابق غیر ملکی کرنی کے تباد لے کے معاملات کے روزانہ سود ہے تقریباً ۵۰ بلین امر کی ڈالرز ہیں جو کہ فرانس کی سالا نہ مجموعی ہیداوار کے مساوی ہے، اور ساری دُنیا کے مرکزی بینکوں کے مجموعی زرمبادلہ کے مساوی ہے، اور ساری دُنیا کے مرکزی بینکوں کے مجموعی زرمبادلہ کے دونائر سے دوسوملین ڈالرزیادہ ہے۔

یہ تمویلی معیشت بنیادی اور حقیق معیشت کو نقصان پہنچانے کا بہت بڑا خدشہ رکھتی ہے، جیما کہ 199ھ میں برطانیہ کے قدیم ترین بینک بارنگس (Barings) کے زوال کا مشاہدہ کیا جاچکا ہے۔(1)

رسبیل تذکرہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مشتقات (Derivatives) کا تجم جان کرے کہ مشتقات (John Gray) کا تجم جان گرے (John Gray) نے روز انہ معاملات کی بنیاد پر بیان کیا ہے، تاہم اس کی مجموعی مالیت کہت زیادہ ہے، رچرڈ تھامس نے اپنی کتاب "Apocalypse Roulette" میں درج ذیل بہت زیادہ ہے، رچرڈ تھامس نے اپنی کتاب "المحبوب اللہ بیان کی ہے:

تمویلی مشتقات جن کی ابتداء و کوای میں ہوئی تھی ان کی ۱۹۹۱ء تک کی صنعت ۱۹۲ ٹریلین امریکی ڈالرز تک پہنچ بچکی تھی ، آپ استے بڑے عدد کا کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان تمام ڈالرز کوایک سرے سے دوسرے سرے تک بھیلا دیں تو یہ یہاں سے سورج تک کے فاصلے کا ساٹھ گنا ذیادہ فاصلہ ہے، یا یہاں سے چاند تک بچیس ہزار نوسو (۲۵۹۰) گنا زیادہ فاصلہ ہوگا۔

<sup>(1)</sup> John Gray, False Dawn: The Delusions of capitalism Grunte Books, London, 1998. P. 62, based on Wall Street Journal 24 October 1995. Bank of international Settlements, annual reports October 1995. Bank of international Settlements, annual reports 1995 and Michael Albert Capitalism- original capitalism, London Whurr Publishers 1993 P. 188.

Whurr Publishers 1993 P. 188.

جلد شقم -موداورأس كالتبادل

المام ادرجديد معاشى سائل (Transforming Economic جيس رايرلس ايي آخرى تعنيف

العالم المع بن:

ہے کا مالیاتی اور تمویلی نظام ظالمانہ تجزیاتی طور پر تباہ کن اور معاشی لحاظ ہے نا كمل بين ' نفذ كولا زماً برهنا موكان كاحكم بيداوار (اور پر مرف ف) كومرورت ے اُد نجی سطح تک لے جاتا ہے، یہ معاشی کاوشوں کا زُخ مال سے مال ک طرنی اور حقیقی خدمات اور اشیاء مہیا کرنے کے خلاف موڑ دیتا ہے ..... بیر عالگیر پانے پرمفیداشیاء اور خدمات فراہم کرنے کی کاوشوں کا رُخ روبے ے رویے بنانے کی طرف موڑ دیتا ہے، کئی بلین ڈالرز کے معاملات کا یجانوے فیصدروزانہ دُنیا کے اردگر دصرف ایسے تمویلی معاملات کی خاطر نتقل برتا ہے جس کا حقیقی معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ (1)

ا 10: بدوبی بات ہے جو اَب سے تھیک نوسوسال قبل امام غزائی نے فر مائی تھی، اس سم کی فرنطری تجارت کے اثرات بد کا مزید تذکرہ امام غزائی نے ایک دُوسری جگہان الفاظ میں فرمایا ہے: رباکواس لئے حرام قرار دیا گیا ہے کہ بیلوگوں کوحقیقی معاشی سرگرمی کرنے سے رد کتا ہے، کیونکہ جب ایک مال دار مخص کواُ دھاریا نقد سود پر رویے کمانے کی اجازت دی جائے گی تو پھراس کے لئے بغیر معاشی جدوجہد کی کلفتوں کے ردیے کمانا آسان ہو جائے گا، اور بیانسانیت کے حقیقی مفاد کے خلاف ہوگا، کونکہ انبانیت کے مفاد کا تحفظ حقیقی تجارتی قابلیت صنعت کاری اورتغمیر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ (۲)

١٥٢: ايمامعلوم موتا ہے كمام غزائي نے اس ابتدائي زمانے ميں بى ايسے مالياتی حقائق ک ظائدی فرمادی تھی جو پیدادار پر مسلط ہو کررویے کی رسد اور حقیقی اشیاء کی رسد کے درمیان فرق (Gap) بدا کرتے ہیں، جس کومتا خرین (بعد کے زمانے والے) افراط زر کے بنیادی سبب کے طور المان كرتے ہيں، يرخطرناك نتيجدروي كى تجارت كى وجه سے لكاتا ہے، جيسے بيتھے جان كرے اورجيمس الركن كا قتباسات مين ذكر كيا كيا ہے، ہم اس بہلوير ذرا در بعد غور كريں گے، كيكن جو بات اس

James Robertson, Transforming economic life: A Millenial (1) Challenge, Green Books Devon, 1998. (٢) الغزال: احياء العلوم-

میراہم ہونے گی دجہ سے بیداداری کا کہا نہ ہونے کی دجہ سے بیداداری کا مان نیر مجد پراہم ہودہ پیرفقیقت ہے کہ نفتری آلہ تبادلہ اور قدر کا بیا نہ ہونے کی دجہ سے بیداداری کا مان نیر جد پراہ ہے۔ وہ میں میں فرض کیا گیا ہے کہ بیروزانہ ہیدادار کی بنیاد پر نفع دیتا ہے، بیرورحتیقیۃ بن سکتا، جیسا کہ نظریۂ سود میں فرض کیا گیا ہے کہ بیروزانہ ہیدادار کی بنیاد پر نفع دیتا ہے، بیرورحتیقیۃ ہیں۔ تجارت قرار دینا پورے مالیاتی نظام کوخراب کر دیتا ہے،اور پورے معاشرے پراخلاقی ومعاثی مغامر كاأيك ملغوبه مسلط كرديما ہے-

### قرضوں کی اصل

۱۵۳: موجودہ سیکولرسر مایدداری نظام اور اسلامی اُصولوں کے درمیان ایک اور بنیادی فرق یے کہ سرمایہ داری نظام میں قرضوں کا مقصد صرف تجارتی ہوتا ہے تا کہ قرضوں کے ذریعے قرض دیے والے ایک متعین نفع کما سکیں۔اس کے برخلاف اسلام قرضوں کو نفع کمانے کا ذریعہ قرار نہیں دیتا،اس کے بجائے ان کامقصد یا تو انسانیت کی بنیاد پر دوسروں کی مدد کر کے تواب کمانا ہوتا ہے یا پر كى محفوظ ہاتھ ميں اپنى رقم كومحفوظ كرنا ہوتا ہے۔ جہاں تك سرمايہ كارى كا تعلق ہے، اسلام ميں اس كے لئے دُوس عطر يقے بيں مثلاً شركت وغيره، للذا قرضوں كے عقد كے ذريعے نفع اندوزي نبيل كى حاسمتي-

١٥٢: ال نقط نظر كے يتھے فلفہ بيہ كہ جو شخص كى دُوس في شخص كوقر ضدديتا إل ك تين مقاصد بوسكة بن:

(۱) و وقر ضرص مدردی کی بنیاد پردے رہا ہے۔

(٢) و ه مقروض كوتر ضدد وسرے ماتھوں ميں محفوظ كرنے كے لئے دے رما ہے۔

(٣) وه دُوس كوا پناس مايي، لينے والے كے نفع ميں شركت كے لئے د بر ماہي۔

۱۵۵: ابتدائی دوصورتوں میں وہ اپنے اصل سر مایہ کے اُوپر کمی قتم کے بھی نفع کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ پہلی صوت میں اس بے قرضہ دینے کا مقصد انسانی ہدری تھی، اور دُوسری صورت میں اس کا ، مقصدایٰ رقم محفوظ کرنا تھا، نہ کہ نفع کمانا۔

۱۵۲: تا ہم اگراس کی نیت لینے والے کے نفع میں شرکت ہے تو پھر اسے نقصان کی صورت میں نقصان میں بھی شریک ہونا پڑے گا،اسے اس کے ساتھ شرکت کا معاملہ کر کے اس کی تجارت میں حمددار بنا پڑے گا، اور اس کے نفع نقصان میں انصاف کے ساتھ شریک ہونا پڑے گا۔ اس کے برعس اگر قرضے کے نفع میں شراکت کا مطلب سے ہو کہ قر ضہ دینے والا تو اپنا نفع یقینی بنا لے لیکن قرض لینے

ار دادرجدید معاشی سائل جلدهم -سوداورأس كالنباول را کیا کا جو برداشت نہ کرے، تا ہم مقروض کے ذمہ قرض خواہ کو پھر بھی سود دینا پڑے، جس کا کا نقصان کو برداشت نہ کرے، تا ہم مقروض کے ذمہ قرض خواہ کو پھر بھی سود دینا پڑے، جس کا بنيهات صراحة ظلم اورناانصافي ہے۔

ے دوں کے برعس اگرمقروض کی تجارت خوب نفع کمائے تو اس صورت میں قرض دیے الكومناب حصه ملنا چا ہے ، كيكن موجود ه سودى نظام ميں تمويل كننده كا حصه نفع ايك قيمت پرمتعين را کے دورہ کے بنیادرو یے کی طلب ورسد کی طاقتیں ہوتی ہیں نہ کہ وہ تقیقی نفع جواس تجارت میں ہوا ہوا ہے۔ عند مودی شرح اس مناسب حصر نفع سے بہت کم ہوسکتی ہے جس کا وہ شرکت کی صورت میں مستحق الما تا، اس صورت میں نفع کا بیشتر حصہ مقروض کول گیا ، جبکہ تمویل کرنے والے کواس تناسب سے ہے کم حصہ ملا، جس تناسب سے اس کی رقم کاروبار میں لگی تھی۔

١٥٨: اس طرح سود بر تنجارت كي فائنانسنگ (تنمومل) ايك ناجموار اورغير عادلانه فضاء پراک تی ہے، جس میں مذکورہ دوفریقوں میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ ظلم ضرور ہوتا ہے، یہی وہ منے بس کی وجہ سے اسلام نے سودی معاملات کونا جائز قرار دیا ہے۔

۱۵۹: جب ایک مرتبه سود ممنوع قرار دے دیا جائے تو تجارتی سرگرمیوں میں قرضوں کا استمال بہت محدود ہوجاتا ہے، اور تمویل کا بورا ڈھانچہ حصہ داری یا اٹا توں برمنی نظام تمویل کی طرف خل ہوجاتا ہے، قرضوں کے استعمال کومحدود کرنے کے لئے شریعت نے صرف انتہائی ضرورت کے وت ترضے لینے کو جائز قرار دیا ہے، اور اینے ذرائع سے یا (جا درسے باہر) اور صرف اپنی دولت میں اِنانے کی خاطر قرضے لینے سے منع فر ما دیا ہے، یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور مُناثِرُمُ نے ایک ایے تھی کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فر مادیا تھا، جومقروض ہونے کی حالت میں مراتھا۔<sup>(1)</sup> پیوا تعداس حققت کوظاہر کرتا ہے کہ قرضے لینا کسی بھی انسان کو اپنی روز مرہ زندگی کے معمول کا حصر نہیں بنانا عائ، بلکداسے اپنی معاشی زندگی کے مسائل کا آخری حل سجھنا جا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سود کو حرام قرار را گیا ے کہ کوئی شخص دُوسرے کو بلاوجہ فضولیات فیش یا تجارتی منصوبوں کی پیمیل کے واسطے غیرسودی أف فراہم كرنے پر راضى نہيں ہوگا، جس كى وجہ سے غير ضرورى اخراجات كے واسطے قرضوں كا الدازہ بند ہوجائے گا، اس کے برعکس نفع بخش تجارتوں کی تمویل منصفانہ شراکت کی بنیاد پر ڈیز ائن کی بائے کی جس کی دجہ سے قرضوں کاعمل دخل ایک تنگ دائر ہ تک محدودرہ جائے گا۔ (۱) البخاري: تح البخاري، كتاب نمبر ۳۹، باب: ۳، مديث: ۲۲۹۵\_

جلد شم موداورأى كامتبادل

اسلام اورجديد معاشى مسأل

١١٠: اس کے بھس اگر ایک بارسود کو جائز قر ار دے دیا جائے ، اور قر ضد دینا ازخود ایک تجارتی صورت اختیار کرجائے ، تو پھر پوری معیشت قرضہ میں لیٹی ہوئی معیشت میں بدل جاتی ہے، جو مہرت ہیں ہات کو کی انسانیت قرضوں کی غلامی میں جلی جاتی ہے، یہ بات کوئی راز ہیں عمل کونقصان پہنچاتی ہے، یہ بات کوئی راز ہیں ے کہ آج تمام اقوام عالم بشمول تمام ترتی یافتہ ممالک ملکی اور غیر ملکی قرضوب کے تحت اس صد تک دُور عے ہیں کہان میں سے اکثر ممالک پر وجب الا دارقوم ان کی مجموع آمدنی سے کافی زیادہ ہیں۔مثال كے طور برصرف برطانيه كا اندروني قرضه ١٩٢٢ء مين اس كي مجموعي آمدني كا ٢٠٠ نيصد تقا، جوكه برور عاداء میں اس کی مجموعی آمدنی کا ۱۰۰ نصد سے بھی زائد ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانہ کا اندرونی قرضہ جس کا ہرامیر وغریب کوسامنا ہے، اس ملک کی مجموعی سالانہ آمدنی سے زائدے۔ صارفین نے اپنی مستقبل کی آمدنی کی بنیاد برآج قرضے بھی لیے اور خربداریاں بھی کیس، جو کہان کی پوری سالانه آمدنی سے کافی زیادہ ہیں، (۱) پٹیروار برنسن جن کا شارانتہائی مؤقر مالیاتی مصرین میں ہوتا ہے اور جنہوں نے ماضی میں معاشی پیش گوئیوں کا انعام جیتا تھا، وہ ان الفاظ میں اس حالت پرتبمرہ کرتے ہیں:

> The Credit and capital markets have grown too rapidly, with too little transparency and accountability. Prepare for an explosion that will rock the western financial system to its foundation.

> ترجمه: قرضول اور بازارِس مایه نے اتنی زیادہ تیزی اور اتنی کم شفافیت اور اتع كم احتماب كم ماته يرتى كى بكراب ايك ايسے دھا كے كے لئے تیار ہوجانا جا ہے جو کہ مغربی مالیاتی نظام کواس کی جڑے اُ کھاڑ دےگا۔

سود کے مجموعی اثرات

الاا: سودى قرضول كادائى رُ جحان سے كدوه مال دارول كوفائده اور عام آ دميول كونقصان

Source: OECD structural indicators 1996. Bank of England and council for Mortgage lenders statistics as quoted by Michael Rowbortham in "The Grip of Death". Jon Carpenter Publishing, (1) England.

الما المرجديد معالى ماكل كالمخصيص اور تقسيم دولت برجمي منفى اثر ات الاتته بين ،ان عن المراب عن

راترات بلا الموجوده بینکاری نظام میں قرضے زیادہ تران لوگوں کودیئے جاتے ہیں جو مال ودوات الا الموجودہ بینکاری نظام میں قرضوں کے لئے آسانی کے ساتھ رہن کے کاظ سے خوب مضبوط ہوتے ہیں، ڈاکٹر عمر چھاپرا جواس مقدے میں بطور عدالتی مشیر تشریف الائے (Collatoral) مہیا کر سکتے ہیں، ڈاکٹر عمر چھاپرا جواس مقدے میں بطور عدالتی مشیر تشریف الائے بی انہوں نے ان اثرات کودرج ذیل الفاظ میں اس طرح بیان فر مایا ہے:

Credit, therefore, tends to go to those who, according to Lester Thurow, are lucky rather than smart or meritocratic. (1) The banking system thus tends to reinforce the unequal distribution of capital. (2) Even Morgan Guarantee Trust Company, sixth largest bank in the U.S. has admitted that the banking system has failed to finance either maturing smaller companies or venture capitalist and though a wash with funds is not encouraged to deliver competitively priced funding to any but the largest, most cash-rich companies. (3) Hence while deposits come from a broder cross-section of the population, their benefit goes mainly to the rich.

(Dr. Chapra's written statement under the caption "Why has Islam Prohibited Interest?" P. 18)

<sup>(1)</sup> Through, Lester, Zero-Sun Society. New York: Basic Books 1980. P. 175.

<sup>(2)</sup> Bigsten, arne, poverty, inequality and Development, in Norman Gammel, surveys in development Economics. Oxford: Blackwell, 1987, P. 156.

<sup>(3)</sup> Morgan Guarantee Trust Company of New York, world financial market, Jan 1987, P. 7.

رجہ: ای لئے قرضے لیسٹر تھر و کے تول کے مطابق ان لوگوں کو دیئے جاتے ہیں جو خوش قسمت ہوں، نہ کہ وہ جو حاجت منداور سیخی ہوں، ای لئے موجودہ بینکاری نظام تقیم دولت کا غیر عادلانہ نظام مسلط کرتا ہے، یہاں تک کہ مورگن گارٹی ٹرسٹ کمپنی جو امر یکا کا چھٹا سب سے بڑا بینک ہے، اس نے بیشلیم کیا ہے کہ بینکاری نظام ان لوگوں کو تمویل کرنے میں ناکام رہا ہے جو چھوٹی کمپنیاں ہوں یا شراکت داری کرنا چاہتی ہوں، اور بینکوں کے سرمایہ کی زیادتی بھی انہیں صرف ان کمپنیوں کو تمویل کرنے پر ہی اُبھارتی ہے جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، الہذا اگر چہ بینکوں کی زیادہ تر آمدنی آبادی کی اکثریت میت زیادہ مال ہوتا ہے، الہذا اگر چہ بینکوں کی زیادہ تر آمدنی آبادی کی اکثریت میت نے ہیں۔

(ڈاکٹر چھاپرا کاتحریری بیان بعنوان''اسلام نے سودکو کیوں حرام قرار دیا؟'' ص:۱۸)

۱۹۳۱: مندرجہ بالا اقتباس کی سچائی کا اندازہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ستبر ۱۹۹۹ء کی شاریاتی رپورٹ میں کیا جاسکتا ہے کو گل ۱۲ لاکھ ۸۸ ہزار ۲۰۱۸ سوسترہ (۲،۱۸ ۳/۱۲) کھاتے داروں میں سے صرف نو ہزار دوسو انہتر (۹،۲۲۹) افراد (جو کہ مجموعی کھاتوں کا ۳۲۳۳ء و فیصد ہیں) نے ۲۶۹۳ میں دو ہے کا فائدہ اُٹھایا جو ۱۹۹۸ء کے دیمبر کے اخیر تک مجموعی شمویلات کا ۱۹۵۵ء فیصد ہیں۔

### (ب) بیدادار پربر سے اثرات

۱۹۴۷: چونکہ سود پر بنی نظام میں سر مایہ مضبوط رئن گروی (Collateral) کی بنیاد پر فراہم کیا جاتا ہے، اور فنڈ زکا استعال تمویل کے لئے کی قتم کا بنیادی معیار قائم نہیں کرتا ، اس واسطے بیلوگوں کو اپنے دسائل کے پار رہنے کے لئے مجبور کرتا ہے، مال دار لوگ صرف پیداواری مقاصد کے لئے قرضے بیتے ، بلکہ عیا شانہ فرچوں کے لئے بھی قرضے لیتے ہیں۔

ای طرح حکومت صرف حقیقی ترقیاتی پردگرام کے لئے قرضے نہیں لیتی، بلکہ نضول اخراجات ادرا پنے ان سیای مقاصد کی تکمیل کے لئے بھی قرضے لیتی ہے، جوصحت مند معاشی فیصلوں پر بن نہیں ہوتے، منصوبوں سے غیر مربوط (Non-Project-Related) قرضے جو کہ صرف سود

رئی ظام میں پی ممکن ہیں، ان کا فائدہ قرضوں کے سائز کوخطرناک حد تک بڑھانے کے سوا کی خہیں ہوئی۔ ۱۹۹۸ء سے 1999ء کے بجث کے مطابق ہمارے ملک کے ۲۷ فیصد اخراجات مرف قرضوں کی برنا میں مرف قرضوں کی اور نئی میں مرف (خرچ) ہوئے، جبکہ صرف ۱۸ فیصد ترقیات پر گئے، جن میں تعلیم ، صحت اور تغییرات شال ہیں۔

# (ج) اثراتِ برتقسیم دولت پر

۱۱۵ جم یہ بات پہلے ہیان کر چکے ہیں کہ جب تجارت کوسود کی بنیاد پر فائنائس (تمویل)
کیا جائے تو وہ یا تو یہ سود پر بخی تمویل اس وقت مقروض کو مزید نقصان پہنچاتی ہے جب وہ تجارتی خارے کا شکار ہویا قرض دینے والے کو نقصان پہنچاتی ہے اگر مقروض اس سے عظیم نفع کمائے ،سود کی فام میں ذکورہ دونوں صور تیں مساوی طور پر ممکن ہیں ، اور اس طرح کی بہت می مثالیں ہیں کہ جس میں سود کی اوائیگی نے چھوٹے تا جروں کو تباہ کر دیا ہے ، لیکن ہمارے موجودہ بینکاری نظام میں تمویل میں سود کی اوائیگی نے چھوٹے تا جروں کو تباہ کر دیا ہے ، لیکن ہمارے موجودہ بینکاری نظام میں تمویل کرنے والے (Financier) کے ساتھ ہونے والاظلم کہیں زیادہ ہے ، اور اس کی وجہ سے تقسیم دولت کا نظام بہت بُری طرح متاکثر ہوا ہے۔

کایا جن کی خود اپنی سر مایہ کاری ۱۰ فیصد سے زائد نہ تھی ، جب کہ جن لوگوں کی سر مایہ کاری ۹۰ فیصر تم انہوں نے در حقیقت کچھ نہ کمایا ، کیونکہ انہیں سود کی شکل میں جو پچھ نفع ملا تھا اسے اس ہیداوار کی قیموں میں اضافے کی وجہ سے واپس انہی تاجر س کوادا کرنا پڑ گیا ، بلکہ بہت سی صورتوں میں ان کا نفع حقیق معنوں میں منفی ہوگیا۔

الا المحدود ا

۱۲۸: موجودہ سودی نظام کس طرح امیروں کے لئے کام کرتا ہے؟ اور کس طرح غریبوں کو ماردیتا ہے؟ بیات جیمس رابرٹس نے درج ذیل الفاظیں بیان کی ہے:

The pervasive role of interest in the economic system results in the systematic transfer of money from those who have less to those who have more. Again, this transfer of resources from poor to rich has been made shockingly clear by the Third World debt crisis. But it applies universally. It is partly because those who have more money to lend, get more in interest than those who have less; it is partly because the cost of interest repayments now forms a substantial element in the cost of all goods and services, and the necessary goods and services looms much larger in the finances of the rich. When we look at the money system that way and when we begin to think about how it should be redesigned to carry out its functions fairly, and efficiently as part of an

enabling and conserving economy, the arguments for an interest-free inflation-free money system for the twenty-first century seems to be very strong.<sup>(1)</sup>

ترجہ: سود کا ایک عام کردار معاشی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خود کار طریقے سے غریب سے امیر کی طرف مر مایہ کے انقال کا سبب بنتا ہے، اور پھرغریب سے امیر کی طرف انقال مر مایہ تیسر ک دُنیا کے مما لک کے قرضوں کے ذریعے اور بھی زیادہ چونکا دینے کی حد تک داضح ہو گیا ہے، لین یہ اُصول پوری دُنیا میں لا گوہوتا ہے، اس کی ایک وجہ تو ہیہ کہ جولوگ قرض دینے کے لئے زیادہ سرمایہ رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں سود زیادہ کماتے ہیں کہ جولوگ مرمایہ رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں سود زیادہ کماتے ہیں کہ جولوگ کم سرمایہ رکھتے ہیں، نیز اس کی ایک وجہ سے کہ سود کی ادائیگل کے اخراجات کا بہت برا الرتمام سامان اور خد مات کی قیمتوں پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ضروری اشیاء بھی کافی گراں معلوم ہونے لگتی ہیں، اگر ہم بھی نظام ہر مایہ پرغور کرتے ہیں کہ کب اور کس طرح ہم اس قابل ہوں گے کہ اس نظام کو دوبارہ از سرنو اس طرح ترتیب دیں کہ وہ نظام انصاف کے ساتھ بہترین طریقے سے کے لئے بڑے جس مود اور افراطے ذریعے آزاد نظام کے دلائل اس الاویں صدی کے لئے بڑے مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔

۱۲۹: وہی مصنف ایک دُوسری کتاب میں درج ذیل بات بیان کرتے ہیں:
انقال نفع غریب سے امیر کی طرف ،غریب جگہوں سے امیر جگہوں کی طرف ،
غریب مما لک سے امیر مما لک کی طرف ،موجودہ مالیاتی اور تمویلی نظام کی وجہ
سے ہے، ایک وجہ غریب سے امیر کی طرف انقال سر مایہ کی سود کی ادائیگی اور
وصولی ہے، جومعیشت کے اندرا کی کردار اداکرتی ہے۔

مصنوعي سرماييه اورافراط ذركااضافه

+ ١٤: چونكه سودى قرضے حقیقی بیداوار كے ساتھ كوئى خاص ربطنيس رکھتے ،اور تمويل كرنے

<sup>(1)</sup> James Roberson, Future Wealth: A new Economics for the 21st Century. Cassell Publications, London 1990. P. 131.

والا ایک مضبوط گروی حاصل کرنے کے بعد عموماً اس طرف کوئی خیال نہیں کرتا کہ اس کی رقم مقروض روں ایک جرائے کا دریا ہے؟ بینکوں اور مالیاتی اداروں کے ذریعے سرماییے کی فراہمی ورسد، ان اشیاء یا کہاں استعال کررہا ہے؟ بینکوں اور مالیاتی اداروں کے ذریعے سرماییے کی مہاں ہاں ہوں ہے ہوئے ہے۔ خدمات سے کوئی تعلق یا رابطہ نہیں رکھتی جو کہ واقعات کی دُنیا میں پیدا کی گئی ہیں ، اس طرح بیصورتِ عدب اور ہیداوار اشیاء و خدمات کے درمیان ایک علمین حد تک عدم آزازن مال رسد سرمایہ اور ہیداوار اشیاء و خدمات (Mismatch) پیداکرتی ہے، یہی در حقیقت ایک واضح وجہ ہے جوافراطِ ذَر بیدا کرتی یا آسے مزیر جرکاتی ہے۔

الا: مذكوره بالاصورت حال كوجد يدبينكول كي أسعمل في خوفناك حدتك بره هاديا بجو عموماً ''تخلیق زَر'' کے نام ہے مشہور ہے، معاشیات کی ابتدائی کتابیں بھی عموماً تعریفی انداز میں ذکر کرتی ہیں کہ س طرح بینک سرمایہ تخلیق کرتے ہیں؟ بینکوں کے اس بظاہر مجمزانہ کردار کو بعض اوقات افزائش پیدادارادرخوشحالی لانے کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن موجودہ بینکاری کے چمپئن اس تصور کے ذیل میں موجود خرابوں کو بہت کم منکشف کرتے ہیں۔

الا: تخلیق زَر کی تاریخ انگلتان کے زمانہ وسطی کے ساروں کے مشہور واقعہ جتنی پرانی ے کہ لوگ ان کے پاس بطور امانت کے سونے کے سکے رکھوایا کرتے تھے، اور بیان کو ایک رسیددے دیا کرتے تھے، کام کی آسانی کے لئے ساروں نے بیئرر (Bearer) رسیدیں جاری کرنی شروع کر دیں،جنہوں نے تدریجا سونے کے سکوں کی جگہ لے لی، اورلوگ اینے واجبات کی ادائیگی کے لئے انہیں استعال کرنے لگے، جب ان رسیدوں نے بازار میں قبولیت ِ عامہ حاصل کر لی تو امانت رکھوانے والول میں سے یا ان رسیدوں کے حاملین میں سے بہت کم لوگ اصل سونے کے سکوں کا مطالبہ كرتے،اس وتت سناروں نے امانت ميں ركھے ہوئے اصل سونے كے چكوں كونفية سودى قرضے پر قرض دینا شروع کردیا، اور اس طرح ان قرضول پرسود کمانا شروع کردیا۔ پچھ عرصے بعد انہوں نے اس تجربے سے بداخذ کیا کہ وہ اس سے زیادہ رسیدیں چھاپ سکتے ہیں جتنا ان کے پاس حقیقت میں سونار کھا گیا ہے،ادر پھراس زائدر قم کو بھی وہ سودی قرضے پردے سکتے ہیں،انہوں نے یہی طریقہ اپنایا اوراس طرح " تخليق ذَر " ياتھوڑ اساريز رور كھ كر باقى رقم قرض پرديے Fractional Reserve (Lending کی ابتدا ہو گئی کہ جس کا حاصل بی تھا کہ ریزور میں موجود امانت رکھوانے والوں کے سونے سے زائد قرضہ دینا، انہوں نے مزیداعماد حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ریزرد کم کرتے ہوئے اپنے خود ماختہ قرضوں کا تناسب بڑھانا شروع کر دیا ، یہاں تک کہ دہ اپنے سیف میں موجود مونے سے جاریا کچ بلکہ دس گنازائد قرضے دینے لگے۔

١٥٣: ابتداء مين بيسنارون كي طرف سے امانت كاغلط استعال اور واضح دهوكا تھا،جس كى جایت امانت ، دیانت وانصاف کا کوئی اُصول نہیں کرسکتا تھا۔اوراس طرح رویے جاری کرنا ایک قتم ی دھوکا دہی اور حکمر انی کے طاقت واختیارات کوسلب کر کے اپنا تسلط جمانا تھا،کیکن وقت گزرنے کے ماتھ ماتھ یہی فریبی عمل جدید بینکاری کا "فریکشنل ریزروسٹم" کے نام سے ایک فیشن ایبل اور معاری عمل بن گیا۔ان صرافوں اور بینکروں نے اس تخلیق کوانگلتان اورام ریا کے حکم انوں کی تخت خالفت کے باوجوداس تخلیق زَر کے عمل کو قانونی بنانے میں کس طرح کامیابی حاصل کی؟ اور روتھ عائلڈزنے پورے بورپ اور روک فیلرنے بورے امریکامیں کس طرح حاکمیت قائم کی؟ سالک طویل داستان ہے(۱) جواب برائیویٹ بینکوں کے تخلیق زَر کے تصور کی حمایت میں متعدد نظریات کی دھند میں م ہو چی ہے، لین خالص نتیجہ یہی نکاتا ہے کہ موجودہ بینک کسی چیز کے بغیر تخلیق ذر کرتے ہیں ، انہیں انے کھاتوں کے مقابلے میں دس گنا زائد قرضے دینے کی بھی اجازت ہوتی ہے، حکومت کے تقیقی اور ترضوں سے آزاد سکے اور رویے کی تعداد گردش کرنے والے مجموعی رویوں کے مقابلے میں بہت کم ے،ان میں سے اکثر مصنوعی ہیں اور ان کوبینکوں کی تمویل (Financing) کی وجہ سے پیدا کیا گیا ے، حکومت کے جاری کیے ہوئے حقیق رویبے کی تعدادروز بروز اکثر ممالک میں کم ہوتی جارہی ہے، جبد بیکوں کے پیدا کیے ہوئے رویے کی ،جن کی پشت پر کچھنہیں ہے، تعداد منتقل بڑھ رہی ہے، تر ضوں در قرضوں کا یہ چکر اب رسد سر مایہ کا ایک عظیم حصہ بن چکا ہے، اور حکومت کے جاری کیے ہوئے حقیقی ذَر کا تناسب اکثر ملکوں میں مسلسل گرتا چلا گیا ہے، جبکہ بینکوں نے جو بے بنیاد اور مصنوعی زر پیدا کیا ہے اس کا تناسب مسلسل بوھ رہا ہے۔ برطانیہ کی مثال لے لیجے، عوواء کی شاریاتی رپورٹ کے مطابق مجموعی ذر کا اسٹاک + ۱۸ بلین یا وُنڈز تھا، جن میں سے صرف ۲۵ بلین یا وُنڈز حکومت برطانیے نے سکوں اور کاغذی نوٹ کی شکل میں جاری کیے، اس کے علاوہ بقیہ ۱۵۵ بلین یا وُنڈ زبینکوں کی تخلیق کے ذریعے پیدا ہوئے۔اس کا مطلب ہے ہے کہ مجموعی رسدسر ماید کا صرف ۲ ہے۔

<sup>(</sup>۱) رکیسی اور آئکھیں کھول دینے والی اس داستان کے مطالعے کے لئے درج ذیل کتابیں مطالعہ کی جاسکتی ہیں:

i: Michael Rowbotham: "The Grip of Death - A study of Modern Money", Jon Carpenter, England 1998, chapter 13 to 15

ii: Patric S. J Carmack and Bill Still: "The Money masters", Royalty Production Company, USA, 1998.

iii: William Guy Carr: "Pawns in the Game", Fla USA chapter 6.

iv: Robert O' Priscoll and Margarita Ivan off- Dubrowsky: "The New World Order", Canada 1993.

| حقیقی قرض سے آزاد<br>سر ماید کا ٹوٹل رسد سر مایہ<br>کے مقابلے میں تناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجموعی رسدسر مایی<br>اسٹر لنگ پائنڈ زبلین | حکومت کے جاری کردہ مجموعی نوٹ<br>اوراس کے پاؤنٹرزبلین کی شکل میں<br>ذکر کئے گئے ہیں | مال       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40                                        | 10                                                                                  | 1922ء     |
| 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٨٧                                        | 100                                                                                 | 9 کـ 19 ء |
| %1+ <sub>6</sub> \( \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex | III                                       | 11/61                                                                               | ۱۹۸۱ء     |
| 7.4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141                                       | Ir <sub>F</sub> A                                                                   | ۱۹۸۳      |
| X,Y,A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r+0                                       | 10%                                                                                 | ۱۹۸۵      |
| % O + A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 779                                       | 10,0                                                                                | ۱۹۸۷ء     |
| % P <sub>2</sub> Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 727                                       | 14,5                                                                                | ۱۹۸۹      |
| 7. T. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۸۵                                       | 11/4                                                                                | و1991ء    |
| 2. T. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۲۵                                       | Y+,+                                                                                | ,199r     |
| 7. T. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۸۵                                       | ۲۲۶۲                                                                                | ۱۹۹۵ء     |
| 2. r. y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٨٠                                       | ۲۵، •                                                                               | 1994ء     |

۱۵۲ یہ جدول ہے بات واضح کرتی ہے کہ بینکوں کی تخلیق شدہ رقم دوعشروں میں اس قدر تیزر فقاری کے ساتھ بردھی کہ دہ ۱۹۹۰ء میں ۱۸۰ بلین پاؤنڈز ہوگئ۔ فدکورہ بالا جدول کا آخری کالم قرضوں سے آزاد حقیقی ذرکا مجموعی رسدسر ماہیہ کے مقابلے میں کم ہوتا ہوا تناسب ظاہر کرتا ہے۔

128 یہ حقیقت دو با تیں منکشف کرتی ہے، سب سے پہلے وہ یہ بتاتی ہے کہ مجموعی رسد سرمایہ کام ۱۹۶ فیصد قرضوں پر چڑھا ہوا سرمایہ ہے، جبکہ صرف ۲ یہ فیصد قرضوں سے آزاد سرمایہ ہے،

<sup>(1)</sup> Source: Bank of England Releases, 1995, 1997 as quoted by Michael Rowbortham in "The Grip of Death - A Study of Modern Money", Jon Carpenter, England, 1998. P. 13.

المام ادرجدید معاثی سائل ہے کہ پوری معیشت کس طرح قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے، دُوسرے رکاس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں زیر گردش پورے ذرکا ، ۹۲ فیصد سوائے کمپیوٹروں کے پیدا کے میں میں ہے۔ ہوئے نبروں کے چھنیں ہے،اوران کے پیچھے کوئی حقیقی ا ثاثیہ وجودنہیں ہے۔ ۱۷۱: امریکا کی بھی تقریباً بالکل و نی ہی حالت ہے جیسی برطانیہ کی ذکر کی گئی ہے، پیٹرک ایں ہے کار ماک اور بل اسل درج ذیل الفاظ میں اس بات پر تبعرہ کرتے ہیں:

> Why are we over our head in debt? Because we are laboring under a debt-money system, in which all our money is created in parallel with an equivalent quantity of debt, that is designed and controlled by private bankers for their benefit. They create and loan money at interest. we get the debt.....

> .....So, although the banks do not create currency, they do create checkbook money, or deposits, by making new loans. They even invest some of this created money. In fact, over one trillion dollars of the privately-created money has been used to purchase U.S. bonds on the open market, which provides the banks with roughly 50 billion dollars in interest, less the interest they pay some depositors. In this way, through fractional reserve lending, banks create far in excess of 90% of the money, and therefore cause over 90% of our inflation. (1)

ترجمہ: مارے سرول پراس قدراضافی قرضہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایک فرضی ذَر کے نظام میں محنت کررہے ہیں،جس میں ہماراتمام سرمایة رض کے مساوی اور متوازی پیدا کیا گیا ہے، اور اسے پرائیویٹ بینک اپنے منافع کے لئے ڈیزائن اور کنٹرول کرتے ہیں، وہ سرمایہ پیدا کرتے ہیں اور سود کی بنیاد پر قرض

Patric S. J. Carmack and Bill Still: "The Money master, How international Bankers Gained Control of America", Royalty Production Company 1998. PP. 78,79.

الم المرجد المرجد وایق مقداری نظریه (Quantity Theory of Money) نظریه (Quantity Theory of Money) نظره المرجد و ایک انٹرسٹ ریٹ کو خرکی رسد کو کنٹرول کرنے کے بہت سے راستے بتائے ہیں، جن میں سے ایک انٹرسٹ ریٹ کو کنٹرول کرنا بھی ہے، تا ہم بیسب ذرائع یا تد ابیر مرض کا علاج نہیں کرسکتے ، بی عارضی اقد امات ہیں، اور بیا ہے ایسے ذیلی اثر ات رکھتے ہیں جومعیشت کو تجارتی چکر میں مبتلا کرتے ہیں، مائکل رو ہو تھم نے صحیح تجزید کیا ہے:

This (Monetary Management) a government does by lowering or raising interest rates. This alternately encourages or discourages borrowing, thereby speeding up or slowing down the creation of money and the growth of the economy..... The fact that, by this method, people and business with outstanding debts, simply as a management device to deter other borrowers, is an injustice quite lost in the almost religious conviction surrounding this ideology.....

This method of controlling banks, inflation and money supply certainly works; it works in the way that a sledge-harmmer works at carving up a roast chicken. An economy dependent upon borrowing to supply money, strapped to a financial system in which both debt and the

money supply are logically bound to escalate, is punished for the borrowing it has been forced to undertake. Many past borrowers are rendered bankrupt; homes are repossessed. businesses are ruined and millions are thrown out of work as the economy sinks into recession. Until inflation and overheating are no longer deemed to be danger, borrowing is discouraged and the economy becomes a stagnating sea of human misery. Of course, no sooner has this been done, than the problem is lack of demand, so we must reduce interest rates and wait for the consumer confidence and the positive investment climate to return. The business cycle begins all over again - There could be no greater admission of the utter and total inadequacy of modern economics to understand and regulate the financial system then through this wholesale entrapment and subsequent bludgeoning of the entire economy. it is a policy which courts illegality, as well as breaching morality, in the cavalier way in which the financial contract of debt is effectively rewritten at will, via the power of levying infinitely variable interest charges.

زَرى رسد، افراط زَر اور بيكوں كوكنرول كرنے كابيطريقه اس طرح كام كرتا ے جس طرح زم پن (Roast) مرفی پر تیز دھار آرہ کا نے کا کام کرتا ہے، ایک معیشت جوسر مایی کی فراہمی کے لئے قرض لینے پر منحصر ہواور وہ الیے مالیاتی نظام سے بندھی ہوئی ہوجس میں قرضے اور سرمایہ کی رسد دونوں منطقی طور پر بردھنے پرمجبور ہوں،اسےان قرضوں کی سزادی جاتی ہےجنہیں وہ ای نظام كے تحت لينے ير مجبور تھى، بہت سے ماضى كے قرض لينے والے ديواليہ ہو گئے،ان کے گھروں پر قبضہ کرلیا گیا، تجارت تاہ ہوگئ اور بہت سے لوگ ہے روزگار ہو گئے، کیونکہ معیشت تاہی میں ڈوب گئ، جب تک افراط زرادر ضرورت سے زیادہ گر ماگری کے خطرناک ہونے کا اندیشہ ختم نہ ہوجائے ،اس وتت تک قرضہ لینے کی حوصل شکنی ہوتی رہتی ہے، معیشت انسانی بے جارگی کا جامد سمندر بن جاتی ہے، جونمی بیصورت پیدا ہوتی ہے تو اب مسئلہ یہ بیدا ہو جاتا ہے کہ طلب کم ہوگئ، لہذا شرح سود کو پھر کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ صارفین میں اعتماد پیدا ہواور مثبت سر مایہ کاری کی فضا لوث آئے۔ پوری معیشت کوجس طرح نہ و بالا اس نظام میں کیا جاتا ہے اس سے بردھ کر اس جدید نظام معیشت کی ناا بلی کا کوئی اعتران نہیں ہوسکتا کہ وہ مالیاتی نظام کو كنفرول كرنے ميں كس يُرى طرح ناكام ہے۔

۱۵۰ مزید بران، بینکون ادر تمویلی ادارون کے ذریعے تخلیق کردہ بے بنیاد ذربین الاقوای بازاروں میں مستقبات (Futures) اور اختیارات (Options) کی شکل میں مشتقات (Derivatives) کے ذریعے سے بازی کی تجارت میں استعال کیا جارہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ابتداء میں مطالبہ ذرکو ذرت کی گیا، اور اب مطالب کے مطالب کوئی درجہ دیا جارہا ہے، ایک تخمین مطابق ۱۵۰ ٹریلین سے زائد مالیت کے مشتقات (Derivatives) و نیا بھر میں چکر کا مشترک مجموعی ملی بیداوار (GDP) صرف ۲۰۰ ٹریلین ڈالر رہے ہیں، جبکہ و نیا کے ۱۸۸ ممالک کی مشترک مجموعی ملی بیداوار (GDP) صرف ۲۰۰ ٹریلین ڈالر ہے، تقریباً ۱۸۰ فیصداس تجارت کا تقریباً دودرجن بیکون اور فنڈ زکے ہمیجنگ کے کاروبار Hedge میں لگا ہوا ہے۔ آلفریباً دودرجن بیکون اور فنڈ زکے ہمیجنگ کے کاروبار Funds)

<sup>(1)</sup> Prof. Khursheed Ahmad, Islamic Finance and Banking: The challenge of the 21st century, the paper-II submitted to the court by the author.

ایک مرتبہ پھر ہم جیم رابرٹس کا حوالہ دیں گے جنہوں نے اپنی شاندار کتاب
"Transforming Economic Life: A millenial Challenge" میں اس
موضوع پردرج ذیل تیمرہ کیا ہے:

The money-must-grow imperative is ecologically destructive..... (It) also results in a massive world-wide diversion of effort away from providing useful goods and services, into making money out of money. At least 95% of the billions of dollars transferred daily around the world are of purely financial transactions, unlinked to transactions in the real economy. People are increasingly experiencing the

People are increasingly experiencing the working of the money, banking and finance system as unreal, incomprehensible, unaccountable, irresponsible, exploitative and out of control. Why should they lose their house and their jobs as a result of financial decisions taken in distant parts of the world? Why should the national and international money and finance system involve the systematic transfer of wealth from poor people to rich people, and from poor countries to rich countries? Why someone in Singapore be able to gamble on Tokyo Stock Exchange and bring

about the collapse of a bank in London?.....

Why do young people trading in derivatives in the city of London get annual bonuses larger the whole annual budgets of primary schools? Do we have to have a money and financial system that works like this? Even the financier George Soros has said ("Capital Crimes", Atlantic monthly, January, 1997) that "The untrammeled intensification laissez-faire capitalism and the extension of market values into all areas of life is endangering our open and democratic society. The main enemy of the open society, I believe, is no longer the Communist but the Capitalist Threat.

ترجمہ: '' ذَر کولا زماً بر صناح ہے'' کا حکم نینجاً ہلاکت خیز ہے۔۔۔۔۔ یہ مفید اشیاء اور خد مات فراہم کرنے کی کوششوں کا رُخ عالمی بیانے پر ذَر کے ذریعے ذرکی تخلیق کی کوششوں کی طرف موڑ دیتا ہے، تقریباً کئی بلین ڈالرز کا روز انہ تبادلہ صرف تمویلی معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا تعلق حقیق معیشت سے مالکل نہیں ہوتا۔

لوگ، ذَر، بینکاری اور تمویلی نظام کے غیر تقیقی ،غیر جامع ، احتساب سے بری ،
غیر ذمہ دارانہ ، استحصال والے ، بے قابو اور روزانہ بڑھتے ہوئے اعمال کا
مسلسل مشاہدہ کررہے ہیں ، دُنیا کے دُور دراز علاقوں میں مالیاتی فیصلوں کے
نتیج میں آئیں اپنے مکانات اور ملازمتوں سے کیوں محروم ہونا پڑتا ہے؟ کیوں
علاقائی اور بین الاقوامی ذَر اور مغربی مما لک کے مال داروں کی طرف خودکار
طریقے سے غریب سے مال دار کی طرف منتقلی میں کیوں ملوث ہوتا ہے؟
منگاپور میں پچھلوگ ٹو کیواسٹاک ایک چنج میں سٹہ بازی کھیلنے کے س طرح قابل
موتے ہیں ، جو کہ لندن کے بینکوں کے زوال کا سبب بن جاتا ہے؟ لندن شہر
میں مشتقات (Derivative) کے اندر تجارت کرنے والے لوگ پرائمری
اسکول کے سالا نہ بجٹ سے زیادہ نفع کیسے کماتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے ذَر اور

مالیاتی نظام کوای طرح برقر اررکھنا ہوگا؟ سر مایدداراندنظام میں حکومت کی عدم مرافلت (Laissez-fair) کا آزاد پھیلاؤ اور زندگی کے ہر شعبے میں مارکیٹ ویلیوکی آزادی نے ہمارے ظاہری اور جمہوری معاشرے کوخطرے میں ڈال دیا ہے، مجھے اشتراکیت کے مقابلے میں سر مایدداریت سے زیادہ خطرہ ہے۔

ادم ان آج پوری دُنیا کی بیخطرناک صورت ِحال دراصل سود پر بنی نظام کومعیشت پر ب قابداختیار دیئے جانے کا نتیجہ ہے، کیا کوئی شخص پھر بھی بیاصرار کرسکتا ہے کہ تجارتی سود ایک معصو مانہ معاملہ ہے؟ درحقیقت تجارتی سود کے بحثیت مجموعی نقصانات ان صَر فی سود کے معاملات سے کہیں زیادہ ہیں جس سے چندافرادانفرادی طور پر متاثر ہوتے تھے۔

انٹرسٹ اور انڈیسیشن

۱۸۰: بعض اپیل کنندگان بے بینکوں کے سودکو جائز قرر دینے کی بہ توجیہ پیش کی کہ چونکہ روپے کی مالیت کے نقصان کی تلافی قرار دینا چاہئے، تمویل کرنے والے (Financier) کو کم از کم اتنی مقدار کے مطالبے کا حق ملنا فی چاہئے جتنی مالیت کا اُس نے دُوسر ہے کو قرضہ دیا تھا، لیکن اگر وہ عددی طور پر اتنی ہی تعداد واپس لے گا، تو وہ اب اتنی ہی قویہ خرید واپس نہیں لے گا، جتنی کہ بونت قرضہ اس نے دی تھی، کیونکہ افراطِ ذَر روپے کی بہت بردی مالیت حقیقت میں کم کر چکی ہوگی، اس لئے ان کی دلیل میتھی کہ انٹرسٹ کے ذریع میں کر جاتے ہوئی کی دلیل میتھی کہ انٹرسٹ کے ذریع میں کر جاتے ہوئی کردین چاہئے۔

ا۱۸: یه دلیل بالکل بے وزن ہے، کیونکہ شرح سود (ریٹ آف انٹرسٹ) اگر چہ افراطِ ذرکا کوئکہ شرح سود (ریٹ آف انٹرسٹ) افراطِ ذرکی شرح پر دور ساہب کے ساتھ ایک سبب ہے، لیکن یہ شرح سود (ریٹ آف انٹرسٹ) افراطِ ذرکی شرح ہم شرح ہیں ہوتی ، بلکہ اگر سود کی شرح افراطِ ذر کا معاوضہ ہوتی تو افراطِ ذرکی شرح ہمیشہ سود کی شرح کے ہم وزن ہوتی، بلکہ سود کی شرح کا تعین ذرکی رسد وطلب کی طاقتیں کرتی ہیں، افراطِ ذرکی قیمت اس کا تعین نیر کرتی ہیں وقت دونوں قیمتیں ایک دوسر ہے کے ہم وزن ہوجا کیں تو وہ اتفاتی حادثہ تو ہوسکتا ہے، کی متعین اُصول کا اثر نہیں ہوتا ، اس وجہ سے سود کوقو سے خرید کے نقصان کا معادضہ اور بدل میں دیا جاسکتا۔

الما: کھودورے طبقے افراط ذرکودور ے رئے ہے دیکھتے ہیں،ان کامطالبہ یہیں ہے

کے مر ذجہ سود افراط ذرکے نقصان کی تلافی کے لئے ہے، تاہم ان کا مشورہ یہ ہے کہ قرضوں کا مناسب متبادل بن سکتا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ تمویل کے ایڈ یکسیفن موجودہ سودی قرضوں کا مناسب متبادل بن سکتا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ تمویل کے اور الے فض (قرض خواہ) کواس کے تمویل کرنے کی صورت میں اس کی تو ت خرید کو پیش آنے والے نقصان کی تلافی کردین چاہئے، لہذا اسے ایک الی مقداد کے مطالبے کا حق حاصل ہے، جواس کے نقصان کی تلافی کردین چاہئے، لہذا اسے ایک الی مقداد کے مطالبے کا حق حاصل ہے، جواس کے افراط ذرکی قیت کے برابر ہو، اس وجہ سے ان کے نزدیک انٹر سکسیشن کو بینکاری نظام میں سود کے ایک مقداد کے طور بر متعارف کیا جاتا ہے ہے۔

مبادل سے در پر سیار کے بیا ہے ہے۔ بینے کہ آیا قرضوں کا انڈیکسیشن شریعت کے مطابق ہیا نہیں؟ جہاں تک بدیکاری معاملات کا تعلق ہے تو بہ مشورہ نا قابل عمل ہے، اس کی وجہ واضح ہے، قرضوں کی انڈیکسیشن کا تصور بیر ہے کہ تمویل کرنے والے یا قرض خواہ کواس کے سرمایہ کی حقیق مالیت افراطِ ذَر کی قیمت پر جنی عوض کی صورت میں لوٹائی جائے، البذا اس لحاظ سے کھانہ داروں اور قرضہ لینے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس کا مطلب بیر ہے کہ بینک اپنے مقروضوں سے وہی قیمت وصول کرے گا، جواس کواپ کے کھانہ دارں کواوا کرنی ہوگی، کیونکہ وہ دونوں قیمتیں افراطِ ذَر پر جنی ہوں گی، اس طرح بینکوں کے واسطے کچھ باتی نہیں نے گا اور بینک بغیر نفع کے جلائے جا کیں گے۔ محتم

فالدائم اسحاق صاحب جوائد یکسیشن کی طرف ماکل نظر آرہے تھے، جب اُن سے بینج نے یہ سوال کیا کہ بینکاری نظام تنہا انڈیکسیشن کی بنیاد پر کیسے قائم کیا جائے گا؟ تو انہوں نے اس بات کا بر ملااعتراف کیا کہ اس کو یز پر گہرائی سے غور کرنا ہوگا۔ بعض کیا کہ اس کو یز پر گہرائی سے غور کرنا ہوگا۔ بعض بیا کہ اس کا ان کے پاس کوئی تیار جواب نہیں ہے، تا ہم اس تجویز پر گہرائی سے غور کرنا ہوگا۔ بعض بینکار حضرات جو کورٹ کی معاونت کے لئے تشریف لائے تھے، خصوصاً محترم جناب عبدالجبار خان صاحب جویشنل بینک آف پاکتان کے سابق صدر بھی ہیں، انہوں نے اپنی قطعی رائے ہے دی کہ انڈیکسیشن کوسود کا متبادل قرار دینا بینکاری کے نقطۂ نگاہ سے جے نہیں ہے۔

ہمان مندرجہ بالا بحث سے بیرہات عیاں ہوجاتی ہے کہ موجودہ شرح سودکوافراطِ ذرکی بنیاد پر قابلِ قبول نہیں کہا جاسکتا، اور نہ ہی ایڑیکسیشن کوموجودہ بینکاری نظام کے سود کے متبادل کے طور پیش کیا جاسکتا ہے۔

۱۸۵: تاہم قدر زَر کی کی کا سوال انفرای اور غیر ادا شدہ قرضوں کے لئے بقینا قابل غور ہے، کیونکہ بہت سے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جب قرض دینے والے قرض دینے کے بعد بہت مشکلات کا سمامنا کرتے ہیں، خصوصاً جبکہ کی کرنی کی مالیت نا قابل تصور حد تک گرجائے، جیسے کہ ترکی، شام، لبنان اور سمابقہ رُوس کی متحدہ ریاستوں میں ہوا۔ ہمارے ملک میں بھی آج روپے کی مالیت

معائے کے مقابلے میں بہت کم ہے، ابسوال سے کہ اگر ایک شخص نے معائے سے بہل کی کوایک ہوارہ سے قبل کی کوایک ہزاررہ پے قرض دیئے تھے اور مقروض شخص نے اس کواس کا سرمایہ آج تک واپس نہیں کیا تو کیا وہ شخص ابھی صرف ایک ہزار رہ ہے ہی واپس لے گا، جبکہ بیر تم در حقیقت اب (اُس زمانے کے ) سورہ پے ہے زائد مالیت نہیں رکھتی؟ بیسوال اس وقت اور بھی شدید ہو جاتا ہے جبکہ مدیون ادائیگ کے قابل ہونے کے باوجود قرض ادانہ کر ہے۔

المرا: ای مسئلے کو حل کرنے کے لئے مختلف طبقات کی طرف سے بہت ی تجادیز پیش کی ماق ہیں، جن میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

الف: قرضوں کو انڈیکس کرنا جاہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مدیون کو افراطِ ذَر کی شرح کے حیاب سے قرض کی ادا کی شرح کے حیاب سے قرض کی ادا کی گئی کے دفت ایک اضافی رقم بھی ادا کرنی جاہئے۔

ب: قرضوں کوسونے کے ساتھ منسلک کر دینا چاہئے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کی شخص نے ایک ہزار روپے قرض دیئے تو اس نے گویا اتنی مقدار سونے کی قرض دے دی جتنی اس وقت ایک ہزار سے خریدی جاسکتی تھی ، اور بوقت ادائیگی استے روپے اس کو ادا کرنے چاہئیں جتنے کہ اتنی مقدار میں سونا خرید نے کے لئے در کار ہوں۔

ج: قرضوں کو کسی مشکم کرنبی مثلاً ڈالرز کے ساتھ منسلک کردینا جاہے۔

د: قدرِ ذَركم ہونے كا نقصان قرض خواہ اور مقروض دونوں كو ہراہر تناسب كے ساتھ ہداشت كرنا چاہئے، بالفرض اگر قدرِ ذَر ۵ فيصد كم ہوئى ہے، تو ڈھائى فيصد مقروض كوادا كرنا چاہئے، اور بقيہ دُھائى فيصد قرض خواہ كو برداشت كرنا چاہئے، كيونكہ افراط ذَرا يك اليى چيز ہے جوان دونوں ميں سے ہرا يك كے اختيار سے باہر ہے، مشتر كہ ابتلاء كى دجہ سے اسے دونوں كومشتر كہ طور پر برداشت كرنا چاہئے۔

۱۸۷: لیکن ہمارا پیخیال ہے کہ اس سوال پر مزید گہرائی کے ساتھ غور کیا جانا جا ہے، اور عدالت کے کسی حتی فیطے ہے قبل اس مسئلے کو ملک کے مختلف تحقیقی حلقوں مثلاً اسلامی نظریاتی کونسل یا اسلامی اقتصادی کمیٹن وغیرہ میں اُٹھایا جانا چاہئے، بہت سے بین الاقوامی سیمیناراس مسئلے پرغوروخوش کرنے کے لئے منعقد کیے جا چکے ہیں، ان سیمیناروں کے مقالوں اور قر اردادوں کا گہرائی کے ساتھ گریے کہنا جا ہے۔

۱۸۸: اس کے برعس جیما کہ ہم یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یہ سوال نہ تو سودکوطلال کرنے کا ایک شوت فراہم کرتا ہے، لہذا کا ایک شوت فراہم کرتا ہے، لہذا

جلدهم - سوداورأى كا تبادل

ہمیں اس مسئلے کوای مقدمے میں حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی چیلنج کر دہ توانین کے ، ین ان سے دوں مادے بارے میں فیصلہ اس پر بنی ہے، لہذا ہم اس سوال کومز بیر تحقیق اور ریسر چ کے لئے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔

#### مارك أب اورسود

١٨٩: بعض البيل كنندگان كابيموتف تها كما كرچه سودقر آن اور حديث كي رُوسي حرام قرار دیا گیا ہے، تاہم موجودہ بینک سودی معاملات سرانجام نہیں دیتے، اس کے بجائے وہ اپنے صارفین سے مارک أب وصول كرتے ہيں، محترم حافظ ايس ايے رحمٰن صاحب نے، جوا يگر يكلج ل دُيولمند بینک کے دکیل کی حیثیت سے پیش ہوئے تھے، ایک تفصیلی بیان دیا جس میں انہوں نے غیر سودل بیکاری سے متعلق حکومتی اقدامات کی ایک تاریخ بیان فرمائی، ان کے بقول ۱۹۹۸، ۱۹۹۸ء سے تمام صارفین بشمول انفرادی صارفین کی تمویل غیر سودی طریقے کے مطابق تبدیل کر دی گئی ہے، ارے ۱۹۹۵ء سے تمام سودی کھاتے ختم کر کے انہیں نفع نقصان میں شراکت کے طرز پر بنادیا گیاہ، البته كرنث ا كاؤنث اس سے متثنیٰ ہیں، كيونكہ وہ كسى قتم كا نفع نہيں دیتے ، اى ہدایت كومؤثر بنانے كے لئے اسٹیٹ بینک آف پاکتان نے تقریباً ایسے ۱۲ تمویلی طریقوں کی اجازت دی جوغیر سودی بھی تھ اورتمام بینکوں اور مالیاتی اداروں میں قابلِ استعمال بھی تھے،حکومت نے بھی قو انین کوغیر سودی بنانے کے لئے متعددتر امیم کی ہیں ،ان تمام اقد امات کے بعد اب سود، بدینکاری معاملات میں برقر ارنہیں رہا، ابتمام بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مقرر کردہ ۱۱۲سلامی طریقہ ہائے تمویل کے مطابق کام کر رہے ہیں۔انہوں نے مزیددلائل دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ سود پہلے ہی ختم کیا جاچکا ہے،البدااب سودکو ختم کرنے کی درخواست دینے کی کوئی ضرورت برقر ارنہیں ہے۔

19۰: حافظ الیس اے رحمٰن صاحب کی بیر بیان کردہ تاریخ صحیح ہے کہ اسٹیٹ بینک آف یا کتان نے سود کے بجائے ۱۲ اسلامی طریقہ ہائے تمویل تجویز کیے ہیں، البتہ علمی طور پران بارہ طریقہ ہائے تمویل میں سے صرف دویا تین طریقے عموماً استعال کیے جارہے ہیں، عملی طور پرصرف یہ ہورہا ہے کہ ودکانام مارک أب سے تبديل كرديا گيا ہے، مارك أب كا تصور اصل ميں اسلامي نظرياتي كونسل نے رہا کے خاتمہ کی بابت اپنی مراء کی رپورٹ میں پیش کیا تھا، کونسل نے بیتجویز دی تھی کہ در حقیقت سودی تمویل کا میچ اسلای متبارل مشار که اور مضاربه بین ، تا بم پچهموا تع ایسے بھی بین جہاں پر مشار کہ اورمفاربے ذریعے تمویل ممکن نہیں ہے، ان مواقع کے لئے کوسل نے ایک تکنیک استعال کرنے ک ا جازت دی جس کواسلامی بینک عموماً مرابحہ سے تعبیر کرتے ہیں، اس تکنیک کے مطابق تمویل کرنے والا بینک سود پر قرض دینے کے بجائے صارف کومطلوب مشینری خرید کو اُسی صارف کوادھار پر ایک نفع یا مارک اَپ کے ساتھ فروخت کر دیتا ہے، در حقیقت بیکوئی تمویلی طریقہ نہیں ہے، بلکہ بیصارف کے میں ایک خرید وفروخت کا معاملہ ہے جس میں مندرجہ ذیل نکات کا لحاظ انتہائی ضروری ہے:

الف: ال ف السن كاعقد صرف ال صورت ميں انجام ديا جا سكتا ہے جبکہ كى بينك كا صارف كى چيز كوخريدنا چاہتا ہو، ال فتم كا معاملہ اس وقت سرانجام نہيں ديا جا سكتا جبکہ صارف كى چيز كی خريدارى كے علادہ كى اور مقصد كے لئے تمويل چاہتا ہو، مثال كے طور پر تنخوا ہوں كى ادائيگى ، بلوں اور واجبات كے تلادہ كى ادائيگى ، بلوں اور واجبات كے تقفے دغيرہ كے لئے تمويل دركار ہو۔

ب: اس كوفقيق معامله بنانے كے داسطے بيضرورى تھا كدوہ چيز بينك حقيقت ميں خريدے، اور وہ بينك كے دفقق ميں خريدے، اور وہ بينك كے دفقق يا حكمى) قبضے ميں آجائے، تاكدوہ اس چيز كا ضان يا رِسك اس وقت تك برداشت كرے جب تك وہ اس كے قبضے اور ملكيت ميں برقر ارر ہے۔

ج: بینک کے قبضے اور ملکیت میں آجانے کے بعد اُسے ایک عقد صحیح کے ذریعے صارف (Client) کوفروخت کر دیا جائے۔

د: کوسل نے میر بھی پیش کی کہ بیطریقهٔ تمویل کم سے کم حد تک صرف اس جگہ استعال کیا جانا جا ہے کہ جہاں پر مشار کہ اور مضار بہ متعدد وجوہ سے استعال کرناممکن نہ ہو۔

191: برقتمتی سے اس کلیک کوبینکوں اور تمویلی اداروں میں لاگوکرتے وقت اُوپر کے تمام نام میں کمان کھور پر بھلا دیے گئے ، صرف یہ کیا گیا کہ سود کا نام ' ہارک اَپ' رکھ دیا گیا ، موجودہ مارک اَپ سٹم میں کمی قتم کی شے کی خرید وفرو فت کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ، اگر بالفرض کوئی خریداری ہو بھی تو اس شے کو بینک نہ خریدتا ہے اور نہ اُسے آگے صارف کو بیچنا ہے ، بعض اوقات یہ کنیک صرف بائی بیک ہے ایک میں کے لئے ہوتی ہے ، جس میں صارف اس چیز کو پہلے ہی ایپ لئے بیک ہی ایپ لئے میری کا ہوتا ہے ، اور اسے بینک کوستے داموں فی کر مبئے داموں واپس خرید نے کاعقد کرلیا جاتا ہے ، جس کا اصل عقد کو کھیل بنا نے کے سوااور کوئی مقصد نہیں ہے ، بعض اوقات یہ عقد صرف اصل اشیاء کو جس کا ماس عقد کو کھیل بنا نے کے سوااور کوئی مقصد نہیں ہے ، بعض اوقات یہ عقد صرف اصل اشیاء کو خرید کے بیاری میں ہوری کے تمام معاملات پر می کرلیا جاتا ہے ، مزید براں یہ تکنیک بلاتمیز اضیار کی جاتی ہے اور بیٹاری کے تمام معاملات پر مرابحہ کا عقد کیا جاتا ہے ، خواہ وہاں در حقیقت اشیاء کی خریداری مقصود کو این بیا ہوں کی اور بیٹر میں کہ موال کی اخراجات مشلا شخوا ہوں اور بیٹر کی واقع کی میں کرنے اپنایا جاتا ہے ، خواہ وہال کی اخراجات مشلا شخوا ہوں اور بیٹر کی وقیرہ کی کے لئے اپنایا جاتا ہے ، خواہ وہال کی اخراجات مشلا شخوا ہوں اور بیٹر کوئی با مقصد تغیر سا منہیں آیا ہے ، الہذا وہی سود کے اُد پر لاگواعتر اضات موجودہ مارک اُپ ہائی ویک با مقصد تغیر سا مینہیں آیا ہے ، الہذا وہی سود کے اُد پر لاگواعتر اضات موجودہ مارک اُپ جانب میں کوئی با مقصد تغیر سا مینہیں آیا ہے ، الہذا وہی سود کے اُد پر لاگواعتر اضات موجودہ مارک اُپ

سٹم ربھی بجا طور سے عائد ہوتے ہیں، اور اس نظام کو بھی قرآن وسنت کے موافق نظام نہیں کہا جا سکتا، اور ہم بھی بہی قرار دیتے ہیں۔

### قرض اور قراض

191 ( ایس ) 1991ء کے اپیل کندہ تے، وہ اول جوشر بیت اپیل نمبرا ( ایس ) 1991ء کے اپیل کندہ تے، وہ اگر چہ دفاتی شرعی عدالت میں ان مقد مات کی کاروائیوں میں فریق نہیں تھے، تاہم اس معاطی اگر چہ دفاتی شرعی عدالت میں انہوں عصورت اور اہمیت کے پیش نظر ہم نے انہیں تفصیل سے سنا، اپنی اپیل کی تحریری یا دواشت میں انہوں نے تقریباً دہی سارے دلائل دیئے جس پرہم پیچھے بحث کر چکے ہیں، تاہم اپنے زبانی بیان میں انہوں نے بالکل مختلف خطوط پر دلائل دیئے، انہوں نے اپنی دائے یہ بیان کی کہ اگر تمویل کندہ اور (Creditor) ایک متعین نفع کی وصولی کی شرط پر تمویل کرے خواہ مدیون (Creditor) کو نفع ہو یا نفتہ ان ہو، تو اس صورت میں بیر بابن جائے گا، لیکن اگر عقد تمویل میں بیرشرط ہو کہ نقصان کی صورت میں نقصان دونوں فریق اپنی سرمایہ کاری کے تناسب سے برداشت کریں گے، تو عقد کو چھے موں کہ اگر تجارت میں نفع ہواتو اس کی ایک شرح نفع اصل سرمایہ کاری کے تناسب سے تمویل کرنے والے کو ملے گی، انہذا اب نفع ہواتو اس کی ایک شرح نفع اصل سرمایہ کاری کے تناسب سے تمویل کرنے والے کو ملے گی، انہذا اب نی کا عقد بن جائے گا جوشر بعت میں ناچائز نہیں ہے۔

ا اوات سب سے پہلے تو یہ نقطہ نظران تو اخین پر مدعیان کی جانب سے دائر کر دہ اعتراضات کا دفاع نہیں کرتا، جوموضوع گفتگواور موضوع بحث ہیں، کیونکہ بیتو اخین ہر حالت میں ایک متعین نفع تمویل کرنے والے کے لئے مقرد کر دیتے ہیں، الہذا ان کی ان تو اخین کوغیر اسلامی قرار دیئے جانے کے خلاف اپیل بے اثر ہو جاتی ہے، تاہم ان کا نقطہ نظر سود کے متبادل تلاش کرنے میں معاون ہوسکا تھا، کیکن ان کے نقطہ نظر کی قرآن و سنت سے تائید نہیں ہوتی۔ قراض کی اصطلاح اسلامی نقہ میں مضار بہ کے مرادف کے طور پر استعال کی گئی ہے، اور تمام فیرا ہب نقد اس بارے میں تفق ہیں کہ ہر مابی کا رزب المال) کے واسطے مضار بہ میں کوئی بھی نفع اس کی سر مابی کاری کے تناسب سے مقرر نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کی کوئی شرط نا جائز بھی جائے گی محترم اپیل کنندہ کے نقطہ نظر میں از خود تفاد نظر آتا جا کہ کیونکہ انہوں نے یہ سلم کیا کہ نقصان کی صورت میں سر مابی کاری کی بھی نفع کا مستحق نہیں ہوگا، گیان کو دورت اگر سری طرف اگر سرما میں کاری کا ۱۰ فیصد مقرر کیا ، یہ اپیل کنندہ کے لئے قابل قبول ہوگا، کیکن اس وقت کیا ہوگا جبکہ کل نفع سر مابی کاری کے دی فیصد سے زائد حاصل نہ کے لئے قابل قبول ہوگا، کیکن اس وقت کیا ہوگا جبکہ کل نفع سر مابی کاری کے دی فیصد سے زائد حاصل نہ کے لئے قابل قبول ہوگا، کیکن اس وقت کیا ہوگا جبکہ کل نفع سر مابی کاری کے دی فیصد سے زائد حاصل نہ کے لئے قابل قبول ہوگا، کیکن اس وقت کیا ہوگا جبکہ کل نفع سر مابی کاری کے دی فیصد سے زائد حاصل نہ

المام اورجديد معاشى مسائل

الملام ادرجی ان کے نزدیک سارا نفع سرمایہ کار لے جائے گا اور مضارب کو تجارت میں نفع مراہ کار لے جائے گا اور مضارب کو تجارت میں نفع مراہ کار کے جائے گا اور مضارب کو تجارت میں نفع مراہ کے باوجود کھے حاصل نہ ہوگا ،الہذا بیزنقط مُنظراس وجہ سے نا قابلِ تبول ہے۔

# ربادرنظر بير ضروب (Riba & Doctrine of Necessity)

۱۹۹۱: آخریس بعض اپیل کنندگان نے یہا کے مقدے میں نظریہ ضرورت چہاں کرنے کی کوش کی، ہاؤس بلڈنگ فاکنائس کارپوریشن (HBFC) کے بنجنگ ڈائر یکٹر محرم مدیق الفاروق صاحب نے بید لیل دی کہ قرآن پاک نے انسان کو اپنی سخت بھوک کی حالت میں زندگی الفاروق صاحب نے بید فیل دی کہ قرآن پاک نے انسان کو اپنی سخت بھوک کی حالت میں زندگی بہانے خور خور کے لئے خور یہ کھا کے سود پر بخی المالی ایک عالمی مورد تر بنی عاملی موردت بن چکا ہے کہ کوئی ملک بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، سود کے بارے میں کوئی شبہیں ہے کہ اسے قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے، تا ہم ملکی سطی اس کی حرمت کا نفاذ الی خورشی کے متر ادف ہوگا جو تمام ملکی معیشت کو نقصان پہنچا دے گا، اس لئے اس کو اسلامی اُ دکا مات کے خورشی میں قرار دینا چا ہے ۔ بعض اپیل کنندگان نے بدد لیل بھی دی کہ آج پوری دُنیا ایک عالمی بنی کی فارنی نیس قرار دینا چا ہے ۔ بعض اپیل کنندگان نے بدد لیل بھی دی کہ آج پوری دُنیا ایک عالمی بنی کی اور اس کے تمام ترقیاتی منصوبے زیادہ ترقی منصوبے زیادہ ترقی منصوبے آخری سائس لیس کے اور پوری معیشت اچا تک کرمت نافذ کر دی جائے تو بیتم ام ترقیاتی منصوبے آخری سائس لیس کے اور پوری معیشت اچا تک کردات کا کا کا کہ کار موجائے گی۔

190: ہم اس دلیل پرکافی توجہ دے چکے ہیں، اور ہم نے اس پہلو پر متعدد معاثی ماہرین، بینادوں اور پیشہ ورحضرات کی معاونت میں سنجیدگی کے ساتھ غور بھی کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک حقیقت پیند مذہب ہے، وہ بھی کسی ایسے علم پر سی بھی فردیا حکومت کو مجبور نہیں کرتا کہ جس کا تمیل اس کے اختیار سے باہر ہو نظریہ ضرورت ان نظریات میں سے ایک ہے جو قر آن کریم اور ست سے متبط اور ما خوذ ہیں اور جے مسلمان فقہائے کرائم نے تفصیلا بیان بھی کیا ہے، یہ بات محتر میں مدیق الفاروق صاحب نے بجا ارشاد فر مائی کہ قر آن کریم نے اتنی شدید بھوک کے عالم میں خزیر کھانے کہ مان کہ میں اجازے کہ بین اسلام میں نظریہ ضرورت کا محتر جینا مشکل ہوجائے، لیکن اسلام میں نظریہ ضرورت کا تقور مجمل اور مہم نہیں ہے، مسلمان فقہائے کرائم نے قر آن وسنت سے استنباط کر کے اس کے پھوا ہے تھور مجمل اور مہم نہیں ہے، مسلمان فقہائے کرائم نے قر آن وسنت سے استنباط کر کے اس کے پھوا ہے اور سے معلوم ہوتا ہے کہ اور ان میں اور میں جن سے ضرورت کی شدت اور مقدار کا پہتہ چاتا ہے اور سے معلوم ہوتا ہے کہ افران میں اور میں میں جن سے ضرورت کی شدت اور مقدار کا پہتہ چاتا ہے اور سے معلوم ہوتا ہے کہ اضرارت کے مواقع پر کس حد تک قر آن وسنت کے احکام کے مطابق گنجائش دی جاتی ہے، اس لئے میں جن سے خور آن وسنت کے احکام کے مطابق گنجائش دی جاتی ہے، اس لئے میں جن سے خور آن وسنت کے احکام کے مطابق گنجائش دی جاتی ہے، اس لئے میں جن سے خور آن وسنت کے احکام کے مطابق گنجائش دی جاتی ہے، اس لئے مور اس کے معال تی گنجائش دی جاتی ہے، اس لئے معال تی گنجائش دی جاتی ہے، اس لئے مور کی جاتی ہے، اس کے معال تی گنجائش دی جاتی ہے، اس کے معال تی گنجائش دی جو تا ہے اور سے جو تا ہے اس کے معال تی گنجائش دی جاتی ہے، اس کے معال تی گنجائش دی جاتی ہے اس کے معال تی گنجائش دی جاتی ہے، اس کے معال تی گنجائش دی جاتی ہے، اس کے معال تی گنجائش دی جاتی ہے، اس کے معال تی گنجائش دی جاتی ہے۔ اس کے معال تی گنجائش دی جاتی ہے۔

ضرورت کی بنیاد پر کسی بھی سئے پر کوئی فیصلہ کرنے سے بل اس بات کی یقین دہانی ضروری ہوگی کو ضرورت تھی ہے اور خیالی اندیشوں اور ملمع سازی پر بنی نہیں ہے ، اور مزید سے کہ اس ضرورت کی بھیل اس ناجائز کام کے سرانجام دیئے بغیر ناممکن ہے۔ جب ہم مذکورہ بالا اُصولوں کی روثن میں سود کے بارے میں فور کرتے ہیں تو ہمیں سے نظر آتا ہے کہ اس بارے میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا جارہا ہے کہ اگر سود کا بالکلیہ خاتمہ کر دیا گیا تو یہ معیشت کے خاتمے کا سبب بے گا، حقیقت پندانہ تجربے کے لئے ہمیں اندرونی اور ہیرونی معاملات پر علیحدہ غور کرنا ہوگا۔

#### اندرونی معاملات

191: اندرونی معاملات میں سود کے خاتمے کے خلاف خدشات اس پرجنی ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ سود کے خاتمے کا مقصد بینکوں کو خیراتی اداروں میں تبدیل کر دینا ہے، اور بینک اسلامی نظام کے تحت رقمیں کی نفع کے بغیر تمویل کیا کریں گے، الہذا کھاتہ داروں کو بھی بینکوں میں رقمی گئی رقوم کے عوض کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہم نے قدر نے تفصیل کے ساتھ پیچھے اسلام میں قرض کے تقور پر بحث کی ہے، اور یہذکر کیا ہے کہ اسلام میں قرض کا کردار تجارتی معیشت میں بہت محدود ہے، بینکوں پر بحث کی ہے، اور یہذکر کیا ہے کہ اسلام میں قرض کا کردار تجارتی معیشت میں بہت محدود ہے، بینکوں اور تمویلی اداروں کو اسلامائز کرنے کا مطلب بغیر نفع کے تمویل کرنانہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ بینک نفع نقصان میں شراکت کی بنیا داور دُوسرے اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی بنیاد پر تمویل کریں گے، جن میں سے کوئی بھی نفع کے بغیر نہیں ہوگا۔

۱۹۷: کھ دُوسرے لوگوں کی رائے ہے ہے کہ اسلامی اُصولوں پر جنی متبادل بدیکاری نظام ابھی تک نہ تو تیار کیا گیا ہے اور نہ ہی اس پڑمل کیا گیا ہے ، الہٰذااس کی اچا تک تعمیل کرنے ہے ہم ایک ایسے تاریک اور مہم علاقے میں داخل ہوجا کیں گے کہ جو ہمیں اُن دیکھے خطرات کی طرف دھیل دے گا، جو ہماری معیشت پڑمل تباہی لاسکتا ہے۔

۱۹۸: یہ خدشہ در حقیقت موجودہ بینکاری نظام کے بارے میں نے افکار اور اسلامی بینکاری نظام کے میدان میں گزشتہ تین دہائیوں میں کی گی مساعی سے بے خبری اور نا آگا ہی پہنی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامی بینکنگ کوئی دیو مالائی یا افسانوی خواب نہیں ہے، مسلم ان فقہائے کرام اور معاثی ماہرین اسلامی بینکاری کے مختلف میدانوں میں تقریباً بچاس سال سے کام کر رہے ہیں، اور معالی عام کر رہے ہیں، اور مطابق کام کر رہے ہیں، اور مطابق کام کر رہے ہیں، اور مطابق کام کر رہے ہیں سلامی خطوط کے مطابق کام کر رہے ہیں، پوری دُنیا میں اسلامی بینکوں اور تمویلی اداروں کی تعداد تین دہائیوں سے روز مطابق کام کر رہے ہیں، پوری دُنیا میں اسلامی بینکوں اور تمویلی اداروں کی تعداد تین دہائیوں سے روز

199: موجودہ اسلامی ترقیاتی بینک (IDB) جدہ کو آرگنائز پش آف اسلامی کانفرنس (O.I.C) نے ۵ کوا علی اسلامی بینکاری کے موجد کے طور پرقائم کیا تھا، اس بینک کااق لین مقصد رکن ممالک کے ترقیاتی منصوبوں کے واسطے بین الحکومتی تمویلی عقود کے ذریعے سر مایہ فراہم کرنا تھا، کین یہ اب پرائیویٹ کیٹر (نجی شعبے) میں بھی تجارتی تمویل (ٹریڈ فائنائس) کی مہولت فراہم کردہا ہے، یہ بینک اب اپنا ایک تحقیق مرکز قائم کے ہوئے ہے جو اسلامی بینکاری اور معیشت کے مخلف مائل پرکام کردہا ہے، عدالت ہذانے اس بینک کوعدالت کی معاونت کرنے، اور موجودہ اسلامی بینک کوعدالت کی معاونت کرنے، اور موجودہ اسلامی بینک کے مطابق بینک کے واسطے پیش کردہ تجاویز کے امکان کا جائزہ لینے کے لئے اپنے بینک کے ماہرین بیجنے کی دوست کی مطابق مدر جناب ڈاکٹر احمد محمد علی کی سربراہی میں از راہ مہر بانی ایک اعلی اختیاراتی وفد اسلامی ترقیاتی بینک کے محمد وضات کا صدر جناب ڈاکٹر احمد محمد علی کی سربراہی میں از خود بھیجا، مختلف ارکانِ وفد بشمول صدر بینک نے کورث معروضات کا طاب کیا اور اپنی تخریری رپورٹ بھی داخل کی، تفصیلات کے علاوہ ان کے اپنے معروضات کا طاب کیا اور اپنی تحریری رپورٹ بھی داخل کی، تفصیلات کے علاوہ ان کے اپنے معروضات کا طاب خودان کے الفاظ میں درج ذبل ہے:

The experience accumulated by Islamic banks, in general, and the Islamic Development Bank in particular, as well as attempts made in a number of Muslim countries to apply an Islamic financial system, indicate that the application of such an Islamic system by any Muslim country, at the national level, is feasible. According to the data compiled by the International Union of Islamic Banks, there are 176 Islamic banks and institutions in the world. In terms of number, 47% of these institutions are concentrated in South and South East Asia,

and 6% in the Western countries. In terms of deposits, amounting to US\$ 122.6 billion and total assets amounting to US\$ 147.7 billion. 73% of the activities of these institutions are concentrated in the GCC and the Middle East. IDB alone, since its inception from 1976 to 1999, has provided financing in the range of US\$ 21.0 billion. As against a growth rate of 7% per annum recorded by the global financial services industry, Islamic banking is growing at a rate of 10-15% per annum and accounts for 50-60% of the hare of the market in the GCC and Middle East.

Islamic banking is distinctive in two respects: concentrating on the real sector of the economy, it imparts tremendous stability to the economic system by achieving an identity between monetary flows and goods and services, and by operating on a system of profit and loss sharing in its evolved state, it insulates the society from the debt-mountain on the analogy that if the economies enter into recessionary or deflationary phases, the principles of profit and loss sharing protects the states and economic operators from the evils of accumulation of interest and minimizes defaults and bankruptcies.

ترجمہ: اسلامی بینکوں کو بالعموم ادر اسلامی ترقیاتی بینک کو بالخصوص جو تجربہ ہوا ادر اسلامی تمویلی نظام کے سلسلے میں کئی مسلمان مما لک میں جو کوششیں کی گئیں سیسب چیزیں بین ظام کرتی ہیں کہ کی اسلامی ملک میں ایسا اسلامی نظام کا قیام ممکن العمل ہے، اسلامی بینکوں کے اتحاد کی بین الاقوامی تنظیم (انٹرنیشنل یونین آف اسلامی بینک اور آف اسلامی بینک اور آف اسلامی بینک اور

تمویلی ادارے موجود ہیں، تعداد کے لحاظ سے ان میں سے کا فیصد جنوب اور جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہیں، کا فیصد دولت مشتر کہ اور مشرق وسطی میں، دولت مشتر کہ اور مشرق وسطی میں، کا فیصد افریقہ میں اور ۲ فیصد مغربی ممالک میں واقع ہیں، کھاتوں کے لحاظ سے ان کی مالیت ۲ عالیت ۲ عالیت امر کی ڈالرز، اور اٹا ٹوں کے لحاظ سے مالیت کے دیا ابلین امر کی ڈالرز، اور اٹا ٹوں کے لحاظ سے مالیت کے دیا ابلین امر کی ڈالرز کے ان کی ۲ کے فیصد سرگرمیاں دولت مشتر کہ اور مشرق وسطی میں ہیں، خود اسلامی ترقیاتی بینک نے اپنی ابتداء ۲ کے 19 سے کے کر 199 میں جی میں وسال میں اضافے کی شرح سالانہ سات فیصد ہے، مالی شرح اضافہ واسے کے برخلاف اسلامی بینکاری کی شرح اضافہ واسے کا فیصد سالانہ اور دولت مشتر کہ اور مشرق وسطی کی مارکیٹ میں ۵ سے ۲۰ فیصد تک شارک گئ

اسلامی بینکاری دولحاظ سے بڑی قابل امتیاز ہے، ایک یہ کہ وہ معیشت کے قیقی شعبے میں مرتکز ہے، مالیاتی بہاؤ اور اشیاء و خد مات کے درمیان ایک شناخت بیدا کر کے، نفع و نقصان میں شرکت کے اعلیٰ نظام کو اپناتے ہوئے یہ معاشی نظام میں زبر دست استحکام بیدا کرتی ہے، یہ معاشر کو قرضوں کے بوجھ سے بچاتی ہے، اس وجہ سے کہ اگر بھی معیشت بحران کا شکار ہو جائے تو نفع نقصان میں شراکت کے اُصول ریاست اور معاشی کارکنان کو اجتماع سود میں شراکت کے اُصول ریاست اور معاشی کارکنان کو اجتماع سود اور دیوالیہ پن اور ناد ہندگیوں (Accumulation of Interest) کے خطرات کم کرتے ہیں۔ اور دیوالیہ پن اور ناد ہندگیوں (Defaults) کے خطرات کم کرتے ہیں۔

۱۲۰۰ چونکہ اسلامی بینکاری کا تجربہ ابھی ابتدائی مرحلے سے گزر رہا ہے، اس لئے اس صنعت کو متعدد مسائل کا سامنا ہے، یہ مسائل بہت سے تحقیقی اداروں بتعلیم حلقوں ، تربیتی پردگراموں ، درک شاپوں اور کانفرنسوں میں سامنے لائے گئے ہیں ، آج بہت بردی تعداد میں کانفرنسیں ، سیمینار اور درک شاپس پوری دُنیا کے مختلف حصوں میں منعقد کیے جاتے رہتے ہیں، جن میں مسلمان فقہاء، معیشت دان ، بینکار اور کارکنان عملی مشکلات تلاش کر کے ان کے حل تلاش کرتے ہیں۔

ا۱۰: اس کا مطلب یہ جھی نہیں ہے کہ اسلامی بینکاری کی صنعت نے اپنی بلوغت کے انہال مقصد کو حاصل کرلیا ہے ، یقینا اس کی کچھ حدود ہیں ، یہ بہت ساری کم دوریوں میں مبتلا بھی ہو سکتی ہے ، مقصد کو حاصل کرلیا ہے ، یقینا اس کی کچھ حدود ہیں ، یہ بہت ساری کم دوریوں میں مبتلا بھی ہو سکتی ہے ، اس کے بہت سے مسائل ابھی عل ہونا باقی بھی ہیں ، لیکن اسلامی بینکاری کوئی دیو مالائی تصور (Utopian Idea) غلط تقور کی نفی کرنے کے لئے کافی ہے کہ اسلامی بینکاری کوئی دیو مالائی تصور (Ground Work) کیا جا چکا ہے ، اور یہ کہ اسلامی بینکاری کے میدان میں کافی حد تک زمین کام (Ground Work) کیا جا چکا ہے ، اور معیشت سے سود کے خاتے کے امکانات پر بحث کے وقت یہ پسی منظر نظر اندازیا ہے قیمت قر ارنہیں دیا جا سکا۔

۲۰۲ محرم ایم اشرف جنوعه صاحب (چیف اکنا مک ایدوائزر اسٹیٹ بینک آن پاکتان) کواس مقدے کی ساعت کے دوران اسٹیٹ بینک نے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا، انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا، انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا، انہوں نے اپنا نمائندہ میں جمع کرایا تھا، بیرائے دی کہ پوری معیشت کو سودی نظام میں منتقل کرنا اگر چرممکن ہے لیکن وُنیا بھر میں کام کرنے والے پرائیویٹ اسلامی بینکوں کے عملیات (Operations) کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ اور چیلنے کرنے والا ہدف ہے۔

ادارے سے سود کے خاتے کے مقابے بیل گی کی اظ سے زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہوگا، کی تہا ادارے سے سود کے خاتے کے مقابے بیل گی کی اظ سے زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہوگا، کی تاتھ کہ میدان ایسے بھی ہیں جہاں سود سے پاک نظام قائم کرنا پرائیویٹ اسلامی بینکوں ہیں ایسا کرنے سے بہت زیادہ آسان ہوگا، وُنیا کے مختلف حصوں میں کام کرنے والے اسلامی بینک اپ غیر سودی معاملات کی سرانجام دہی میں اپنی حکومتوں یا مرکزی بینک کی جمایت سے محروم ہوتے ہیں، آئیس ان قانونی اور حکومتی پابند یوں کو شلیم کرنا پڑتا ہے جو بنیادی طور پر غیر سودی بینکاری کی معاونت کے لئے بنائے گئے ہیں، اور پھر اسلامی بینکوں پر ان کے اسلامی طریقہ ہائے تمویل کے موافق ذرہ مرابر تبدیلی بنائے کے بغیر ان قوانین کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اسلامی بینک اس طرح کام کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ دوائی بینکاری (Conventinal Laws of Banking) کے اُصول وضوالبط اور قوانین سے بنائے کو نین فرانی بینکاری کو وضع کرنے میں مکمل آزاد ہوگی، اور پرائیویٹ اسلامی بینکوں کو دوایتی بینکوں کو اوقی مشکلات اور اُصول وُ مسلہ بیرانہیں کریں گی، مزید برائیویٹ اسلامی بینکوں کو دوایتی بینکوں کو کامتی مشکلات کو موحت کے لئے کوئی مسلم بینکوں کو دوایتی بینکوں کو دوایتی بینکوں کو روایتی بینکوں کے ساتھ

اللام اور جديد معاشى سائل

جلاههم - سودادراُس کا متبادل

سابقت اور مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی صارف اسلامی بینکوں کی پیش کردہ مہولیات سے فائدہ نہیں انھانا چاہتا تو وہ آسانی کے ساتھ اس کی متبادل روایتی بدینکاری کی موجودہ مہولیات سے فائدہ اُٹھا لیتا ہے، اگر اسلامی طریقہ ہائے شمویل کو پورے ملک پر نافذ کر دیا جائے اور کوئی بینک بھی غیر اسلامی طریقہ شمویل پیش نہ کرے، تو یہ مسئلہ بھی آسانی سے حل ہوسکتا ہے۔ تو صحیح پوزیش سے کہ اسلامی طریقہ بینکاری کو مکلی سطح پر نافذ کرنا بعض لحاظ سے زیادہ آسان اور دُوسری بعض لحاظ سے زیادہ مشکل طریقہ بینکاری کو مکلی سطح پر نافذ کرنا بعض لحاظ سے زیادہ آسان اور دُوسری بعض لحاظ سے زیادہ مشکل مریقہ بینکاری کو مگلی سطح پر نافذ کرنا بعض لحاظ سے زیادہ آسان اور دُوسری بعض لحاظ سے زیادہ مشکل مریقہ بینکاری کے مجوزہ نظام کے ایم ارکان پر بہت کے تعین کرتے وقت غور کرنا ہوگا، آسے اب ہم اسلامی بینکاری کے مجوزہ نظام کے ایم ارکان پر بہت کے ایم ارکان پر بہتے ہیں۔

## نفع ونقصان ميں شراکت

۱۰۴ اسلامی شویل کی بنیادی اور سب سے اہم خصوصیت بیہ کہ بیا یک متعین شرح سود کے بجائے نفع اور نقصان پر بنی ہوتی ہے۔ ہم پہلے ہی قرض پر بنی معیشت کے تباہ کن نتائج پر غور کر چکے ہیں، اس قرض پر بنی معیشت کی تباہ کاریوں کو محسوس کرتے ہوئے بہت سے معیشت دان یہاں تک کہ مغربی معیشت دان بھی شرکت پر بنی تمویلی نظام کی جمایت کر دہے ہیں۔ ہم جیمس را برٹسن کا ایک مرتبہ پھر حوالہ دیتے ہیں:

Why has the process of issuing new money into economy (i.e. credit creation) been delegated by governments to the banks, allowing them to profit from issuing it in the form of interest-bearing loans to their customers? Should governments not issue it directly themselves, as a component of citizen's income? Would it be desirable and possible to limit the role of interest more drastically than that, for example by converting debt into equity throughout the economy? This would be in line with Islamic teaching, and with earlier Christian teaching, that usury is a sin. Although the practical complications would make this a goal for the longer term, there are

strong arguments for exploring it - the extent to which economic life world-wide now depends on ever-rising debt, the danger of economic collapse this entails, and the economic power now enjoyed by those who make money out of money rather than out of risk-bearing participation in useful enterprises. (1)

ترجمہ: معیشت کے اندر نئے ذر کے اجراء کاعمل (لیحن تخلیق ذَرِ اعتباری)
عومت نے بیکوں کو کیوں تفویض کر دیا ہے؟ ان کو اجازت دے دی گئی ہے
کہ دہ اپنے گا ہوں کو سودی قرضے جاری کر کے تخلیق ذَر کے عمل سے فائدہ
اُٹھا ئیں، کیا حکومت کو اسے بلاواسط شہر یوں کی آمدنی کا حصہ بناتے ہوئے
حاری نہیں کرنا چاہئے؟

کیا ہے بات زیادہ پندیدہ اور ممکن نہیں ہوگی کہ مثال کے طور پر قرضوں کو شراکت داری میں تبدیل کر کے تیزی کے ساتھ سود کا کر دار محد دو کر دیا جائے؟

یہ اسلامی تعلیمات اور سابقہ عیسائی تعلیمات کے مطابق ہے کہ سود ایک گناہ ہے، اگر چہملی پیچیدگیاں اس کام کوطویل المیعاد مقصد کیوں نہ بنا ئیں، لیکن اس کے باوجود مضبوط دلائل کی بنیاد پر اس مقصد کے لئے کوشش کرنی چاہے۔

یعنی جس صد تک دُنیا بھر کی معاشی زندگی روز افزوں قرضوں پر مخصر ہوتی جارہی سے، اس میں معاشی تباہی کے جو خطرات مضمر ہیں اور معاشی طافت کا جوتما مرت فائدہ اس وقت انہی لوگوں کو پہنچ رہا ہے جو مفید منصوبوں میں خطرہ برداشت کا بی کے بی حدویہ پیدا کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔

ادر ڈیو لپمنٹ کارپوریش قائم کیا اور وہ خود اس کے چیئر مین ہیں، جس میں از تی یافتہ اور کم کا فاقتہ اور کا مطالعہ و تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے آکسفورڈ ریسری اور ڈیو لپمنٹ کارپوریش قائم کیا اور وہ خود اس کے چیئر مین ہیں، جس میں شرکت کے طریقے اور موجودہ قرضوں کے ذریعے کی جانے والی تمویل کی جگہوں پر بازار صف کورتی دینے پر تحقیق کی جارای ہے، اپنی کتاب (دیانت دارزر) "Honest Money" میں انہوں نے قرضوں کو تصفی شراکت

<sup>(1)</sup> James Robertson, Transforming Economic Life: A millenial Challenge. Green Books, Devon, 1998, P. 57.

Converting debt to equity is not a panacea for all economic ills. It can, however, produce many positive benefits. These benefits will not necessarily follow automatically from conversion. Concentrated effort will be required to ensure they do. Without conversion they will not happen at all.

Not the least these benefits will be those brought to the banking community itself. The banking and monetary system will not collapse. Nor should there ever need to be the threat of collapse again. Owners of banks will find the value of their shares underpinned as liabilities disappear from balance sheets and are replaced by assets of a specific value. Each and every depositor will be able simultaneously to withdraw his or her total deposits.

Demand for the bank's current or cheque account services will not diminish. Longer term depositors will now have to pay for storage: it will be a less attractive option than exchange, so the velocity with which money moves from bank to market-place to bank again, from one account to another, is likely to increase. There will be a continuous flow of money available for new equity investment.

The market-place in general will also receive benefits. Conversion will also cause the value of money to stabilize. Saving can then retain their value. Prices need only vary according to the supply and demand of the product being priced. Measurements of exchange value made

with i also park

ار داور صديد عاتى ساكل

by different people at different times can be validly compared. The unit of money will once more be a valid unit of measurement of exchange value. The field of economics can become a science.

Many of the distortions which now exist in our individual frames of reference will be corrected. For instance, an investment which took an investor, ten, fifteen or twenty years to recoup used to be considered sound. Now, too often the maximum period envisaged is five years; even three. This short-term view has precluded many useful businesses from being created. The re-establishment of stable money and the emphasis on security which will bed required within equity investment program will encourage people to take a longer view. More businesses will then be considered viable and the number of new jobs can increase dramatically.

Existing savers will also be protected. The conversion to equity will eliminate the possibility of collapse for individual banks and for the system as a whole. Savings will not disappear. The nature of savings will change from just units of money to units of money and shares. The exchange value of both the shares and the money will have to be re-assessed. But they will have value. If no actions is taken and the system collapses, they may end up having no value.

The changes proposed will also free many from the enslavement of debt. Both nations and individuals can regain their dignity. They will be free to make their own choices. No longer

المارادرجديد عائى سائل

will managers have to face the choice between paying interest and disemploying some or not paying interest and disemploying all.

Nor shall we need o experience the stresses caused by current economic and business cycles. There will be a steady flow of money into investments. New investment opportunities will continually be sough as a home for both individual saving and business profits. Both will wish to avoid storage chares.

Growth will be dependent upon the continuing development of new ideas and new productive capacity. Growth will no longer be dependent upon the positive flow of new savings and new profits.

Re-establishing the integrity of money will eliminate at least one of the causes of human conflict. Money will no longer secretly steal from those who save, those on fixed income and those who enter long-term contracts.

Further, it can lead to a greater premium being placed on personal integrity. The character traits of honest, honourable and forthright behaviour will be in demand. Investor's security will depend on them. Recognition of the degree of interdependence in an equity-oriented market-place can lead to more consideration of the needs of others, and, ultimately, to a more caring and, compassionate society.

Of course, life is never roses all the way. Many mistakes will be made. When new paths are trodden, the way is sometimes uncertain. Some will find it difficult to break the habitual patterns of thought which govern behaviour in

a debt-oriented society. NO doubt some readers will have already experienced this.

100

Some will be hard-pressed when the actual exchange value or their investments becomes apparent. Yet, the conversion process can be controlled. Collapse cannot. We should be able, as part of the conversion process, to identify those who might suffer unduly. Then we can be prepared to assist them and cushion any hardship.

The case of honest money is a compelling one. Honest money is not a thief. It does not steal from the thrifty. It is not socially divisive. It does not promote economic and business cycles, creating unemployment. On the contrary, it encourages thrift. It promotes sustainable economic growth, it rewards merit. It demands integrity.

These were worthwhile goals. They can be achieved. What is needed now is the will to make them happen. (1)

ترجمہ: قرضوں کو صفی شراکت میں منتقل کرنا ہی تمام معاشی بیاریوں کا کمل علاج نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری علاج نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ منافع نتقلی کے فوراً بعد نظر آنا شروع ہوجا نہیں، ان منافع کے پیدا ہونے کے لئے یکسو کا وشوں کی حاجت ہوگی ،لیکن منتقلی کے بغیر یہ منافع بالکل پیدا نہوں گے۔

وہ منافع جو اُزخود بینکنگ کمیونی (برادری) کو حاصل ہوں گے، وہ بھی کم نہ ہوں گے، بینکاری اور مالیاتی نظام میں زوال نہیں آئے گا،اور نہ اس متم کا کوئی خطرہ ہوتا چا ہے کہ وہ ددبارہ زوال پذیر ہوگا، بینکوں کے مالکان اپنے تصمس کو مضبوط قدرو قیمت والا پائیں گے، کیونکہ ان کے مطلوبات (Liabilities)

<sup>(1)</sup> John Tomhnson: Honest Money: A Challenge of Banking, Helix 1993, PP. 115, 118.

ایک مخصوص قدروالے اٹا ٹول (Assets) سے تبدیل ہوجا کیں گے۔
بیکوں کے جاری (Current) اور چیک کھاتوں (Accounts) کی فدمات کم نہیں ہوں گی، جولوگ طویل میعاد کے لئے رقمیں بغرض مفاظت رکھوا کیں گے، انہیں مفاظت کی فیس ادا کرنی ہوگی، روپے کو تبادلے کے لئے استعال کرنے کے مقابلے میں یہ کم دِکش اختیار (Option) ہوگا، لہذا ذرکی بیکوں سے بازاروں میں اور پھر وہاں سے پھر بیکوں کے ایک کاؤنٹر سے بیکوں سے بازاروں میں اور پھر وہاں سے پھر بیکوں کے ایک کاؤنٹر سے دوسرے کاؤنٹر میں گردش کی رفتار تیز ہوجائے گی، وہاں ذرکا ایک جاری بہاؤ ای شراکتی سرمایہ کاری (Equity Investment) کے لئے دستیاب دیگا۔

شراکت پربینی نظام سے بازاروں کوبھی عمومی طور سے فائدہ ہوگا، قرض سے شرکت کی طرف منتقلی ذرکی قیمت میں استحکام کا سبب بنے گی، چنانچہ پجتیں اپنی قدرہ قیمت برقر اررکھ سکیل گی، قیمتوں کا اُتار چڑھاؤ کسی پیداوار کی طلب ورسد کے بیانہ تقویم کے ذریعے ہی ہوگا، لوگوں کے مختلف زمانوں میں تبادلے کی قدرہ قیمت کی پیائش کا شیح طریقے سے اندازہ ہو سکے گا، ذرکی اکائی ایک مرتبہ پھر قدرِ تبادلہ کی پیائش کی ایک شیح اکائی ہوگی، معاشیات کا میدان ایک علم بن سکتا ہے۔

الی بہت ی خرابیاں جو ہمارے انفرادی (Frames of Reference) میں پائی جاتی ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے گی، مثال کے طور پر ایک سرمایہ کاری جو کسی سرمایہ کار کے فوج کے لئے دس، پندرہ، ہیں سال لے لین تھی، پہلے کانی سمجھی جاتی تھی، اب اکثر زیادہ سے زیادہ مدت پانچ سال یا تین سال بھی متصور کی ہے، یہ لیل المدت انداز فکر بہت سے مفید برنس کی تخلیق کوناممکن بناچکا ہے، مضبوط ذرکے دوبارہ قیام اور شراکتی سرمایہ میں خطرات سے تفاظت بر زوریہ وہ اوامر ہیں جولوگوں کو طویل المیعاد متصوول میں شرکت پر اُبھاریں پر زوریہ وہ اوامر ہیں جولوگوں کو طویل المیعاد متصوول میں شرکت پر اُبھاریں بر اور زیادہ تجارتیں ممکن نظر آئیں گی اور نئی ملازمتوں کی تعداد ڈرامائی طور پر برطے گی۔

موجودہ بچت کرنے والے بھی محفوظ ہوں گے، شرکت میں انقال کے ذریعے

ا بنہا عی طور پر انفرادی بینکوں کے نظام کے زوال کا امکان ختم ہو جائے گا، پھیں غائب نہیں ہوں گی، پہتوں کی فطرت ذَر کی چند اکا نیوں سے ہدل کر ذر کی اکائیوں اور صفص میں تہدیل ہو جائے گی، صفص اور ذَر کی تبادلہ کی قدر بھی از سر نومتعین کرنی پڑے گی، لیکن وہ ایک قدر و قیمت رکھیں گے، اگر کوئی قدم نہیں اُٹھایا گیا اور پورانظام تباہ ہو گیا تو وہ اس طرح ختم ہو جا نیں گے کہ ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔

مجوزہ ترامیم بہت ہے لوگوں کو قرضوں کی غلامی ہے آزاد کردیں گی ، قو میں ادر افراد دوبارہ اپنی عظمت حاصل کرلیں گے ، وہ اپنی پیند کا راستہ اختیار کرنے میں آزاد ہوں گے ، اور منیجروں کواس قتم کی چوائس کا کوئی سامنا کرنانہیں پڑے گاکہ یا تو وہ سودادا کریں اور پچھ ملاز مین کو نکال دیں یا سودادا نہ کریں اور سب ملاز مین کوفارغ کردیں۔

اس کے علاوہ ہمیں اس دباؤ کا سامنانہیں کرنا پڑے گا جوموجودہ نظام میں تجارتی چکروں سے پیدا ہوتا ہے، چرزَ رکاسر مایہ کی طرف ایک متحکم بہاؤ ہوگا، اور تجارتی نفع کے ایک مرکز کے طور پرنٹی سر مایہ کاری کے مواقع تسلسل کے ساتھ تلاش کیے جائیں گے، کیونکہ انفرادی بچتوں اور تجارتی منافع میں سے ہر ایک بیر چاہے گا کہ فالتو رو پیہ کومحفوظ رکھنے کی فیس ادا نہ کرنی پڑے، نیز ترقی ایک بیر چاہے گا کہ فالتو رو پیہ کومحفوظ رکھنے کی فیس ادا نہ کرنی پڑے، نیز ترقی سئے تھورات اور نئے بیداواری مواقع کی مسلسل ترقی پرمبنی و مخصر ہو جائے گی، ایک معاشی ترقی نئی بچتوں اور نئے نفع کے منظر ضوں کی تخلیق پرمخصر ہوگی۔

ذَر کی قدر کے دوبارہ مضبوط ہونے سے انسانی تصادم کے ایک اہم سبب کا خاتمہ ہوجائے گا، مزید میں کہ ذران لوگوں سے چیکے سے چوری نہیں ہوگا، جو طویل المیعاد معاہدوں میں سر مایدلگاتے ہیں یا بجیت کر کے رکھتے ہیں یا جن کی آمدنی متعین ہے۔

مزید سے کہ اچھا ذاتی کردار رکھنے دالوں کو فائدہ پہنچنے کا امکان زیادہ ہوگا، امانت، حرمت اورا چھے کردار کی طلب بڑھے گی، سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری ان پر منحصر ہوگی، شراکت پر ببنی مارکیٹ میں باہمی آزادی واستقلال کوتشلیم کرنا دوسروں کی ضروریات کی مزید فکر کرنے کا باعث ہے گا،جس کی انتہاء مزید

رجر ل اور مددگار معاشرہ کا قیام ہوگ۔ بقینا زندگی ہمیشہ گلاب کے چولوں پر مشتل نہیں ہوتی، بہت ی غلطیاں بھی ہوں گی ، جب نے راستوں پر چلا جاتا ہے تو راستہ بعض اوقات غیر نقینی بھی ہوتا ہے، پچھلوگ ایسے عادی انداز فکر توڑنے میں مشکل محسوس کریں گے جو قرض برمنی معاشرے کے تحت کام کرتے ہیں،اس میں کوئی فیکے نہیں کہ بعض قارئین میلے ہی اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔

مجھ لوگوں کو جب ان کی سر مایہ کاریوں کی حقیقی قدرِ تبادلہ نظر آئے گی تو شدید د باؤ کا سامنا ہوگا، تا ہم انتقال کاعمل کنٹرول کیا جا سکتا ہے، زوال کو کنٹرول نہیں کیا جاسکتا، اس عمل انقال کا حصہ بنتے ہوئے ہمیں ان کوشناخت کرنے کے قابل ہونا جا ہے جو بلاوجہاس سے نقصان میں مبتلا ہوں گے، تا کہ ہم ان کی بردنت مد د کرسکیس اوران کی تکلیف میں سہارا بن سکیس۔

المانت دارزَر کا تصور ایک فریضہ ہے، المانت دارزَر (Honest Money) کوئی ایک چورنہیں ہے، یہ جالا کی سے چوری نہیں کرتا ہے، یہ معاشرے میں تقسیم کنندہ نہیں ہے، بہتجارتی چکروں کوفردغ دے کر بے روزگاری کا سبب نہیں بنتا، اس کے بجائے پیراچھی کارکردگی کی ہمت افزائی کرتا اور پائیدار معاشی ترقی کوفروغ دیتا ہے، میرث کونواز تا ہے اور بلند کردار کی طلب بردھا تا ے، یہی حقیق مقاصد ہونے جا میں ، بی حاصل بھی کے جاسکتے ہیں ، بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایساعزم ما ہے جواس کے وقع پذیر ہونے کا سبب بن سکے۔

٢٠١: مائيل روبوهم نے ٹامينس كے مندرجه بالا اقتباسات برائي كتاب مين درج ذيل

تبعره کیاہے:

One of the most unusual and original contributions to the monetary debate. John Tomlinson is a former merchant banker and presents a powerful case against the debt-based money system; his solution is highly creative

and shows the scope of thought outside the normal parameters of monetary reform. The work is currently being incorporated by Nova University in America as part of their master degree in economics. (1)

ترجمہ: مالیاتی ابحاث میں بیسب سے حقیقی اور خصوصی خدمت ہے، جان ٹام الیسن ایک سابقہ مرچنٹ بینکار تھا، اس نے قرض پر بہنی معیشت کے خلاف ایک زبر دست مقدمہ قائم کیا ہے، اس کا پیش کردہ حل انتہائی تخلیق ہے، اور عام مالیاتی اصطلاحات سے پارایک فکر کا اُفق ظاہر کرتا ہے، امریکا کی نو والو نیورٹی فاہر کرتا ہے، امریکا کی نو والو نیورٹی فی ان کے کام کو معاشیات کی ماسٹرز ڈگری کا ایک حصہ بنا کراسے تسلیم کرلیا

ہے۔ ۲۰۷: فلب بوراسلامی فائنانس پراپنی حالیہ تحقیق میں درج ذیل مشاہرہ بیان کرتے ہیں:

Although this long term shifts from a bond-based to an equity-based financial system accords in many respects with Islamic economic principles, it is a trend which is by no means confined to the Islamic world and which is increasingly being championed globally. The resurgence in Islamic finance worldwide is seen by some simply as a reflection of the global economy's discernible transition from bond-based to equity-based finance.

Consider, for example, the strategy of developed, no-Muslims but heavily indebted economy such as Italy. Under the terms of privatization programme which gathered momentum in 1995 and 1996, Italian law stipulates that ".....All the proceeds of the privatisation of public companies become part of a sinking fund that, by law, can only be used

<sup>(1)</sup> Michael Rowbotham: The Grip of Death: a study of Modern Money, Jon Carpenter 1997. P. 330

to retire debt, and is not applied towards the reduction of the PSBR." Perhaps, indeed, the Western world has been gravitating toward islamic principles of finance without knowing it over the last three decades. (1)

ترجمہ: اگر چہتمے کات (بائڈز) پربئی معیشت کا تصفی پربئی معیشت کی طرف انقال کئی کیا ظ سے اسلامی معاشی اُصولوں کے مطابق ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو کسی معنیٰ میں اسلامی دُنیا کے ساتھ مخصر نہیں ہے، اور جو تیز رفتاری کے ساتھ پوری دُنیا میں اسلامی تمویل کی بیداری کی جواہر ہے، اسے بعض حضرات اس طرح تعبیر کرتے ہے۔ کہ دُنیا ہُرکی معیشت واضح طور سے قرضوں پربئی نظام سے شرکت کے نظام کی طرف نتقل محیشت واضح طور سے قرضوں پربئی نظام سے شرکت کے نظام کی طرف نتقل موربی ہے، اور بیاہراس حقیقت کی عکائی کرتی ہے۔ مثال کے طور پرغور فرمائے کہ ایک ترقی یافتہ غیر مسلم مگر قرضوں کے انتہائی ہو جھ تلے دبی ہوئی اٹلی کی معیشت ہے، پرائیویٹائزیشن پروگرام کے تحت جس نوجھ تلے دبی ہوئی اٹلی کی معیشت ہے، پرائیویٹائزیشن پروگرام کے تحت جس نے دور ایکواء اور 1991ء میں زور پکڑا، اطالوی قانون یہ عائد کرتا ہے کہ خت صرف قرضے اُتار نے (Retire) کے لئے استعال ہوگا، اور PSBR

طرف قدم بردهار ہی ہے۔ ۱۲۰۸: عالمی مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف کے تحقیقی شعبے کے دومعیشت دان جناب عباس میراخوراورمحن آنچ خان نے غیر سودی اسلامی بینکاری کے اثرات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے، اور وہ نفع نقصان میں شرکت کے نظام پر بحث کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں:

نا دانسکی میں تین عشروں سے زائد عرصے سے تمویل کے اسلامی اصولوں کی

As shown in a recent paper by Khan (1985) this system of investment deposits is quite closely related to proposals aimed at transforming the

<sup>(1)</sup> Philip Moore: Islamic Finance: A partnership for growth, Economy Publisher's 1997. P. 173.

Traditional Banking System to an equity basis made frequently in a number of countries, including the United States.(1)

رجمہ: جیا کہ خان صاحب کے مالیہ (۱۹۸۵ء) مقالے سے ظاہر ہوتا ہے، سرمابہ کاری کھانہ کا یہ نظام ان تجاویز سے کافی قریب ہے جن کا مقصد اور موضوع رواین بینکاری نظام کوحصہ داری کے نظام میں تبدیل کرنا ہے، جو کہ بہت سارے ممالک بشمول ریاست مائے متحدہ امریکہ میں بھی اختیار کیا گیا

پٹر دار بٹس نے بھی شرکت برمنی ایک تنویلی نظام کوتر جیج دی ہے،اور انہوں نے فشر ملسکی ج پر پیلے اور پیمکس کے نظریوں پر اس مقصد سے بحث کی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

۲۰۹: خلاصہ بیر کہ شرکت برجنی بینکاری نہ صرف اسلامی حلقوں کی طرف سے تجویز کی گئی ے، بلکداسے کھ غیرمسلم معیشت دانوں نے بھی خالص معاشی اور اقتصادی لحاظ سے تجویز کیا ہے، موجود ہ ترض پر بنی معیشت کے ذیلی اثرات اور اثرات بریعن ظلم ،عدم استحکام اور تجارتی دھچکوں دغیرہ نے ہی ان کواس طرف مجبور کیا کہ ایک ایما انصاف اور حصہ داری برمبنی نظام لایا جائے جو دولت کی منصفانة تقسيم اوراستحكام كالقيني سبب بويشركت بربني نظام بينكاري مين كهانة دارول (Depositors) کواس سے کہیں زیادہ نفع ملنے کی توقع کی جاتی ہے جتنی کہوہ آج سود کی صورت میں وصول کرتے ہیں، اور پھروہ سودی رقم بھی قرض پر بنی زَر کے پھیلاؤ کی وجہ سے افراطِ ذَر کے منفی اثرات کا شکار بن حاتی ہے، بدولت کے بہاؤ کا رُخ عام آدمی کی طرف کردیت ہے، جس کے نتیج میں بچت بردھتی ہادر آہتہ آہتہ توازن اور خوشحالی لاتی ہے۔

# مشاركه فائنانسنگ (تمویل) پر چھاعتراضات

ا: نقصان كارسك

## ۲۱۰: ایک دلیل بیدی جاتی ہے کہ مشارکہ کے ذریعے تمویل کا تقریباً مطلب بیہ کہ

Mohsin H. Khan and Abbas Mirakhor: Theoretical Studies in Islamic Banking & Finance. Houston 1987. P. 168. Peter Worburton: Debt and Delusion, Central Bank Follies that

threaten Economy Disaster, Allen Lane, 2999. P. 224, 225. (2)

اسا استعال کے معاملات میں استعال کی جا کیں گردیے جا کیں ، یہ نقصان کھانہ داروں کو بھی منتقل کیا خوارت کے نقصان کھانہ دار مسلسل نقصان کے رسک برداشت کرتے ہوئے اپنی رقبوں کو بینکوں اور تہو بلی اداروں جائے ، کھانہ دار سلسل نقصان کے رسک برداشت کرتے ہوئے اپنی رقبوں کو بینکوں اور تہو بلی اداروں میں رکھوانا پیند نہ کریں گے ، اور اس طرح ان کی بچتیں یا تو برکار ہوجا کیں گی ، یا پھر بینکوں سے باہر میں رکھوانا پیند نہ کریں گے ، اور اس طرح ان کی بچتیں یا تو برکار ہوجا کیں گی ، یا پھر بینکوں سے باہر در معاملات میں استعمال کی جا کیں گی ،جس کا نتیجہ قو می سطح پرتر تی میں عدم معاونت ہوگا۔

الا: یددیل در حقیقت غلط مفروضہ ہے، مشارکہ کی بنیاد پر تمویل سے قبل بینک اور مالیاتی اوار الیاتی اوار الیاتی جوزہ تجارت کے امکانات (Feasibility) پر غور کریں گے جس کے لئے یہ سرمایہ درکار ہے، یہاں تک کہ موجودہ سودی بینکاری نظام میں بھی بینک ہرایک اپیل کنندہ کو قرضے نہیں دیتے، وہ نہ صرف صارف کی مالیاتی حالت کا مطالعہ کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات انہیں اس تجارت کے مخلف امکانات کا جائزہ بھی لینا پڑتا ہے، اور اگر انہیں یہ خدشہ ہو کہ تجارت قابل نفع نہیں ہے، تو وہ قرضہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، مشارکہ میں انہیں یہ تحقیق اور زیادہ پیانے پر گہرائی میں جاکرا حقیاط کے ماتھ کرنی ہوگی، لیکن نیاضا فی کام یقینا ملکی معیشت کے لئے مجموعی طور پر مفیداور معاون ہوگا۔

۲۱۲: مزید برال کوئی بھی بینک یا تمویلی ادارہ اینے آپ کوصرف مشارکہ برمحدود نہیں کر سکتا، بلکہ دہاں یر ہمیشہ مشارکہ کا ایک فنڈ (Protfolio) ہوگا، اگر بینک نے اینے ۱۰۰ صارفین (Clients) کومشارکہ کی بنیاد پر تمویل کیا، تو ان میں سے ہرایک صارف کی تجویز کے امکانیات (Feasibility) کامطالعہ کرنے کے بعد سے بات نا قابلِ تصور ہے کہان میں سے تمام یا اکثر نقصان کاسب بنیں گے، مناسب اقد امات اور ضروری احتیاطوں کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا ہے کہ ان میں سے بعض میں نقصان ہوجائے ، کیکن اس کے برخلاف نفع آورمشار کے سود پر بنی قرضوں کے مقابلے میں بہت زیادہ نفع کا بھی سبب بنے گا، کیونکہ اس صورت میں صارف اور بینک کے درمیان حقیقی نفع تقسیم ہوگا، ای لئے مشار کہ کے فند (Protofolio) کے بارے میں مجموعی طور پر بیا اُمیر نہیں ہے کہ وہ نقصان کا شکار ہو جائے گا، بلکہ بیصرف ایک منطقی امکان ہے، جس کی بنیاد پر کھانہ داروں کو دِل برداشته بین مونا جا ہے ، نقصان کا بینظریاتی امکان ان مشترک سرمایی کمپنیوں Joint Stock) (Companies کے نقصان کے امکان کے مقابلے میں بہت کم ہے جن کا تمام تر کاروبار مخصوص تجارتی سرگرمیوں تک محدود ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اس کے شیئر زخریدتے ہیں اور نقصان کا امكان انہيں ان حصص كے كاروبار ميں سر ماي كارى كرنے سے منع نہيں كرتا \_ بيكوں اور مالياتي اداروں کے مثار کہ کا معاملہ بہت مختلف ہے، کیونکہ ان کے مشار کہ کے تحت سرگرمیاں اتن متنوع ہوں گی کہ اگر بالفرض كى ايك مشاركه سے نقصان بھى ہوگيا تواس كى تلافى دُوسرے مشاركه كے كثير نفع ہے ہوجائے

گی۔ پاکتانی بینکوں کا تجربہ ایک مشاہداتی تجربہ ہے، ارب 1990ء سے پاکتان کے تمام بینکوں کے گا۔ پاکتان کے تمام بینکوں کے گا۔ پاکتان کے تمام بینکوں کا گوائے کے ماسوا نفع نقصان میں شرکت پر بہنی ہیں، بینکوں کی طرف سے کھاتہ داوں کو ان کے اصل سرمایہ کی بھی گارنٹی یا ضانت فراہم نہیں کی جاتی، للہذا ہمارے موجودہ بینکوں کی مطاوبات ان کے اصل سرمایہ کی بھی گارنٹی یا ضانت فراہم نہیں کی جاتی، للہذا ہمارے موجود کھاتے ای طرح برقرار ہیں ان کے باوجود کھاتے ای طرح برقرار ہیں جیسے وہ پہلے تھے۔

٢١٣: اس كے علاوه ايك اسلامي معيشت كويہ ذہنيت پيداكرني عاہم جواس بات يريقين كرے كہ جوكوئى نفع كى زر بر كمايا جائے وہ تجارت كارسك برداشت كرنے كا انعام ہونا جائے، بہ رسک ماہروں کے ذریعے اور تجارتوں کے تنوع کے ذریعے کم ہوکر صرف فرضی اور نظریاتی رسک رہ جاتا ے، تاہم اس رسک کوبھی مکمل طور پرختم کرنے کا کوئی راستنہیں ہے، وہ ایک شخص جونفع کمانا جاہتا ہو اے اس کم سے کم رسک کوضر ور قبول کر لینا جاہے ، چونکہ پیقسور عموماً مشترک سر ماہیے کی کمپنیوں میں پہلے سے موجود ہے، لہذا اس میں بھی کوئی ہے اعتراض نہیں کرتا کہ شرکاء کے سر مایہ کونقصان ہو گیا، یہ مشکل ای نظام میں پیدا ہوتی ہے جب بینکاری اور تمویل کو عام تجارتی سرگرمیوں سے الگ قرار دیا جاتا ہے،اور جب بیلفین کیا جاتا ہے کہ بینک اور تمویلی ادار مصرف زراور کاغذ کی حد تک معاملات كرتے ہيں، اور تجارت اور صنعت كے حقيق نتائج سے انہيں كوئى سروكار نہيں ہوتا۔ يہى وہ بنيادى اُصول ہے کہ جس کی بنیاد پر بیدلیل دی جاتی ہے کہ وہ ہر حالت میں ایک متعین نفع کے حقدار ہوتے ہیں۔ تمویلی شعبے کی تجارت وصنعت کے شعبے سے لا زمی علیحد گی معیشت پر بحیثیت مجموع عظیم نقصان کا سبب بن ہے، ظاہر ہے کہ جب ہم"اسلامی بینکاری" کالفظ ہولتے ہیں تو اس کا مطلب پنہیں ہے کہ وہ اس روای نظام کے ہر پہلومیں ، ہرطرح سے اس کا اتباع کرے گا، اسلام کے اپنے اُصول واقد ار ہیں،جن کا تمویل (فائنانسنگ) اور صنعت و تجارت میں افتراق وعلیحد گی پرایمان نہیں ہے، ایک مرتبہ جب بیاسلامی نظام مجھلیا جائے تو لوگ نقصان کے نظریاتی امکان کے باو جودنفع آورمشترک سرمایی ک کمپنیوں میں سر مایہ کاری سے زائداس میدان میں سر مایہ کاری کریں گے۔

#### ۲: خیانت (Dishonesty)

۲۱۴۰ مشارکہ فائناننگ کے خلاف ایک دُومرا خدشہ یہ کیا جاتا ہے کہ خائن لوگ تمویل کنندگان (Exploit) کوعقر مشار کہ میں نفع ادانہ کر کے استحصال (Exploit) کریں گے، وہ بمیشہ یہ ظاہر کرسکتے ہیں کہ تجارت نے کوئی نفع نہ کمایا، بلکہ دہ یہ دعویٰ کرسکتے ہیں کہ انہیں نقصان ہو

مًا كه بس مين بعض او قات نه صرف نفع بلكه اصل سر ماييمي أو وب كميا\_

با کہ کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیا یک جائز اور سیح خدشہ ہے، خصوصاً ایے معاشروں میں ۲۱۵ : اس میں کوئی شک نہیں کہ بیا کہ جا کا اس مسلے کاحل اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کے عموماً سمجھایا بیان جہاں پر خیانت روز مرہ کامعمول ہے، تاہم اس مسلے کاحل اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کے عموماً سمجھایا بیان

-<tb/>
V

اسلای طریقے سے چلائے جا کیں تو پھر خیانت کے مسلے پر قابو پانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ سب اسلای طریقے سے چلائے جا کیں تو پھر خیانت کے مسلے پر قابو پانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ سب پہلے تو کر یڈٹ ریٹنگ کے نظام کو بھر پور طریقے سے نافذ العمل کرنا ہوگا، ہر کمپنی اور شراکتی ادارے کوقانون کی طرف سے آزاد کر یڈٹ ریٹنگ پر مجبور کیا جانا چاہئے، یہاں تک کدایی بڑی بڑی بڑی فرمی جو متعید مقدار سے زاکد تمویل چاہ دبی ہوں ان کو بھی اس قانون کا تابعدار بنانا ہوگا، دُوسرے یہ کہ آڈیٹنگ کا ایک بہترین منظم نظام بھی نافذ العمل کیا جائے گا، جہاں پر تمام صارفین کے اکاؤنٹس اچھی طرح مرتب اور کنٹرول کیے جا کیں۔ بعض علاء کی رائے کے مطابق نفع کو خام (Gross) نفع کی بیاد پر بھی شار (Calculate) کیا جا سکتا ہے، تا ہم اگر بھی کی صارف سے کوئی بددیا تی ، خلاف ورزی یا غلات مرز د ہو جائے تو اسے تعزیری اقد امات کا مستوجب قرار دیا جائے اور اسے آئندہ کم از کم ایک کی صورے دیرے (Facility) سے محروم کر دیا جائے۔

عقدِم ابحه

۲۱۸: مزید بران اسلامی بینک نفع نقصان میں شرکت تک محدود نہیں ہیں، اگر چہمشار کہ ایک سب سے پندیدہ طریقۂ تمویل ہے، جو کہ نہ صرف اسلامی نقنہ کے اُصولوں کے عین مطابق ہے

بلکہ اسلامی معیشت کے بنیادی فلنے کے بھی مطابق ہے، اس کے باد جود چندا سے متنوع فتم کے طریقہ باکہ اسلامی معیشت کے بنیادی فلنے کے بھی مطابق ہے، ان طریقوں میں، کہ جن کو بینکوں کے اٹا اور ان کا کھی موجود ہیں، کہ جن کو بینکوں کے اٹا اور ان کی کھی موجود ہیں، کہ جن کو بینکوں کے اٹا اور ان کی کھی کے موات کے بیال مشارکہ غیر معمولی رسک رکھتا ہو یا کسی مخصوص معالے اور انہیں ان مواقع پر اختیار کیا جا سکتا ہو۔ بعض اپیل کنندگان نے یہ شکایت بھی کی کہ دفاتی شرعی عدالت نے میں استعال نہیں کیا جا سکتا ہو۔ بعض اپیل کنندگان نے یہ شکایت بھی کی کہ دفاتی شرعی عدالت نے مطاب یہ ہے کہ مرا بحہ جائز طریقے تھویل کے طور پر اسلامی بینکوں میں استعال نہیں کیا جا سکتا۔ مطاب یہ ہے کہ مرا بحہ جائز طریقے تھویل کے طور پر اسلامی بینکوں میں استعال نہیں کیا جا سکتا۔

۲۱۹: یہ شکایت بھی غلط مفروضہ ہے، وفاقی شرعی عدالت نے اُصولی طور پرعقدِ مرابحہ کو ناجارَ قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس نے اپنے فیطے میں برآمدات کی تمویل کے ضمن میں پیراگراف نمبر ۲۲۵ میں مرابحہ کا طریقہ تجویز بھی کیا ہے، تاہم عدالت ''مروّجہ مارک اُپ' کے نظام کو پیراگراف نمبر ۲۷۵ میں مرابحہ کا طریقہ تجویز بھی کیا ہے، تاہم عدالت ''مروّجہ مارک اُپ' کے نظام کو اسلامی اُصولوں سے متصادم قرار دیت ہے، اور اس خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ بیطریقہ بھی غلط طریقے سے استعال کیا جائے گا، اور اس کو بڑے پیانے پر اس کی ضروری شرائط کی تکمیل کے بغیر نافذ کر دیا جائے گا، تو یہ موجودہ نظام میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا۔

ہم پہلے ہی اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں موجود مارک آپ کا نظام کی بھی معنیٰ میں مرابخہ نہیں ہے، یہ تو صرف نام کی تبدیلی ہے، نام نہاد تجارت اشیاء حقیقت میں بھی انجام نہیں پاتی، اگر مرابح اپنی تمام ضروری شرائط کے ساتھ نافذ کیا جائے تو بیشر لیعت میں ناجائز نہیں ہے، اور نہ خود وفاقی شرعی عدالت نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ ہم پہلے ہی حرمت ربا کے بارے میں مکرین کے اس اعتراض کہ تجارت بھی ربا کی مانند ہے کے پس منظر میں (اس فیصلے کا پیراگراف نمبر ۱۵۰ور ام) یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ اشیاء کو اُدھار پر زیادہ قیمت کے ساتھ فروخت کیا کرتے تھے، ان کا اعتراض بہی تھا کہ وہ جب قیمت کی تجارت کے ابتدائی مرحلے پر بردھاتے ہیں تو اسے حرام قرار نہیں اعتراض بہی تھا کہ وہ جب قیمت می تجارت کے ابتدائی مرحلے پر بردھاتے ہیں تو اسے حرام قرار نہیں دیا جاتا، لیکن جب خریدارو د تے مقررہ پر قیمت ادا کرنے سے قاصر ہوجائے اور وہ کوئی اضافی رقم اضافی مدت کے عوض ادا کر بے تو اسے رہا اور حرام قرار دیا جاتا ہے، تو قرآن کریم نے اس اعتراض کا یہ کہہ کر جواب دیا کہ اللہ تعالی نے تجارت کو طال اور رہا کو حرام قرار دیا ہے۔

جیما کہ مابق میں (اس فیلے کے پیراگراف نمبر ۱۹۰ میں) ہیان کیا گیا ہے، مرابحہ درحقیقت ایک تجارت ہے، وہ اپنی اصل کے لحاظ سے طریقۂ تمویل نہیں ہے، لہٰذااس میں تجارت کے تمام بنیادی اُصولوں کو پورا کرنا ہوگا، اسے صرف اس صورت میں استعال کیا جائے گا جہاں پر صارف کو

کوئی چیز خرید نی ہو، بینک کواسے اصل فروخت کنندہ (Supplier) سے خرید نا ہوگا، اور پھر اس کی کہتے اور تبضہ (حقیقی یا تھی ) لینے کے بعد اسے صارف کوفروخت کرنا ہوگا، بیتمام اجزاء ایک جائز مرابحہ میں اپنے تمام قانونی اور منطقی اثر ات کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہیں، بالخصوص بینک کواتنے مرابحہ میں اپنے تمام قانونی اور منطقی اثر ات کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہیں، بالخصوص بینک کواتنے میں اس چیز کا رسک برداشت کرنا ضروری ہے جتنے عرصے وہ چیز اس کی ملکیت اور قبضے میں رہتی ہے، بہی وہ بنیادی اوصاف ہیں جوعقد مرابحہ کوسود پر ہنی تمویل سے ممتاز کرتے ہیں، لیکن اگر ایک مرتبہ بھی انہیں نظر انداز کر دیا گیا، خواہ آسانی کی خاطر، تو پھر سے پوراعقد سود پر ہنی تمویل کے میدان میں راض ہوجائے گا۔

٢٢٠: عقدِ مرابحه يرايك بياعتراض كيا جاتا ہے كه جب اس كوطر يقدِ تمويل كے طورير استمال کیاجاتا ہے تو اُدھار کی صورت میں ایک اضافی یا زائد قیت عائد کی جاتی ہے، اس کا مطلب پیر ے کے عقد مرابحہ کی صورت میں کسی چیز کی قیمت نفتہ بازاری قیمت سے زائد ہوتی ہے، چونکہ قیمت اس وت کے وض زیادہ کی گئ ہے جو وقت خرید ارکو دیا گیا ہے، لہذا بیسود پر بنی عقد قرض کے مشابہ ہو گیا۔ ٢٢١: ہم اس فیلے کے پیراگراف نمبر ١٣٦ تا ١٨٠ ميں يہ بات پیچے ذكركر يكے ہيں كداسلام نے زَراور شے کے ساتھ مختلف انداز میں برتاؤ اور معاملہ کیا ہے، دونوں کے مختلف اوصاف ہونے کی وجہ سے دونوں مختلف اُصول و تو اعد کے محتاج ہیں ، چونکہ زَرکی اپنی کوئی ذاتی قدرنہیں ہوتی ، بلکہ بیصر ف ایک ایا آلہ تبادلہ ہے جس کے کوئی مختلف اوصاف نہیں ہوتے ، زَری ایک اکائی کواگر اس مالیت زَری دُوسری ایک اکائی سے تبادلہ کیا جائے تو وہ صرف قیمت اسمیہ (Par Value) پر ہی ہوسکتا ہے، اگر ایک ہزار پاکتانی رویے کا ایک کرنسی نوٹ دُوسرے پاکتانی نوٹ سے مبادلہ کیا جائے تو پھراسے بھی ضرورایک بزاررو یے کی مالیت کا ہی ہونا جا ہے ، نوٹ کی قیمت حتی کدنفذ فروختگی میں بھی ایک ہزار ے نہ تو بڑھ مکتی ہے اور نہ ہی کم ہو مکتی ہے، کیونکہ کرنی نوٹ کی کوئی ذاتی منفعت یا اس میں کوئی مختلف اوصاف (قانونا معتبر) نہیں ہوتے ، یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی عوض کے کسی ایک جانب میں کوئی اضافہ شرعاً جائز نہیں ہے، جب یہ بات نقد معاملے میں صحیح ہونی عائے جہاں پر دونوں طرف زرہوتا ہے، کیونکہ اگر اُدھار کے معاملے میں ایبا کوئی اضافہ طلب کیا گیا (جہال پرصرف ذر کا ذر سے تبادلہ ہور ہا ہو) تو پھر بیاضا فدونت کے سواکس چیز کابدلہ ہیں ہوگا۔ ٢٢٢: عام اشياء كا معامله مختلف ہے، چونكه وه اپني ذاتي منفعت اور مختلف اوصاف ركھتي ہیں، تو ان کا مالک انہیں طلب درسد کے قوانین کے تحت جس قیمت پر فروخت کرنا چاہے، فروخت کر سكتاب، اگر كوئى فروخت كننده كسى فريب ما غلط بيانى سے كام نہ لے تو وہ اپنى چيز بازارى قيت سے

کرے اور خریدارا سے خرید نے پراین آزادی کے ساتھ راضی ہو۔

جلدهم - سوداورأس كالمبادل زائد قیت پر فروخت کرسکتا ہے، بشرطیکہ فریداراس پر راضی ہو۔ اگر فریدارا سے اس اضافی قیت پر زائد بیت پر مروست رسی ہوتو وہ اضافی رقم فروخت کنندہ کے لئے اس سے دصول کرنا بالکل جائز ہے، جب خرید نے پر راضی ہوتو وہ اضافی رقم فروخت کنندہ کے لئے اس سے دصول کرنا بالکل جائز ہے، جب ر پیرے پر رسی ہوں ہے۔ کوئی فروخت کنندہ کوئی چیز کسی اضافی قیمت کے ساتھ نفتہ فروخت کرسکتا ہے تو پھر اضافی ونت کے ری کرد سے معرف میں ہے۔ بشرطیکہ وہ غلط بیانی سے کام نہ لے اور نہ ہی اسے خریدنے پر مجبور ساتھ اُدھار پر بھی فروخت کرسکتا ہے ، بشرطیکہ وہ غلط بیانی سے کام نہ لے اور نہ ہی اسے خریدنے پر مجبور

٢٢٣: بعض اوقات بيردليل بھي دي جاتي ہے كەنفتر كي صورت ميں قيمتوں ميں اضافه أدهار ادائیگی پرمبی نہیں ہے،لہذا بہ جائز ہے،البتہ أدهارادائیگی پرمبی خرید دفروخت میں قیمتوں میں اضافہ خالص وقت کی وجہ سے ہے، چنانچے میر شود کے بالکل مشابہ ہے۔ بید کیل بھی اس غلط تصور پر بنی ہے کہ جب بھی قیمت میں وقت ادائیگی کے پیش نظر اضافہ کیا جاتا ہے تو بیسود کی تعریف میں داخل ہوجاتا ہے، پرتصور بالکل غلط ہے، کوئی بھی اضافی رقم جوتا کثیر سے ادائیگی کی صورت میں عائد کی جائے وہ صرف اس وقت ربا بنتی ہے جبکہ دونوں جانب تبادلہ نفتری یا ذرکا ہو،لیکن اگر کوئی چیز کی ذر کے مدِمقابل فروخت کی جارہی ہوتو بوتت تعین قیت ، فروخت کنندہ بشمول وقت ادائیگی کے بہت سارے عوامل این مرنظر رکھتا ہے، ایک فروخت کنندہ کی ایس چیز کا مالک ہونے کی حیثیت سے جوایل ذاتی منفعت وافادیت رکھتی ہو،ایک سے زیادہ قیمت عائد کرسکتا ہے،اور خریدار بھی اسےادا کرنے پر مختلف وجوه سے راضی موسکتا ہے، مثلاً:

(۱) اس کی دُکان خریدار سے کافی قریب ہو کہ وہ اس مارکیٹ میں جانا نہ جا ہتا ہو جواس سے اتی نزدیک نہ ہو۔

(٢) يې فروخت كننده خريدار كے لئے دوسرول كے مقابلے ميں زياده قابل اعماد وجروسه ہواور خریدار کواس پر اس بارے میں بھی مکمل بھروسہ ہو کہ فروخت کنندہ اسے وہ چیز کسی بھی نقصان یا خرانی کے بغیر فروخت کرے گا۔

(٣) فروخت كننده اسے الى چيز كوجس كى طلب زياده موفر وخت كرتے موئے دُوس ك خريدارول كےمقابلے ميں ترجيح زياده ديتا ہو۔

(٣) اس فروخت كننده كى دُكان كى فضاء دُوسرى دُكانوں كے مقابلے ميں زياده صاف تتقرى ادرخوش نما ہو۔

(۵) پیفروخت کننده دوسرول کے مقابلے میں زیاد ہ بااخلاق ہو۔ ٢٢٢: يادراس طرح ك دوسر السباب كابك ساحانى رقم وصول كرن كاسبب بن بین، ای طرح اگر فروخت کننده اس وجہ سے قیمت بڑھائے کہ خریدار کے لئے اُدھار کی بھی امازت دے رہا ہے تو بیشرعاً نا جائز نہیں ہے، بشرطیکہ اس میں کوئی دھوکا، فریب نہ ہو، اور خریدار اسے کمل آنکھوں قبول کر ہے، کیونکہ اس صورت میں خواہ قیمت میں اضافے کا کوئی بھی سبب ہواس کے باوجود کمل قیمت کی جنس (Commodity) کے بدلے ہے نہ کہ ذَر اور نفذی کے بدلے ہوجود کمل قیمت کی وخت کنندہ نے اپنے مزنظر ادائیگی قیمت کا وقت بھی رکھا ہوگا، لین ایک مرتبہ جب قیمت متعین ہوگی تو اب وہ اجناس یا اشیاء سے وابستہ ہوگی نہ کہ وقت سے، چنا نچہ اب وہ قیمت متعین ہوگی تو اب وہ اجناس یا اشیاء سے وابستہ ہوگی نہ کہ وقت سے، چنا نچہ اب وہ بیت متعین ہوگی تو اب وہ اجناس یا اشیاء سے وابستہ ہوگی نہ کہ وقت سے، چنا نچہ اب وہ بیت متعین ہوچی ہے اور وہ فروخت کنندہ کی طرف سے بھی بڑھائی نہیں جاسمتی، اگر بیاضائی قیمت رہاتہ تی عوض ہوتی تو اس صورت میں جب فروخت کنندہ اسے ادائیگی کے لئے مزید وقت کی مہلت رہاتہ قیمت میں اضافہ کرناممکن ہوتا۔

اضافی رقم جائز نہیں ہے، نہ نقد معالمے کی صورت میں اور نہ اُدھاری صورت میں ایکن جب ایک شے اضافی رقم جائز نہیں ہے، نہ نقد معالمے کی صورت میں اور نہ اُدھاری صورت میں ایکن جب ایک شے کی ذرکے بدلے فروخت کی جارہی ہوتو فریقین کی طے کردہ قیمت بازاری قیمت کے مقالبے میں نقد اور اُدھار دونوں صورت میں زیادہ مقرر کی جاسکتی ہے، کسی چیز کی قیمت متعین کرتے وقت اوا لیگی کا وقت ایک اضافی عامل بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ ذرکے ذرسے تبادلے کی صورت میں اضافی رقم کے مطالبے کے لئے خصوصی بنیاد یا مکمل عوض نہیں بن سکتا۔

الم ابحد کورہ بالا صورتِ حال مذاہبِ اربعہ اور جمہور فقہاء نے تسلیم کی ہے، یہی شریعت میں مرابحد کی سے قانونی صورتِ حال ہے، تاہم دونکات ہمیشہ یادر کھنے چاہئیں:

(۱) مرابحہ کو جب ایک تجارتی تمویل کے طریقے کے طور پر استعمال کیا جائے تو ہدائی

سرحد پر واقع عقد ہے کہ جس کے اور سودی قرضے کے در میان شناخت کے خطوط بہت باریکہ ہیں،
شاخت کی یہ باریک لکیریں صرف ای وقت نظر آسکتی ہیں جب ان تمام بنیا دی شرائطِ مرا بحد کولوظار کا
معد کیا جائے جو پیچھے ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے کسی ایک سے خفلت ہر نے کی صورت میں یہ تقر
سودی تمویل میں بدل جائے گا، لہٰذا اس عقد کوضروری احتیاط اور توجہ کے ساتھ سرانجام دیئے جانے کی
ضورت میں بدل جائے گا، لہٰذا اس عقد کوضروری احتیاط اور توجہ کے ساتھ سرانجام دیئے جانے کی

رور کے ہوں ہے۔ اور اسلام کے جواز کے باوجود پیغلط استعمال کا باعث بن سکتا ہے، اور اسلام کے تعویلی نظام کے فلفے کو مرنظر رکھتے ہوئے بیا بیک آئیڈیل طریقۂ تمویل نہیں ہے، لہذا اے صرف انہی صورتوں میں اختیار کرنا جا ہے جہاں مشار کہ اور مضاربہ قابل استعمال نہ ہوں۔

۲۲۸: مشارکداور مضار بہ کے علاوہ کچھ دُوسر کے طریقہ ہائے تہویل بھی مختلف تم کی تمویل میں اختیار کیے جاسکتے ہیں، مثلا اجارہ (Leasing)، سلم اور استصناع وغیرہ ہمیں ان کی تنصیل میں اختیار کیے جاسکتے ہیں، مثلا اجارہ (Leasing)، سلم اور استصناع وغیرہ ہیں ان کی تنصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیان مختلف رپورٹوں میں تفصیل رپورٹ ورث ہوں کے خاتے سے متعلق حکومت کو پیش کی گئی ہیں، اس سلسلے میں سب سے تفصیلی رپورٹ ہرائے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کی تھی، دُوسری رپورٹ مثر بعت ا یکٹ کے مطابق بنائے گئے اسلامائزیشن کمیشن آف اکانومی نے پیش کی تھی، یہ کمیشن بھی اپنی جامع رپورٹ حکومت کو اووا پی میں اسلامائزیشن کمیشن کو دوبارہ راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں دوبارہ بنایا گیا، جس نے اپنی آخریں رپورٹ کے واوو پیش کی سربراہی میں دوبارہ بنایا گیا، جس نے اپنی آخری رپورٹ کے واجو پیش دوبارہ راخل کی۔

ہم ان تمام رپورٹوں کا مطالعہ کر چکے ہیں ،ہم ان رپورٹوں میں موجود ہر تفصیلی تجویز پر تبرہ ہو، کے بغیراس بات پراطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ ان تمام رپورٹوں کوموجودہ تمویلی نظام تبدیل کرنے کابنیادی زمنی کام قرار دینا چاہئے۔

اللہ ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نظریہ ضرورت کوموجودہ سودی نظام کوایک غیرمحدودوت کے اس نظام کو ایک غیرمحدود ت یا ہمیشہ کے لئے بچانے کے واسطے لا گونہیں کیا جاسکتا، تا ہم یہ نظریۂ ضرورت صرف اس نظام کوسودے غیرسودی نظام میں تبدیل کرنے کے لئے حکومت کو در کا را یک مناسب وقت کی اجازت دینے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

حکومت کے قرضے

۲۳۰: سود کے خاتے کے سلسلے میں ایک بردی مشکل حکومتی قرضوں کوقر ار دیا جا رہا ہے،

جلدششم - سوداورأس كالتبادل موجودہ صورتِ حال میہ ہے کہ حکومتِ پاکتان ملکی اور غیر ملکی قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے، جہاں تک ملکی موجودہ مرتب ہے، ان کو اسلامی طریقہ ہائے تمویل میں تبدیل کرنے کے بارے میں نرکورہ بالا ر پورٹوں میں تفصیلی طریقۂ کار مذکور ہے۔ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب جو عالمی یو نیورٹی اسلام آباد ر پوروں میں اور اس مقدے میں عدالتی مشیر کی حیثیت سے پیش ہوئے، اور انہوں نے اس اہم ے ہوئے اس شعبے (Sector) سے مود کے خاتے کالائح عمل پیش کیا،ان کے مسلے رہنے کالائح عمل پیش کیا،ان کے عدالت میں پیش کردہ بیان کے صفحہ: ۲۹ تا ۲۹ میں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، ان کی بحث کا مارہ ہیں ہے کہ تمام حکومتی اندرونی قرضے پروجیکٹ فائنانس کی بنیاد پر ڈیزائن کرنے چاہئیں، یہ طریقہ شریت کے مطابق ہونے کی وجہ سے قرضوں پر حاصل شدہ رقوم کی خرد کرد، خیانت اور غلط استمال سےرد کنے میں مددگار ہوگا، اس مواد پرغور کرنے کے بعد ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اس شعب (Sector) میں بھی سود کے غیر معین مدت تک جاری رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تا ہم اس وجہ سے اس شعے کواسلای طریقے سے بدلنے کے لئے بینکاری کے پرائیویٹ معاملات کی برنبت زیادہ مہلت کی فرورت ہوستی ہے۔

# غيرملكي قرضے

٢٣١: اگرچهموجوده مقدم میں غیرملکی قرضوں سے متعلق قوانین بطور خاص زیر بحث نہیں ہیں، لیکن سے بات ظاہر ہے کہ اگر ایک مرتبہ سود کونا جائز قرار دے دیا گیا تو بیقوانین بھی کی لحاظ ہے ممانعت کی زومیں آئیں گے، بیرسب سے زیادہ مشکل علاقہ معلوم ہوتا ہے جہاں پرسودی نظام کی حرمت کو نافذ العمل کیا جائے۔ حکومتی غیرملکی قرضے ارسم ۱۹۹۹ء کے اعداد وشار کے مطابق ۱۹۱۵ء بلین ڈالرزیا ۱۲۱۰ بلین رویے انٹر بینک ریٹ کے مطابق ہیں، بیدلیل دی جارہی ہے کہ اس فتم کے قرضول کوغیرسودی قرضول میں بدلنا تقریباً ناممکن ہے۔

٢٣٢: اس سے قبل كہم اس مسلے كے اسلام حل يرغوركريں، تميں اس بات كورنظر ركھنا ہوگا کے غیر ملکی قرضوں کی مقدار میں جس تیز رفتاری سے اضافہ ہور ہا ہے اس پرنہایت سنجیدگ سے غور كرنے كى ضرورت ہے، ابتدايس ہم نے بين الاقوامى ذرائع سے ترقياتى منصوبوں كے لئے قرضے لے، بعد میں غیرملکی قرضوں کا دائرہ غیرتر قیاتی اخراجات تک بردھا دیا گیا، اس کے بعد بہت بھاری مقدار میں قرضے چکانے (Debt Servicing) کے لئے لیے گئے، اب بی قرضے بین الاقوای قرض خواہول کوسودادا کرنے کے داسطے لیے جارہے ہیں۔ ارا المراہ المر

ہوں ہے ہیں انہوں نے عالمی مرائل ایک امر کی معیشت دان ہیں ، انہوں نے عالمی مرائل اور تی پرکانی لکھا ہے ، وہ ایمسٹر ڈم کےٹر انز بیشنل انسٹی ٹیوٹ کی ایسوی ایٹ ڈائر یکٹر بھی ہیں، اور ان کی تیسری دُنیا کے قرضو کے ٹر انز بیشنل انسٹی ٹیوٹ کی ایسوی ایٹ ڈائر یکٹر بھی ہیں، ان ان کی تیسری دُنیا کے قرضوں کے آئکھیں کھول عالمی تینے (A wards) بھی حاصل کیے ہیں ، انہوں نے تیسری دُنیا کے قرضوں کے آئکھیں کھول دینے دالے نتائج کا درج ذیل خلاصہ نکالا ہے:

According to the OECD, between 1982 and 1990, total resource flows to developing countries amounted to \$ 927 billion. This sum includes OECD categories of Official Development Finance, Export Credits and Private Flows, in other words, all official bilateral and multilateral aid, grants by private charities, trade credits plus direct private investment and bank loans. Much of this inflow was not in the form of grants but was rather new debt, on which dividends or interest will naturally come due in future.

During the same 1982 - 92 period, developing countries remitted in debt service alone 1342 billion (interest and principal) to the creditor countries. For a true picture of resource flows, one would have to add many other South - to - North out - flows; such as royalties, dividends, repatriated profits, underpaid raw materials and the like. The income - outflow difference

between \$ 1345 and \$ 927 billion is thus a much understated \$ 418 billion in the rich countries' favour. For purposes of comparison, the US Marshall Plan transferred \$ 14 billion in 1948 to war - ravaged Europe, about \$ 70 billion in 1991. Thus in the eight years from 1982 - 90, the poor have financed six Marshall Plans for the rich through debt service alone.

Have these extraordinary outflows at least served to reduce the absolute size of the debt burden? Unfortunately no. Inspite of total debt service, including amortization, of more than 1.3 trillion dollars from 1982 - 90, the debtor countries as a group began the 1990s fully 61 percent more in debt than they were in 1982. Sub-Saharan Africa's debt increased by 113 percent during this period; the debt burden of the very purest - the so-called 'LLDCs' or 'least developed' countries - was up by 110 percent. (1)

ترجمہ: OECD کے مطابق ۱۹۸۲ء سے ۱۹۹۰ء تک تمام ترقی پذیر ممالک میں تمام ذرائع کا بہاؤ (Flow) ۱۹۷۵ بلین ڈالرز کی مالیت تھا، یہ رقم OECD کی سرکاری ترقیاتی تمویل OECD کی سرکاری ترقیاتی تمویل Finance) پرشتمل تھا، بالفاظِ Finance) دیگر تمام عطیات ذاتی عطیات، تجارتی قرضے بمعہ ذاتی بلاداسط سرمایہ کاری اور بدیکاری قرضوں کے ذریعے دوطرفہ یا کثیر الاطراف سرکاری امدادیں اس میں شامل تھیں، ان میں سے اکثر امدادیں عطیات کی شکل کے بجائے نئے قرضوں کی شکل میں تھیں، جن پر مستقبل میں نفع یا سود عادة واجب الادامونا قرامونا کی شکل میں تھیں، جن پر مستقبل میں نفع یا سود عادة واجب الادامونا تھا۔

الماء سے دووائ کے زمانے کے دوران رقی پذیر ممالک نے صرف

<sup>(1)</sup> Susan George: The Debt Boomerang How the Third World Debt Harms us all, Pluto Press, London 1992.

ر ضوں کی ادا یکی میں قرض دینے والے مما لک کو (سود بمعداصل سر مایہ کے) ٣٣٢ بلين ادا كيه، آمد ذرائع كى مجمع تصوير شي كے لئے كھ دُوسرے جنوب ے شال تک کے اخراجات بھی شامل کرنے ہوں گے، مثلاً رائیلٹی ، نفع ، اے وطن میں نفع کی منتقلی اور خام مال کے رواں اخراجات وغیرہ۔ ع۲۶ بلین آ مدنی کے مقابل میں ۱۳۴۵ بلین ڈالرز کی جوادا کیگی مقروض ملکوں کوکرنی پڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ کا اس بلین ڈالر کا باہمی فرق سراسر مالدار ممالک کے حق میں رہا۔ مواز نے کے مقصد سے بیز ہن میں رکھے کہ امریکی مارشل بلان نے صرف ١٢ بلين و الرز ١٩٣٨ء من اور + ٢ بلين و الرز ١٩٩١ء مين يورو پين جنگ زدہ اتوام کو منتقل کیے تھے، قرضوں اور ادائیگی کے مذکورہ بالا فرق کا موازنہ مارش بلان سے کیا جائے تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ ۱۹۸ و سے 199 ء تک غریب ممالک نے مال داروں کو چھ مارشل بلاان صرف اینے قرضوں کے سود ی ادائیگی کے طور پر ادا کیے۔ کیا ان غیر معمولی اخراجات نے کم از کم قرضوں كيفين بوجه كوكم كرنے كى خدمت انجام دى ہے؟ بدسمتى سے يہ بات نہيں ہے، سواٹریلین ڈالرز سے زائد کی اصل قرضوں سمیت سود کی ادائیگی کے باوجودمقروض ممالك نے 199ء میں ۱۹۸ء کے قرضوں کے مقابلے میں ۱۱ نیمیدزائد قرضے حاصل کیے، افریقائے چھوٹے صحرائی علاقوں میں قرضے اس دوران ۱۱۳ فیصد تک برد سے، قرضوں کا بوجھ سب سے کم ترقی بیا فتہ مما لک میں صحیح ترین اعداد وشار کے مطابق ۱۱۰ فیصد تک گیا۔

بہت سے معتدل مصنفین کا خیال ہے کہ تیسری وُنیا کا قر ضہ صرف تھویلی معاملہ نہیں ہے،

بلکہ بیا کیہ سیاسی معاملہ بھی ہے، عموماً ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضوں کے ساتھ بڑی سخت شرائط بھی منسلک ہوتی ہیں، اگر چہ معاثی وساجی اخراجات کے مقصد کے لئے امدادی پر دگرام اس بات کا توثیق کرتا ہے کہ بیفنڈ تر قیاتی اُمور میں استعال ہوگا، تا ہم جب وہ منصوبے ناکام ہوجاتے ہیں اور قرضے بڑھ جاتے ہیں، تو وہ امدادی پر گرام اسٹر کچل ایڈ جسٹمنٹ کے تالیح بین جاتے ہیں جس کا کام مقروض ممالک کی پوری معیشت کی ترتی کی تکرانی کرنا ہوتا ہے، گویا کہ قرض دینے والے ممالک ای مطرح تیسری وُنیا کے ممالک کے اندرونی معاملات اور پالیسیوں میں وظل اندازی کا جواز پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر جب (ان کی زیر نگرانی) معاشی پالیسیاں بھی ناکام ہوجاتی ہیں تو پھر وہ ''سادگی پروگرام''

(Austerity Programs) متعارف کراتے ہیں، جس میں سابی، بہبودی اور تعلیمی اخراجات کو رہاں ہے۔ اس پالیسیوں جورج اور فیمریز بوسیلی نے ان پالیسیوں کے نتائج پر درج ذیل نبر وكيا ب

Between 1980 and 1989 some thirty-three African countries received 241 structural adjustment loans. During that same period, average GDP per capita in those countries fell 1.1% per year, while per capita food production also experienced steady decline. The real value of the minimum wage dropped by over 25%, government expenditure on education fell from \$ 11 billion to \$ 7 billion and primary school enrolments dropped from 80% in 1980 to 69% in 1990. The number of poor people in these countries rose from 184 million in 1985 to 216 million in 1990, an increase of seventeen percent. (1)

اسر کیل ایدجشمنط قرضے لیے، ای زمانے میں فی شخص (Per Capita) متوسط کام مجموعی بیدادار (GDP) گر کراءا نیصد سالانه ہوگئی، جبکہ نی شخص غذائی پیدادار بھی مسلسل کم ہوتی رہی۔ کم از کم اُجرتوں کی مقدار ۲۵ فیصد سے بھی زیادہ گر گئی، تعلیم بر حکومتی اخراجات کم ہوکر ۱۱ بلین ڈالرز سے کم ہوکر ک بلین ڈالرزرہ گئے، اور برائمری اسکول کے داخلے ۱۹۸۰ء مین ۸۰ فیصد سے گر كر واواء مين ٢٩ فيصد تك مو كئے، غريب عوام كى تعداد ان ممالك مين ۱۹۸۵ء مین ۱۸۸ ملین تھی جو ۱۹۹۰ء میں ۲۱۲ ملین ہوکر کا نصد بردھ گئے۔ ۲۳۲: عالمی بینک کے خود اعداد وشار کے مطابق جن کے بارے میں بعض سنجیدہ معیشت

وان شبیس ہیں، عالمی بینک کی تمویل کردہ منصوبوں میں کامیابی کی شرح ۵۰ فیصد ہے بھی کم ہے،

Susan George, Fabrizio Sablli: Faith And Credit, The World Bank's Secular Empire, Penguin 1998, P 141.

اسلام ادرجدید معاثی سائل ۱۲۰ جد عالمی بینک کا اشاف کی ایک ایسے منصوبے کی بھی نشاند ہی نے مزیدبرال المهنائے ہے بورے لوگوں کو کی اور جگہ بحال کر دیا گیا ہو، اور وہ ایے معیار زنرگی ا واليس آ كئے موں جوانبيس ملے حاصل تھا۔ (1) المول بوائد ن بهات كركامياب منصوب بهي بهت كم الى مقروض مما لك مين مجموع موائي دري المائي منافي منافي منافي منافي المنافي منافي مناف خوشال کا سب سے ہیں ، مائکل روبولھم کہتے ہیں:

There has been a massive outpouring of literature on the subject of Third World debt. The books are characterized by one feature. Whereas the arguments and policies of the IMF and World Bank have been based upon an apparently reasonable theory, the studies give case after case and country after country, in which the theory has not worked in practice. Either loans have led to development, but repayment has proved impossible; or the projects funded have failed completely leaving the country with a massive debt and no hope of repayment, or repeated additional loans have become necessary simply to provide funds for the repayment of past loans. The debtor countries, as a group, began the 1990s fully 61% deeper in debt than they were in 1980. (2)

ترجمہ: تیسری دُنیا کے قرضوں کے موضوع پر بہت بڑی مقدار میں لٹر پچرشائع کیا جارہا ہے، کتابیں اس موضوع کوزیر بحث لائے ہوئے ہیں، جبکہ آئی ایم الف اور عالمي بينك كى طرف سے دلائل أور ياليسيوں ميں بيظا مركيا جار ہا ہے کہ بید دونوں معقول نظریات پڑمل پیرا ہیں، اس کے برخلاف مسلسل واقعات اورممالک کے حالات پر تحقیق کرنے سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ معقول نظریات پر عمل نہیں کیا جار ما، یا تو قرضے ترقی کا سبب تو بے لیکن ادا سیگی قرض ناممکن ہو

(2) Michael Rowbotham: "The Grip of Death". P. 137.

<sup>(1)</sup> David Korten: When Corporations Role the Earth, Earthscan 1993 as quoted by Michael Robwtham "The Grip of Death". P 135.

المام اورجديد معاشى مسائل

تنى، يا فنڈ ديئے ہوئے منصوبے بھی مکمل طور سے اس طرح ناکام ہو گئے کہ مل ایک عظیم قرضے کے جال میں پھنس گیا کہ اُس سے خلاصی اور قرضوں کی ادائیگی کا کوئی راستہ برقرار نہیں رہا، یا پھر اضافی قرضوں کے عمل کا اعادہ ضروری سمجا گیا تا کہ سابقہ قرضوں کی ادائیگی کے لئے فنڈ مہیا ہو، مقرض ممالک مجموعی طور یر ۱۹۸۰ء کے مقابلے میں 199ء میں ۱۲ نصد مزید قرضوں میں ڈوپ گئے۔

تیسری دُنیا کے قرض کے مقابلے بے زمین غلاموں اور بے گارمز دوروں سے کر کے بہت زارة نقدى كى بى چىزل پيراس بات كامشابده كرتے بى كە:

> The system can be compared point by point with peonage on an-individual scale. In the peonage, or debt slavery system..... the aim of the employer/ creditor/ merchant is neither to collect the debt once and for all, nor to starve the employee to death, but rather to keep the laborer permanently indentured through is debt to the employer..... Precisely the same system operates on the international level..... Is debt slavery on an international scale. if they remain within the system, the debtor countries are doomed to perpetual underdevelopment or rather, to development of their exports at the service of multinational enterprises, at the expense of development for the needs of their own citizens. (1)

ترجمہ: اس نظام کوانفرادی سطح پر ہے گار مزدوری کے ساتھ نکتہ وار موازنہ کیا جا سكتا ہے، بے گار يا قرض كى غلامى كے نظام ميں قرض خواہ مالك كامقصدايك مرتبہ پورا قرضہ وصول کرنانہیں ہوتا، نہ ہی ملازم یا غلام کوم نے پر مجبور کرتے ہیں، بلکہاس کے بجائے اس کو ہمیشہ کے لئے بے گار مزدور بنا دیتے ہیں ....

Cheryl Payer: The Debt Trap: Monthly Review Press 1974 as quoted by Rowbotham, op cit. P. 137.

جلدشم - سوداورأس كا قبادل

اسلام اورجديد معاشى مسائل

> In virtually ass cased, the impact of these (IMF and World Bank) projects has been basically negative. They have resulted in massive unemployment, falling real incomes, pernicious inflation, increased imports with persistent trade deficits, net outflow of capital, mounting external debts, denial of basic needs, severe hardship and deindustrialization. Even the so-called success stories in Ghana and the Ivory Coast have turned out to offer no more than temporary relief which had collapsed by the mid 1980s. The sectors that have the social services, while agriculture, manufacturing and the social services, while the burden of adjustment has fallen regressively on the poor and weak social groups. (1)

ترجمہ: تقریباً تمام معاملات میں ان (آئی ایم ایف اور عالمی بینک) کے منصوبوں کے اثرات بنیادی طور پر منفی تھے، وہ بہت بڑے بیانے پر بے روزگاری، حقیق آمدنی کا زوال، نقصان دہ افراطِ ذَر ، منتقل تجارتی خیارے کے ساتھ درآمدات میں اضافہ، سرمایہ کا اضافی خرچ، بیردنی قرضوں کا عروج، بنیادی ضروریات کا انکار، سخت مشکلات اور غیر صنعت کاریوں پر منتج ہوتے بنیادی ضروریات کا انکار، سخت مشکلات اور غیر صنعت کاریوں پر منتج ہوتے

<sup>(1)</sup> Bad Onimode: The IMF, The World Bank and African Debt. Zed Books, 1989, as quoted by Rowbotham, op. cit. P. 136.

ار مادر جديد معاشى مساكل

سے، یہاں کہ گھانا اور ایوری کوسٹ کی نام نہاد کامیا بیوں کی کہانیوں نے مرف عارضی طور پر اطمینان کا سائس لیا، جس کے بعد ۱۹۸۰ء کے عشرے کے وسط میں زوال کا شکار ہو گئے ، وہ سیکٹر جو بہت کری طرح متاثر ہوئے وہ زراعت، صنعت اور ساجی خدمات ہیں، جبکہ تصفیے کا بوجھ بہت کری طرح غرباء اور کمزور ساجی گروہوں پر پڑا۔

۲۳۷: یہ حقائق اس بات کا احساس دلانے کے لئے کافی ہیں کہ یہ مفروضہ کس قدر مغلا ہے کہ تیمری دُنیا کے مما لک غیر ملکی قرضوں کے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ کس نے اس نظام سے هیئ فائدہ انھایا؟ اس سوال کو حال ہی میں ایک کینیڈین اسکالر جیلناس نے اپنی کتاب Freedom From انھایا؟ اس سوال کو حال ہی میں ایک کینیڈین اسکالر جیلناس نے اپنی کتاب Debt"

The foreign-aid based development model has proved itself powerless to bring a single country out of economic and financial dependence. however, it has turned out to be a source of fabulous wealth for certain Third World elites, giving birth to a new form of power and a socio-political class that can rightly be called the aidocracy. (1)

ترجمہ: غیر ملکی قرضوں کے ذریعے تی کانمونہ کی ایک ملک کوبھی اقتصادی یا تمویلی انحصار سے باہر نکا لئے پر قادر نہ ہو سکا، تاہم یہ تیسری دُنیا کے مال داروں کے لئے عظیم دولت کے حصول کا سبب ضرور بنا ہے، جس کی وجہ سے ایک نگ شم کی طاقت اور ساجی معاشی کلاس وجود میں آئی ہے، جس کوایڈوکر لیک کہنا جی بحائے ہوگا۔

پاکتان کا معاملہ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، ایک ایے وقت جب ہم اپنی معیشت کوتر تی دین، اپنی معیشت کوتر تی دین، اپنی عوام کی حالت سر حار نے ،غربت دُور کرنے ،تعلیم کی شرح بڑھانے اور دیہاتوں میں کم از کم بنیادی صحت فراہم کرنے کے شد بدھتاج ہیں، اور جب ہمارے ملک میں ہزاروں مرد، عورتیں اور جب ہمارے ملک میں ہزاروں مرد، عورتیں اور جب ہمارے ملک میں ہزاروں مرد، عورتیں اور جب ہمارے ملک میں ہم اس پر مجبور ہیں کہ ہم اپ ٹوٹل سیکے کنارے پہنچے ہوئے ہیں، ہم اس پر مجبور ہیں کہ ہم اپ ٹوٹل

<sup>(1)</sup> Jaques B. Gelinas, Freedom from Debt, Zed Books, London and New York, 1998, P. 59.

الام اورجديد معاشى ماكل

بے کا ۲۷ نیصد سودی قرضوں کی ادائیگی پرلگادیں، اس کے باجودہم اور قرضے لے رہے ہیں تا کر بجث کا ۲۷ نیصد سودی قرضوں کی ادائیگی پرلگادیں، اس کے باجودہم اور قرضے لے رہے ہیں تا کر جے ہا ایکد روں را ہے۔ جب ان نے قرضوں کی میعاد بوری ہوگی ، تو ہم مزیر قرضے لینے ہے ۔ سابقہ قرضوں کو ادا کر دیا جائے ، جب ان نے قرضوں کی میعاد بوری ہوگی ، تو ہم مزیر قرضے لینے ہے مابعہ مر دل در ہورہ قرضوں کو اُتارا جا سکے، ہم کب تک اس مصیبت کے گرد چکر کا نے رہیں مجبور ہوں گے تا کہ موجودہ قرضوں کو اُتارا جا سکے، ہم کب تک اس مصیبت کے گرد چکر کا نے رہیں بور اوں اس اس اس کے چکر میں کب تک گھو منے رہیں گے؟ ہمیں اس قرض پر بنی معیشت ہے۔ مے؟ ہم قرض در قرض کے چکر میں کب تک گھو منے رہیں گے؟ ہمیں اس قرض پر بنی معیشت ہے چھے کارا حاصل کرنا ہوگا،جس نے ہم سے آزادی غصب کر لی ہے، اور ہماری اگلی تسلول کو ترض خواہوں ے ہاتھوں میں گروی رکھوا دیا ہے، یہ ہماری قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اور ہمیں اسے ہر تيت رحل كرنا موكا\_

٢٢٨: ہم اس حقیقت سے بے خرنہیں ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جب موجودہ قرضوں کی تہمیں مچنس مجے ہیں تو اس سے ایک ہی رات میں لکانا ناممکن ہے، اسے نافذ کرنے کے لئے ایک بہترین سو ہے سمجھے پروگرام اور ایک مضبوط قوت ِارادی کی ضرورت ہوگی ، درمیانی عرصے میں جس میں ایک ماہرانہ منصوبے سے قرضے لاز ما کم کرنے ہوں گے، ہم اس سابقہ قرضوں میں برقر ارر ہیں گے، لین اس عبوری دور میں بھی ہم کوا پے قرض خواہوں کے ساتھ از سرِ نوطر یقئہ تمویل پرغور کرنا ہوگا، تا کہ سودی

قرضوں کواسلامی طریقه تمویل میں تبدیل کیا جاسکے۔

اسلامی بیکوں کی پیدا کردہ فضا کے نتیج میں ان اسلامی طریقة تمویل سے مغرب اب ناواتف نہیں رہا، یہاں تک کہ بن الاقوامی تمویلی ادار ہے بھی انہیں سجھنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ آئی الف سی جوکہ عالمی بینک کی ذاتی تمویلی شاخ ہے،اس نے پہلے ہی اسلامی طریقہ ہائے تمویل استعال کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے،ا ثاثوں سے وابسة قرضے آسانی کے ساتھ اجارہ کے طریقہ تمویل میں تبدیل کے جاملتے ہیں، پروجیکٹ سے دابسة قرضے آسانی سے استصناع کی بنیاد پر تبدیل کے جا سکتے ہیں، قرضہ دینے والوں کی توجہ صرف اپنی تمویل کے اُدیر نفع کی طرف ہوتی ہے، وہ کسی مخصوص طریقة تمویل پراصرار نہیں کرتے ، اس لئے موجودہ قرضوں کو اسلامی خطوط پر منتقل کرنے میں کوئی مشكل نہيں ہونی جاہے، نئ تمويلات كے لئے اور بھى زياد همتنوع قتم كے طريقه مائے تمويل موجود ہیں،جنہیں اسلامی خطوط پر تبدیل کیا جا سکتا ہے، تاہم بیای وقت ممکن ہوسکتا ہے کہ جب حکومت خود اسلامی ذمه داریول کو پورا کرنے کاعزم رکھتی ہو،معذرت خواہاندا نداز بھی بھی دوسرول کواتے پرانے عرصے سے زیرِ استعال طریقوں کو تبدیل کرنے پر داضی نہیں کرسکتا۔ آئی ایف ی (انٹریشنل فائنانس کار بوریش جوعالمی مالیاتی ادارے سے ملحق ہے) کے صدر مالداسپنگ ملزکی مجوز ہ سرمایہ کاری پر بورڈ آف ڈائر یکٹرزکوپیش کردہ رپورٹ پوری قوم کے لئے شرمندگی کاباعث ہے،ان کا تبعرہ درج ذیل ہے:

A change to Islamic modes of financing has been considered by IFC, but this would be contrary to the government (of Pakistan's) intention for foreign loans.

Adoption by a foreign lender of Islamic instruments could be construed as undermining Government's policy to exempt foreign lenders from this requirement. (1)

رجہ: آئی ایف ی اسلامی طریقہ ہائے تمویل اختیار کرنے پرغور کر پھی ہے،
لین بیچومت پاکستان کے ارادے کے مخالف نظر آتا ہے۔
کسی غیر ملکی قرض دہندہ کے اسلامی طریقہ اختیار کرنے کو بیسمجھا جا سکتا ہے کہ
وہ حکومت کی اس پالیسی کی در پردہ مخاصمت ہوگی کہ وہ غیر ملکی قرض دہندوں کو
اس ہے مشتنی کرنا جا جتی ہے۔

۱۳۹۹: کارنومبر ۱۹۹۰ء کو وزیراعظم پاکتان نے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا مقصد ملک میں ہیرونی انحصار کے اضافے کا جائزہ لینا اور خودانحصاری کور تی دینے کے منصوبے کی تیاری تھا، وہ کمیٹی اس وقت کے سنیٹر پروفیسر خورشید احمد صاحب کی سربراہی میں قائم کی گئی تھی، اور فائنائس ڈویژن کے سکر یئری اور اکنا کمک ڈویژن کے چیف اکانومسٹ اور بعض دُوسرے ماہرین پرشتمل تھی، اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ اپریلی 1991ء میں حکومت کو پیش کی، اس کمیٹی نے خوب خور وخوش کے بعد صرف اتصادی بنیاد پریہ نتیجہ اخذ کیا کہ خودانحصاری کا مقصد صرف سود کے خاتے میں ہی تحصر ہے، اس کمیٹی کی تیار نئیر ملکی قرضوں سے خشنے کے لئے بھی استعال کی جاسکتی ہیں۔

مران ای لئے مُسلّمہ مشکلات کوغیر ملکی ذمہ داریوں کوحل کرنے کے سلسلے میں ممانعت ربا کے لئے ایک غیر معینہ مدت تک کے لئے عذر قر ارنہیں دیا جاسکتا ، تاہم اس بات سے بالکل انکارنہیں کیا جاسکتا کہ ان کوملی قرضوں کے معالمے میں زیادہ مدت درکار ہوگی ، نظریة ضرورت کا بھی صرف ای مدتک اطلاق کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(1)</sup> No IFC/P - 887, dated December 22, 1987, as quoted by the Report of Prime Minister's Committee on self reliance, headed by Prof. Khurshid Ahmad, Islamabad, 1991.

٢٣١: فذكوره مالا بحث كاخلاصه بيرب:

۲۲۲: قرآنِ پاک کی متعدد آیات کی رُوسے کہ کی بھی قرض کے معاہدے میں اصل مرابی ے اُور کی جانے والی رقم رِبا میں داخل ہے،حضور علالاً الم نے درج ذیل صورتوں کو بھی رِبا قرار دیا ہے: (۱) ایک کرنی کا اُسی کرنی کے ساتھ تبادلہ، جب دونوں طرف کی کرنسیاں برابر نہ ہوں، خواه معامله نفتر مويا أدهار

(٢) ایک ہی قتم کی کوئی بھی وزنی یا پیائش کے قابل اشیاء کا تبادلہ جبکہ دونوں طرف کی مقدار برابر نہ ہو، یا ان میں ہے کسی ایک طرف کی ڈیلیوری اُ دھار ہو۔

(٣) دومختلف الجنس وزنی یا پیائش کے قابل اشیاء کا بارٹر جبکہ ان میں سے ایک طرف کی زيليوري مؤجل (أدهار) هو\_

٣٢٣: اسلامي فقه ميس بية تين صورتيس رِ باالسنة كهلاتي بين ، كيونكه ان كي حرمت حضور الألالا کی سنت سے ثابت ہے، ربا القرآن کے بشمول عقد کی بیرچاروں اقسام قرآن وسنت کی بنیاد پراسلای فقه میں رہا کہلاتی ہیں۔

٢٢٨: مندرجه بالامل سے آخرى دولينى نمبر ١ اور ٢ موجود ه تجارت سے بہت زياده تعلق نہیں رکھتیں، کیونکہ بارٹر کی تجارت جدید تجارت میں بہت شاذ اور نا درالاستعمال ہیں، تا ہم رِ باالقرآن اورزَر کی تجارت (نمبرایک میں بیان کردہ) جدید تجارت سے بہت زیادہ متعلق ہے۔

٢٢٥: جہاں تك ربا كى حرمت كا تعلق ہے، مذكورہ بالا بحث كى روشى ميں قرض كى مختلف اقسام میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرض کے معاملے میں اصل سرمایہ کے اُوپر مشروط اضافی رقم خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس لئے بیقر ار دیا جاتا ہے کہ انٹرسٹ کی تمام مردّجہ صورتیں خواہ بینکاری نظام کی ہوں یا پرائیویٹ معاملات کی، یقیناً ''رِبا'' کی تعریف میں داخل ہیں۔ ای طرح حکومتی قرضے خواہ ملکی ہوں یا غیرملکی''رِ ہا'' میں داخل ہیں، اور قرآنِ پاک کی رُو سے صراحة

٢٢٧١: انٹرسٹ پر بنی موجودہ تمویلی نظام ،قرآن وسنت کے بیان کردہ اسلامی أحکامات کے ظاف ہے،اوراس کوشریعت کے مطابق بنانے کے لئے زبر دست تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ ٢٢٧: مزجى علاء، اقتصادى ماہرين اور بينكاروں نے مختلف فتم كے اسلامى طريقه ہائے

جلدشثم -موداورأس كالتبادل

ار مادرجديد معاشى ماكل نول مرتب کیے ہیں، جو کہ سود کے بہتر متبادل بن سکتے ہیں، بیرطریقہ ہائے تمویل دُنیا کے مخلف موں میں تقریباً دوسواسلامی تنویلی ادارے استعال کررہے ہیں۔ حسوں میں تقریباً دوسواسلامی تنویلی ادارے استعال کررہے ہیں۔

ری ان طریقہ ہائے تمویل کی موجودگی میں سود کے معاملات کونظریة ضرورت کی بنیادیر ریا در استان می جائتی۔ بہت سارے بینکرز بیرون مما لک سے بشمول ڈاکٹر احد محمطی (صدراسلامی رَيْنَ بِيك، جده)، شَخْ عدنان البحر (چیف الگیزیکٹوانٹرنیشنل انویسٹر، کویت) اقبال احمد خان (ہا تگ ر المال بیک کار پوریش کے اسلامی ادارے کے سربراہ)، جبکہ اندرونِ ملک سے عبدالجبار خان (مابن مدر بیشنل بینک آپ پاکستان) محترم شاہد حسن صدیقی ادر محترم مقبول احمد خان عدالت کی معادت کے لئے تشریف لائے ، میہ حضرات دُنیا کے مختلف حصوں میں بینکاری کا طویل تج ہر کھتے ہں،اوران کے علاوہ دُوسرے ماہرین حضرات بھی ع**دالت کی معاونت** کے لئے عدالت میں تشریف الے ،ان میں سے سب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ اسلامی طریقہ ہائے تمویل نہ صرف ممکن ہیں ، بلدایک معتدل اورمضبوط معاشی نظام کے قیام کے سلسلے میں انتہائی مفید بھی ہیں۔اس سلسلے میں انہوں نے حقائق اور اعداد وشار کے ذریعے بہت سے دلائل اور ثبوت بھی مہیا کیے ، بعض مشہورا قتصا دی اہرین مثلًا ڈاکٹر عمر چھاپرا (اقتصادی مشیر برائے سعودی مالیاتی ادارے)، ڈاکٹر ارشد زبان (سابق چف ا کانومٹ حکومت یا کتان ) ، بروفیسرخورشیراحمر ، ڈاکٹرنواب حیدرنقوی ، ڈاکٹر وقارمسعود خان نے ایے تفصیلی بیانات کے ذریعے اس نقطہ نظری جمایت کی۔

٢٣٩: تم نے اسلامی نظریاتی کوسل کی • 191 ح کی تفصیلی رپورث اور کمیش فور اسلامائزیش آف اکانوی کی ۱۹۹۱ء کی رپورٹ اور پھراس كميشن كے عواء ميں دوبارہ تيام كی رپورث جوالست عواء میں پیش کی گئی تھی کا گہرائی اور تفصیل سے جائزہ لیا۔ ہم نے وزیراعظم کے قائم کردہ کمیشن برائے خودانحصاری کی رپورٹ جوار میل <u>۱۹۹۱ء</u> میں داخل دفتر کی گئی تھی ، کامطالعہ بھی کیا۔

۲۵۰: للمذااب بياس بات كو ثابت كرنے كے لئے ايك داضح دليل اور ثبوت ہے كموجوده عفری تمویلی نظام کواسلامی نظام میں ڈھالنے کے سلسلے میں کافی تھوں کام کیا جا چکا ہے، لہذا موجودہ مود ک نظام کونظریة ضرورت کی بنیاد برایک غیر محدود مت کے لئے مزید جاری نہیں رکھا جا سکتا، تا ہم اک نظام کی تبدیلی اور انتقال کے لئے اس نظریہ ضرورٹ کی بنیاد پر پھھودت دیا جا سکتا ہے۔ ا ۲۵: مندرجه بالا وجوبات كى بنياد پريهان پركورث آردر مين موجود تفصيل كى بنياد پرتمام اللیل خارج کی جاتی ہیں۔ جلدشتم - سوداوراً س كامتبادل

كورث آرڈر شریعه اپلی نمبر 1/92

#### يشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمَ-الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، وَالصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلَى الهِ وَصَحْبِهِ آجُمَعِيْنَ-

ان تفصیلی وجوہات کی بنا پر جنہیں جسٹس خلیل الرحمٰن خان ، جسٹس وجیہ الدین احمد اور جسٹس محمد تقی عثانی نے اپنے علیحہ و علیحہ و تین فیصلوں میں تحریر کیا ہے ، کوئی بھی رقم جوچھوٹی ہویا بردی، اگر قرضے کے معاہدے میں اصل رقم پر لی گئی ہے تو وہ رہا ہے ، جسے قر آن نے منع کیا ہے ، چاہے بی قرضہ استعال کرنے کے لئے لیا گیا ہویا گیا ہویا گئی ہو، حضرت محمد مَا الناوا ہم نے مندرجہ ذیل سودوں کو بھی رہا کہا ہے:

(I) ایساسوداجس میں رقم کے بدلے رقم دی جاتی ہو، جوایک ہی مالیت کی کرنسی ہو گراس کی تعدادایک جیسی نہ ہو، جا ہے بیسودانقد ہویا اُدھار۔

(II) چیز کے بدلے چیز کا ایسا سودا جس میں وہ چیز ہیں تو لئے یا ناپنے کے لائق تو ہوں گر دونوں طرف سے بیہ چیز بعد میں دی جانی ہو۔ دونوں طرف سے بیہ چیز بعد میں دی جانی ہو۔ (III) تو لئے یا ناپنے کے لائق دومختلف چیز وں کے درمیان چیز کے بدلے چیز کا ایسا سودا جس میں ایک طرف سے چیز بعد میں دی جانی ہو۔

اسلامی نقہ میں بے تینوں شمیں رِباالسنہ کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کی ممانعت رسولِ پاک خالاً اللہ کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کی ممانعت رسولِ پاک خالاً اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ رِباالقرآن کے ساتھ مل کر چارتم کے سود ہے قرآن اور سنت کی بنیاد پر قائم اسلامی نقہ میں رِبا کہلاتے ہیں، ان چارت موں میں سے دوشمیں (II) اور (III) جن کا اُو پر ذکر کیا گیا ہے، موجودہ تجارت کے زُمرے میں نہیں آتے، کیونکہ آج کل اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت شاذونادر ہی ہوتی ہے، البتہ رِباالقرآن اور رقم کا سودا جس کا اُوپر (I) میں ذکر کیا گیا ہے، موجودہ تجارت سے زیادہ متعلق ہیں۔

متذکرہ بالاتفقیلی بحث کی روثنی میں، جہاں تک ربا کی ممانعت کا سوال ہے، قرضے کی قسموں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرضے کی اصل رقم کے اُد پر جواضائی رقم اداکرنی ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سودکی موجودہ تمام شکلیں چا ہے

وہ بیک کے کاروبار میں ہوں یا جی کاروبار میں، ربا کی تعریف میں آتی ہیں۔ ای طرح حکومت کے رہ ہیں۔ تام ز نے جا ہو وہ ملک کے اندر سے حاصل کیے گئے ہوں یا ملک کے باہر سے، آیا ہیں، جس کی ر آن یاک نے واضح طور پرممانعت کی ہے۔

موجودہ مالیاتی نظام جس کا انحصار سود پر ہے،قرآن اور سنت میں دیئے گئے اسلامی أحکام ے فلاف ہے اور اسے شریعت کے مطابق بنانے کے لئے اس میں انقلابی تبدیلیاں کرنا ہوں گ منلم علاء، ماہرین معاشیات اور بینکاروں نے مالیات کے اسلامی طریقوں کوفروغ دیا ے، جوسود سے بہتر متبادل طریقوں کا کام کر سکتے ہیں، پیطریقے دُنیا کے 200 مالیاتی اداروں میں

استعال کیے جارے ہیں۔

ان متبادل طریقوں کی موجودگی میں سود کو بضرورت کو بنیا دبنا کر ہمیشہ کے لئے جاری نہیں رکھا جاسکتا، بہت سے تجربہ کاربینکار جیسے جدہ کے اسلامک ڈویلپمنٹ بینک کے صدر ڈاکٹر احرجم علی، کویت کے انٹریشنل انویسٹر کے چیف ایکر مکٹوعدنان البحر، ہا تک کا تک شنگھائی بینکنگ کارپوریش جو یا کتان سے باہرلندن میں قائم ہے،اس کے اسلامک بینٹ کے چیف ایگزیکٹوا قبال احمد خان، پیشنل بنک یا کتان کے سابق صدرعبدالجبارخان اور یا کتان کے شاہرحسن صدیقی اور مقبول احمدخان ایسے بیکرز ہیں جنہیں دُنیا کے مختلف علاقوں میں بینکنگ کا طویل تجربہ ہے، بیلوگ ہمارے سامنے پیش ہوئے، بیتمام حضرات اس بات پر متفق تھے کہ مالیات کے اسلامی طریقے نہ صرف ہے کمکن ہیں، بلکہ اک متوازن اور مشحکم معیشت کے لئے زیادہ فائدہ مند بھی ہیں، اینے اس خیال کی حمایت میں انہوں نے اعداد و شار ریمنی مواد بھی مہیا کیا، چند متاز ماہرین معاشیات جیسے سعودی مونیٹری الجنسی کے ا کنا ک ایڈوائزرڈا کٹرعمر چھاپرا، حکومت یا کتان کی وزارت ِخزانہ کے چیف ایگزیکٹو پروفیسرخورشید احمہ، ڈاکٹر نواب نقوی اور ڈاکٹر وقار مسعود خان نے اس خیال کی حمایت کی۔

ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی تفصیلی رپورٹ کا جو 1980ء میں پیش کی گئی تھی، کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی کی رپورٹ کا جو 1991ء میں تھکیل دیا گیا تھاادراس کمیشن کی فائنل رپورٹ كاجو1997ء ميں دوبارہ تشكيل ديا گيا اور جس كى رپورٹ اگست 1997ء ميں پيش كى گئى،مطالعه كيا ہے۔ہم نے وزیرِ اعظم کی ممیٹی آف سیلف ریلائنس کی رپورٹ کا بھی مطالعہ کیا ہے، جو کہ حکومت کو

اربل 1991ء میں پیش کی گئی تھی۔

اس طرح بہ ثابت كرنے كے لئے كافى شہادت ہے كم موجوده مالياتى نظام كواسلامى نظام مل بدلنے کی تدبیر کے لئے اہم گرائنڈورک کرلیا گیاہے، اور سود پرہنی موجودہ نظام کو ضرورت کی بنیاد ر غیر معینہ عرصے کے لئے قائم نہ رکھا جائے۔ اب ہم قوانین کی ان دفعات کا جائزہ لیتے ہیں جوال فیلے کی وجوہات کے بارے میں ہیں۔

# I:انٹرسٹ ایکٹ 1839

یے قانون عدالت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ قرضہ دینے والے کو تمام قرضوں پر بیااس قم پر جو عدالت اوا کرواتی ہے سودوصول کرنے کی اجازت دے۔ وفاقی شرعی عدالت نے اس قانون کو اسلامی نظریاتی کو سل نے بھی اپنے سیشن منعقدہ 11 نومبر 1981ء میں اس قانون کو ختم کرنے کی سفارش کی تھی۔

عدالت كى طرف سے ڈگرى منظور كرتے ہوئے سود وصول كرنے كى اجازت دينے كے مسلے پر گوشى ايبل انسٹر دمنٹس ايك 1881 اورسول پروسيجر كو ڈ 1808 اور ان ميں وقا فو قا كى گئى مسلے پر گوشى ايبل انسٹر دمنٹس ايك بحث كى گئى ہے، اس كے انٹرسٹ ايك 1839ء كو قائم ركھنے كى كوئى منرورت نہيں رہى ہے اور اسے ختم كرنے كے لئے يہ وجہ كافی ہے، كى قرضے پر سود وصول كرنے كى اجازت دينے كاغير معينہ بوروك توك اور عام اختيار، متذكرہ بالا وجو ہات كى بنا پر اسلامى أحكام اجازت ہے۔ اس لئے ہمارا خيال ہے كہ انٹرسٹ ايك 1839ء اسلامى أحكام سے متصادم ہونے كى وجہ سے متحادم ہونے كى وجہ سے حجم طور پرختم كرديا گيا۔

# II: گورنمنٹ سیونگز بینک ایکٹ 1873

اس ایک کے تحت کسی کو نامز دکر ناہوتا ہے اور جمع شدہ رقم کی ادائیگی رقم جمع کرنے والے کی موت کے بعد کی جاتی ہے اور اس وفت مکمل رقم اداکر دی جاتی ہے۔ اس سیونگز میں قرض دیے والوں اور ایگزیکٹوشیئرز کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔

سيشن 10 جي نام کيا گيا ہے، مندرجہ ذیل ہے:

"اگر کوئی رقم کسی نابا لغ نے جمع کی ہے یااس کی طرف سے جمع کرائی گئی تو اگر اس نے خود جمع کی ہے تو اس کے خود کی ہے تو اس کے علاوہ کسی اور نے جمع کی ہے تو اس کے استعمال کے لئے اس کے گارجیئن کوادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ اس پر واجب ہو جانے والا سود بھی ادا کیا جائے گا:

اس دفعہ کولفظ سود کی وجہ سے جوجع کی ہوئی رقم کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا، اسلای اُ حکام

ے متعادم قرار دیا گیا ہے۔ وفاقی شریعت عدالت کے لائق ججوں نے اس قم کی نوعیت کا جائزہ نہیں لیا جو کہ جمع شدہ رقم پر واجب ہوگی۔ اگر بیر قم سر مایہ کاری کے جائز طریقوں سے حاصل ہوئی ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا ، اصل زور مالیات کے اسلامی طریقے اختیار کرنے اور اسلامی اُصولوں کے مطابق تجارت کو چلانے پر دیا جانا چا ہے۔ اس لئے ہم سفارش کرتے ہیں کہ سیکشن 10 میں استعال ہونے والا سود کا لفظ اسلامی اُحکام کے خلاف ہے اور اس کے بجائے اسے شرعی معاوضہ کرلیا جائے۔

## III: نگوشی ایبل انسٹر ومنٹس ایکٹ 1881

#### Negotiable Instruments act 1881

" بلاسود بینکاری پراب تک جوعلی اور تحقیقی کام سامنے آیا ہے، ان میں احقر کی معلومات کی صدتک سب سے زیادہ جامع ، مفصل اور تحقیقی رپورٹ وہ ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے علائے کرام اور ماہرین معاشیات و بینکاری کی مدد سے مرتب کی ہے، اور اب منظر عام پر آپی کی ہے، اس رپورٹ کا عاصل بھی یہی ہے کہ بلاسود بینکاری کی اصل بنیاد نقع و نقصان کی تقسیم پر قائم ہوگی اور بینک کا بیشتر کادوبار شرکت یا مضار بت پر بھنی ہوگا، البتہ جن کاموں میں شرکت یا مضار بت کار آمر نہیں ہوگتی، کاروبار شرکت یا مضار بت کار آمر نہیں ہوگتی، دہاں کے لئے اس رپورٹ میں کچھ اور متبادل راستے بھی تجویز کیے گئے ہیں، جنہیں وقت ضرورت مورک دور میں اختیار کیا جا سکتا ہے، انہی متبادل راستوں میں ایک متبادل راستہ وہ ہے جے اس مورک دور میں اختیار کیا جا سکتا ہے، انہی متبادل راستوں میں ایک متبادل راستہ وہ ہے جے اس رپورٹ میں "کانام دیا گیا ہے۔

رپورٹ میں "نہی موجل" کانام دیا گیا ہے۔

د'اس طریقۂ کار کا خلاصہ اس طرح کہتے کے مثلاً ایک کاشت کارٹر یکٹر خریدنا چاہتا ہے، لیکن د'اس طریقۂ کار کا خلاصہ اس طرح کہتے کے مثلاً ایک کاشت کارٹر یکٹرخریدنا چاہتا ہے، لیکن د'اس طریقۂ کارکا خلاصہ اس طرح کہتے کے مثلاً ایک کاشت کارٹر یکٹرخریدنا چاہتا ہے، لیکن

اس کے پاس رقم نہیں ہے، بحالاتِ موجودہ ایسے محض کو بینک سود پر قرض دیتا ہے، یہاں ہور یہ بیا ہور کے بارٹر یکٹر تجارت کی غرض ہے نہیں، بی بیا ہونے کر کاشت کارٹر یکٹر تجارت کی غرض ہے نہیں، بی اپنے کھیت میں استعال کرنے کے لئے خریدنا چاہتا ہے۔ ۔۔۔۔۔ چنا نچہ سے تجویز پیش کی گئی ہے کہ بیک کاشت کارکورو پیدد سے کے بجائے ٹر یکٹر خرید کر اُدھار قیمت پردے دے اور اس کی قیمت پرانا کی مقررہ قیمت مافع رکھ کرمتھیں کرے، اور کاشت کارکواس بات کی مہلت دے کہ وہ بینک کوٹر یکٹر کی مقررہ قیمت پرچھ مے کے بعد اوا کردے۔ اس طریقہ کو اسلامی کوئسل کی رپورٹ میں ''بیچ مؤجل' کانام دیا گیا ہویا گیا ہویا گئی اصطلاح می بینک نے ٹر یکٹر کی بازاری قیمت پر جو منافع رکھا ہے اسے معاثی اصطلاح می ''مارک اُپ' کہا جاتا ہے۔

"اس پی منظر کوذ بن میں رکھتے ہوئے جب ہم کیم جنوری 1981ء سے نافذ ہونے وال اسکیم کا جائزہ لیتے ہیں تو نقشہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔اس اسکیم میں نہ صرف ہے کہ 'مارک اَپ' کوغیر سودی کا وَسْرِ زَکے کاروباری اصل بنیاد قر اردے دیا گیا، بلکہ 'مارک اَپ' کے طریقتہ کار میں انٹرا کا کا بھی لخاظ نظر نہیں آتا جواس' مارک اَپ' کومحدود نقہی جواز عطا کرسکتی تھیں، چنا نچہ اس میں مندرجہ ذیل تھیں خرابیاں نظر آتی ہیں۔'

''نج موجل' کے جواز کے لئے لازی شرط یہ ہے کہ بائع جو چیز فروخت کر رہا ہے، وہاں کے تبغے میں آپ کی ہو، اسلامی شریعت کا یہ معروف اُصول ہے کہ جو چیز کسی انسان کے تبغے میں نہ آپ ہو، اسے آگے فروخت کر کے اس پر نفع عاصل ہوا ورجس کا کوئی خطرہ (Risk) انسان نے تبول نہ کیا ہو، اسے آگے فروخت کر کے اس پر نفع عاصل کرنا جائز نہیں، اور زیرِ نظر اسکیم میں فروخت شدہ چیز کے بینک کے قبضے میں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ یہ مراحت کی گئی ہے کہ بینک ' مارک آپ' اسکیم کے تحت کوئی چیز مثلاً چاول آپ گا کہ کوفراہم بلکہ یہ مراحت کی گئی ہے کہ بینک ' مارک آپ' اسکیم کے تحت کوئی چیز مثلاً چاول آپ گا کہ کوفراہم کی گئی ہے، ان گا، اور اسکیم کے الفاظ میں ''جن اشیاء کے حصول کے لئے بینک کی طرف سے رقم فراہم کی گئی ہے، ان کے بارے میں مجھا جائے گا کہ وہ بینک نے اپنی فراہم کردہ رقم کے معاوضے میں بازار ہے خرید ل کے بارے میں مجھا جائے گا کہ وہ بینک نے اپنی فراہم کردہ رقم کے معاوضے میں بازار ہے خرید ل بیں ، اور پھر آنہیں نوے دن کے بعد واجب الا داء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہیں ، اور پھر آنہیں نوے دن کے بعد واجب الا داء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہوں اسے تم لینے آئے ہیں ) ۔ (۱)

اس میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ وہ اشیاء بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں کب اور کس طرح آئیں گی؟ اور محض کی شخص کوکوئی رقم دے دینے سے یہ کیے جھے لیا جائے کہ وہ محض استان ویک نیوز، کم جنور کیا 1981ء میلیوں

جوچز خریدنا چاہ رہا ہے، وہ پہلے بینک نے خریدی اور پھراس کے ہاتھ چھ دی ہے؟ صرف کافذ پر کوئی
ہے خرض کر لینے سے وہ حقیقت کیے بن عمق ہے جب تک اس کا صحیح طریق کار اختیار نہ کیا
ہا ہے؟ ۔۔۔۔ '' بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ 28 مارچ کو چاول وغیرہ کی خریداری کے لئے بیکوں نے جورتمیں
ہا کار پوریش کو پہلے سے دی ہوئی تھیں، 28 مارچ کو یہ جھا جائے گا کہ کار پوریش نے وہ رتمیں سود
کے ساتھ بینک کووالی کر دی بیں اور پھر بینک نے ای روز وہ رقمیں دوبارہ کار پوریش کو مارک آپ کی
بنیاد پر دے دی بیں اور جس جنس کی خریداری کے لئے وہ قرضے دیئے گئے تھے، یہ بچھا جائے گا کہ وہ
بنیک نے خرید ل ہے، اور پھر کار پوریش کو مارک آپ کی بنیاد پر چے دی ہے، اب سوال یہ ہے کہ جن
بیک نے خرید ل ہے، اور پھر کار پوریش کو مارک آپ کی بنیاد پر چے دی ہے، اب سوال یہ ہے کہ جن
بیک نے خرید ل ہے، اور پھر کار پوریش کو مارک آپ کی بنیاد پر چے دی ہے، اب سوال یہ ہے کہ جن
کے بارے میں کون می منطق کی رُوسے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بینک نے خرید کر دوبارہ کار پوریش کو

140

اس سے بیہ بات داضح طور پرمترشح ہوتی ہے کہ رکتے مؤجل کاطریقہ تقیقی طور پر اپنانا پیش نظر نہیں، بلکہ فرضی طور پر اس کا صرف نام لینا پیش نظر ہے، ادر انتہا ہے کہ اس جگہ بینام بھی برقر ارتبیں روسکا، بلکہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Advance) ادر اس عمل کوقرض لینے (Lend) سے تعبیر کا کہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) ادر اس عمل کوقرض لینے (Lend) سے تعبیر کا کہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) سے تعبیر کا کہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کا گا کہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کے تعبیر کا کہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کے تعبیر کا کہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کے تعبیر کا کہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کے تعبیر کا کہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کے تعبیر کا کہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کے تعبیر کا کہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کے تعبیر کا کہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کے تعبیر کا کہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کے تعبیر کرانتہا ہے تعبیر کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کے تعبیر کی دی ہوئی رقم کوقرض (Only) کے تعبیر کی ہوئی کوقرض کے تعبیر کی دی ہوئی دیں ہوئی رقم کوقرض (Only) کے تعبیر کی دی ہوئی رقم کوقرض کوقرض کے تعبیر کی دی ہوئی دی ہوئی دو تعبیر کی دو تعبیر کی

اس اسلیم کی ایک علین ترین علطی اور ہے، ''بیچ موجل'' کے لیے ایک لازی شرط ہے کہ معالم ہے کہ وقت فروخت شدہ شے کی قیمت بھی واضح طور پر متعین ہو جائے ، اور یہ بات بھی کہ یہ قیمت کئی مدت میں اوا کی جائے گی؟ پھرا گرخرید نے والا وہ قیمت معینہ مدت پر اوانہ کر ہے تواس سے وصول کرنے کے لئے تمام قانونی طریقے استعال کے جاستے ہیں، لیکن اوائیگ میں تا خیر کی بنیاد پر معینہ قیمت میں اضافہ کرنے معینہ قیمت میں اضافہ کرتے میں اضافہ کرتے کا شرعا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ تا خیر کی بنیاد پر قیمت میں اضافہ کرتے چا جائیں تو اس کا دُور انام ''سود' ہے، لیکن زیرِ نظر اسلیم میں اس اہم اور بنیادی شرط کی بھی ہے کہ پابندی نہیں کی گئی بلکہ بعض معاملات میں وضاحت کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، چنا نچاس پابندی نہیں میں کہا گیا کہ امور نے بلوں کی اوائی میں بینک جور قم خرچ کرے گا اس پر ابتداء ہیں دن کی مت کے لئے اعشار یہ 78 فیصد مارک آپ وصول کرے گا ، اور اگر یہ رقم ہیں دن میں اوانہ ہوئی تو مزید جورہ دون کے لئے اعشار یہ 78 فیصد مارک آپ کا مزید اضافہ ہوگا ، اور اگر 34 دن گزر جانے پہلی چورہ دن کے لئے اعشار یہ 78 فیصد مارک آپ کا مزید اضافہ ہوگا ، اور اگر 34 دن گزر جانے پہلی تیسے کی اور اگر 34 دن گزر جانے پہلی تیسے کی اور اگر 34 دن گزر جانے پہلی تیسے کی اور اگر 34 دن گزر جانے پہلی تھوں کی اور اگر 34 دن گزر جانے پہلی تیسے کی اور اگر 34 دن گزر جانے پہلی دن گی دہوئی تو اس قیمت پر مزید اعتفار یہ 25 فیصد مارک آپ کا اضافہ ہوگا ، اور اگر 34 دن گزر جانے پہلی دن گیست کی اور اگر 34 دن گزر جانے پہلی دن گیست کی اور اگر 34 دن گزر جانے کی اور اگر 34 دن گزر جانے کہ کھوں کی اور اگر 34 دن گزر جانے کہ کھوں کی اور اگر 34 دن گزر جانے کہ کھوں کی کو کی کھوں کی کھوں کی اور اگر 34 دن گزر جانے کہ کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو

<sup>(</sup>۱) انٹیٹ بیک نیوز، کی جوری 1981م، صلح: 7۔

جلدهم - سوداورأس كا مبادل 144 ملام ادرجديدمعاشي مسائل ادر جانے پہمی ادائیگی نہ ہوئی تو آئندہ ہر 15 دن کی تا خبر پر مزید اعشاریہ 79 نصد کے مارک أيكاضافه وتاجلا جائكا-"اندازہ فرمائے کہ بیطریق کارواضح طور پرسود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر انظرمٹ کے ر مارک آپ "ر کھ دیا جائے اور باتی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے "غیر سودی نظام" "واتعدیہ ہے کہ اسلام کوجس متم کا نظام سرمایہ کاری مطلوب ہے وہ" مارک آپ" کے"مک آپ' سے حاصل نہیں ہوگا،اس کے لئے محض قانونی لیباپوتی کی نہیں،انقلا بی فکر کی ضرورت ہے۔'' رائے مندرجہ ذیل ہے: جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ مارک آپ کی شکل میں اختیار کیے جانے والطريقي من بيج مؤجل كراته عائد بإبنديون كي خلاف درزى كى جارى ب،جبكداس طريق ی اجازت ان شرائط کی پابندی کرنے پر ہی منحصر ہے۔ دُوسری بات جس کی طرف اشارہ کیا گیاہے، یہ ہے کہ قلب میں تبدیلی اور قرآنی اَحکام کے مانے کے عہد کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اسلامی معاثی نظام کونافذ کرنے کے لئے میر بہت ضروری ہے۔ صرف زبانی جمع خرج سے یا ناموں کے استعال سے مطلوبہ تبدیلی نہیں لائی جاسکتی ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ نفع نقصان میں شرکت کے نظام میں غلطیاں اور خرابیاں شروع ہو جانے کی وجہ سے ہی نیچ مؤجل کو جائز طریقوں کی فہرست سے نکالنے کی تجویر پیش کی گئی اوراس اُصول رِعمل کیا گیا کہ جو چیز کس ناجائز عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہو،خود بھی ناجائز ہے۔اس لئے یہ دلیل پیش کی گئی کہ جو چیز ربا کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اے روک دیا جائے اور اس کی اجازت نہ دی جائے۔ نقہاء نے مرابحہ یا بچے مؤجل کے جائز ہونے کے لئے مندرجہ ذیل شرائط عائد کی ہیں: (I) معاوضے کی ادائیگی کاونت معلوم ہونا جا ہے۔ (II) خریدار کے والے کرنے سے پہلے وہ چزفر وخت کنندہ کے پاس ہونی جا ہے۔ اسلای نظریاتی کوسل نے اپنی رپورٹ میں مارک أب سٹم یا بیج مؤجل کے استعال کو محدود پانے پرضروری صورتوں میں اس وقت کے لئے منظور کرلیا تھا جب تک کہ نظام بغیر سودی نظام میں تبدیل نہیں ہوجاتا۔ اور تنبیہ کی تھی کہ اس کا وسیع پیانے پر ما بے درینے استعمال نہ کیا جائے ، کیونکہ اس میں پیرخطرہ موجود تھا کہ مہیں اس کی آڑ میں سود کی بنیاد پر کارد بار کا دروازہ نہ کھل جائے۔ بدستی ک بات یہ ہے کہ اس تنبیہ پر توجہ بیں دی گئ اور جنوری 1981ء میں شروع کیا جانے والا مارک أب سلم

را الله الماری شرائط پر پورانہیں اُڑا۔ یہ بات نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ بھے مؤجل دُنیا کے اسلامی بیکوں میں سب سے زیادہ استعال کیے جانے والا مالیاتی طریقہ ہے۔مندرجہ ذیل ٹیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ مرابحہ یا بھے مؤجل اسلامی بیکوں میں سب سے زیادہ استعال کیا جانے والا طریقہ ہے۔اسلامی بیکوں کی مطرف سے بھے کومہیا کیے گئے اعدادوشار کے مطابق اسلامی بیکوں کی کی مالیات میں اس طریقے کا اوسط حصہ 66 فیصد ہے۔اسلامی بیکوں کی مالیات کے مختلف طریقوں کی مالیات کے مختلف طریقوں کی الیات کے مختلف طریقوں کی الیات کے مختلف طریقوں کی الیات کے مختلف طریقوں کا ادسط 1996۔1994 کے دوراان مندرجہ ذیل تھا:

| ا دُوسر بِ | ليزنگ | مضاربه | مثاركه | مرابحه | کل مالیات<br>(امریکی ڈالرملین) | اداره                            |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------|
| 3          | 2     | 6      | 7      | 82     | 119                            | البركة اسلامك بينك فارانو يستمنث |
| 1          | 0     | 2      | 5      | 93     | 320                            | بحرين اسلامك بينك                |
| 5          | 11    | 6      | 9      | 69     | 945                            | فيصل اسلامك بينك                 |
| 14         | 14    | 17     | 4      | 52     | 309                            | بظرديش اسلامك بينك لميثثر        |
| 5          | 0     | 6      | 1      | 88     | 1300                           | دبیٔ اسلامک بینک                 |
| 0          | 3     | 11     | 13     | 73     | 1364                           | فيقل اسلامك بينك مصر             |
| 30         | 5     | 0      | 4      | 62     | 574                            | أردن اسلامي بينك                 |
| 23         | 1     | 11     | 20     | 45     | 2454                           | كويت فنانس باؤس                  |
| 24         | 7     | 1      | 1      | 66     | 580                            | بر باردُ اسلامی ملیشیا بینک      |
| 8          | 5     | 13     | 1      | 73     | 598                            | قطراملا مک بینک                  |
|            |       |        |        |        | 8563                           | گل (دی بیک)                      |
| 13         | 4     | 8      | 10     | 66     |                                | ادمط                             |

مارک آپ سٹم کی اس پر عائد شرائط کے ساتھ اسلامی مالیاتی نظام میں اجازت ہے، کین اس پر عائد شرائط کے ساتھ اسلامی آ دکام کے متصادم نہیں کہا جا سکتا، اس پر عائد شرائط کی اگر کوئی شخص پابندی نہیں کرتا تو اسے اسلامی اُ دکام کے متصادم نہیں کہا جا سکتا، شرائط کی خلاف ورزیوں کو چیک کرنے کا کوئی مائٹرنگ نظام نہیں ہے۔ جس مجوزہ نظام کو اسٹیٹ بینک آپ پاکتان میں قائم شریعت بورڈ اختیار مائٹرنگ نظام نہیں ہے۔ جس مجوزہ نظام کو اسٹیٹ بینک آپ پاکتان میں قائم شریعت بورڈ اختیار

جلدشم - مودادرأس كالمآدل

الام اورجديد معاشى مسائل

کرے گا، اور جو دُوسرے مالیاتی اواروں میں اختیار کیا جائے گا اس نظام کی خلاف ورزیاں جہنظ آئیس کی تو ان کی نشاندہ کی جائے گا اور انہیں ختم کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ جب اس نظام کو خلوص اور مصم ارادے کے ساتھ اسلامی تو انین نا فذکر نے کے لئے آگے بڑھایا جائے گا، ان غلاول کو دُور کر دیا جائے گا، مقررہ حدود میں رہتے ہوئے مارک آپ سٹم اختیار کرنا عبوری دور کے معاثی کو دُور کر دیا جائے گا، مقررہ حدود میں رہتے ہوئے مارک آپ سٹم اختیار کرنا عبوری دور کے معاثی نظام کی آیک ضرورت ہے، اور بیاس وقت تک جاری رہے گا، جب تک شریعت کے بتائے ہوئے مزید مالیاتی طریقے مناسب تعداد میں ترقی نہیں یا جائے ، متذکرہ بالا حقائق کی روشن میں ہمیں گورش میں ہمیں گورش میں ہمیں گورش میں ہمیں گورش میں اس کے بعد اسے صرف ایک ایس انسٹر ومنٹس ایک 1881 کی دفعات کا جائزہ لینا چا ہے ، اس کے بعد اسے صرف ایک ایک ایک کہاجائے گا۔

متذكرہ بالا فيلے سے متصادم ہونے والی پہلی دفعہ ا يكث 1881 كى دفعہ 79 ہ، بو

مندرجه ذیل ہے:

'' قرض داروں کو فائدہ پہنچانے والے رائج الوقت کسی بھی قانون کی دفعات کے مطابق اور سول پراسیجر کوڈ 1908 کی سیکشن 34 کی دفعات کومتاکڑ کیے بغیر

(a) جب کی پرامزری نوٹ یا بل آف ایکی نے خرریع سود (کسی شکل میں بھی معاوفہ)
کی مقرہ شرح پردینا طے ہوجاتا ہے اور وہ تاریخ مقرر نہیں کی جاتی جب سے سودادا کرنا ہے تو یہ اس فرر کی مقرر شرح سے اس نوٹ کی تاریخ سے شار کیا جائے گا اور بل آف ایکی نے کی صورت میں اس تاریخ سے شار کیا جائے گا در بل آف ایکی خرج کی صورت میں اس تاریخ سے شار کیا جائے گا جب سے رقم کی ادائیگی واجب ہوگی ، اس وقت تک شار کیا جائے گا جب تک وہ رقم دائر نہیں کردیا جاتا ہے۔

(b) اگرکوئی پرامزری نوٹ یا بل سود کے بارے میں خاموش ہے اور اس میں سود کی شرح کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو سود کے بارے دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والے کی معاہدہ کومتاثر کے بغیر اصل ذرکی رقم پرسود کا فیصد سالا نہ کی شرح سے ادا کیا جائے گا۔ سود نوٹ کی تاریخ سے اور بل کی صورت میں اس تاریخ سے ادا کیا جائے گا جب سے رقم واجب الا دا ہو جائے اور یہ اس تاریخ تک جاری رہے گا جب تک کردی جائے یا رقم کی واپسی کے لئے مقدمہ نہ دائر کر دیا گیا ہو، بشرطیکہ کی دستاویز کے ذریعے واجب رقم پر معاوضہ سود کے علاوہ کی اور شکل میں ادا کرنا ہوتو اس رقم پر معاوضہ سود کے علاوہ کی اور شکل میں ادا کرنا ہوتو اس رقم پر معاوضہ سود کے علاوہ کی اور شکل میں ادا کرنا ہوتو اس رقم پر معاوضہ سود کے علاوہ کی اور شکل میں ادا کرنا ہوتو اس رقم پر معاوضہ سود کے علاوہ کی اور شکل میں ادا کرنا ہوتو اس رقم پر معاوضہ سود کے علاوہ کی اور شکل میں ادا کرنا ہوتو اس رقم پر معاوضہ سود کے علاوہ کی اور شکل میں ادا کرنا ہوتو اس رقم پر معاوضہ سود کے علاوہ کی اور شکل میں ادا کرنا ہوتو اس رقم پر معاوضہ سود کے علاوہ کی اور شکل میں ادا کرنا ہوتو مندرجہ ذیل شرح سے مقرد کیا جائے گا:

(i) اگر معاوضہ قیت، لیز، ہار پر چیز یا سروس چار جزکے مارک اُپ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے تو مارک اُپ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے تو مارک اُپ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے تو مارک اُپ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے تو

رنا) اگرمعادضہ نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پرادا کیاجاتا ہے تو بیاس شرح سے ادا کیاجائے بے عدالت دُرست اور مناسب خیال کرے گی اور اس سلسلے میں بینک اور قرض حاصل کرنے والے بھی کے درمیان طے ہونے والے اس معاہدے کو بھی مدِنظر رکھا جائے گا جوقرض لیتے وقت کیا گیا

اور (b) اور (b) کی دفعات کومتا کر کیے بغیر کسی الیمی رقم کا معاوضہ جوسود کے علاوہ کسی اور شکل میں ہوگا اس وقت سے شروع ہوگا جب معاہدے کے مطابق بیر قم واجب ہوجائے اور اس وقت تک ماری رہے گا جب تک بیر قم ادانہ کر دی جائے۔

وفاتی شرعی عدالت نے حکم دیا ہے کہ سود یا کسی اور شکل میں معاوضے کے بارے میں ذیلی رنعات (a) اور (b) کے مندر جات کو حذف کر دیا جائے۔ہم وفاقی شریعت عدالت ہے متفق ہیں کہ رامزرى نوك يا بل آف اليمين پر معاوضه جس كاسكش 79 كى ذيلى دفعات (a) اور (b) ميس ذكر كيا گیاہ، رباہے، اور بیشر بعت کے مطابق نا جائز ہے، ای لئے بید دونوں ذیلی دفعات قر آن اور سنت کے اسلامی اُحکام سے متصادم قرار دی گئی ہیں ، کیونکہ وفاقی شریعت عدالت نے سیکشن 79 کی دفعہ (i) یں دیئے گئے مندرجات کا اچھی طرح تجزینہیں کیا ہے، اس لئے اس میں ریکارڈ کیے گئے نقط نظر مر تصحیح کی ضرورت ہے، متذکرہ بالا دفعہ (i) میں کسی پرامزری نوٹ یا بل آف ایکیجینج کا معاوضہ شار كنے ك مختلف طريقے ديئے گئے ہيں، اگران كى بنياد مارك أب، ليز، ہار پر چيز اور سروس چارج پر رکی گئ ہو۔ وفاقی شریعت عدالت نے اس کلاز کے بارے میں اپنے فیصلے کی بنیاد مارک آپ، لیز، ہائر بجيز ادر سروس جارج كے جائزيا ناجائز ہونے ير ركھى ہے۔ مارك أب كوجس طرح كرياس وقت ران ج،وفاتی شریعت عدالت نے ناجائز قرار دیا ہے اور اس کتے اسے حذف کر دیا گیا ہے جبکہ لیز، ار پر چزادر سروس جارج کو برقرار رکھا گیا اور انہیں اسلامی اَحکام سے متصادم قرار نہیں دیا گیا، سیشن <sup>79اورا</sup> کی تمام دفعات کے بغور مطالعے اور صحیح تناظر میں تجزیئے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ كثن 79 كامقصد مارك أب، ليز وغيره كے كسى سودے ميں معاوضے كو جائز يا ناجائز قرار دينانہيں ٩- كلاز (i) كابنيادى مقصد يه ب كه اگر ايك بار يرامزرى نوث يا بل آف اينچنج ان بنيادول ير جاری کردیا گیا اور اگر انہیں جاری کرنے والا مدت پوری ہونے پر رقم ادانہیں کر سکا تو عدالت نوٹ یا بل کے حامل کواس مدت کے معاوضہ اوا کرنے کا حکم دے سکتی ہے، جس مدت کے دوران واجب الا دا اونے کے بعد بیرقم ادانہیں کی گئے۔اس نقطہ نظر سے دیکھنے سے بید فعدا پی موجودہ شکل میں مکمل طور پر الملائ أحكام كے فلاف ہے، بغيراس بات كاخيال كيے ہوئے كماس معامدے كے تحت مارك أب،

لیز دغیرہ شریعت کے مطابق ہیں یانہیں ،اس کی وجو ہات مندرجہ ذیل ہیں:

یز دیبرہ مربیت کے بان گئی میں ہے۔ اور ہرا کے معاہدوں کے لئے بنائی گئی می جوسود والے قرضوں کے بارے میں تھے، سود کی تتم الی تھی جوروزانہ کی بنیاد پر شار کیا جاتا تھا۔ اور جب تک آبادا فرضوں کے بارے میں تھے، سود کی تتم الی تھی جوروزانہ کی بنیاد پر شیش نو 77 میں الی صوراتی کی بنیاد پر سیش نو 77 میں الی صوراتی کی پیش نظر رکھا گیا تھا جہاں مقروض مقررہ مدت ختم ہونے پر قر ضدادانہ کر سکے۔ یہ بات فرض کر گئی تم کہ قرض کی عدم ادائیگی کے ہرروز کے لئے قرضہ دینے والے کو مزید سودیا معاوضہ ملنا چاہئے۔ ذیل دفعہ (a) کی مدت کے لئے سود کی کوئی شرح مقرری گئی ہے تو باقی عدم ادائیگی کی مدت کے دوران بھی سودای شرح سے وصول کیا جائے گا۔ ذیلی دفعہ (b) میں ایک صورت کونظر میں رکھا گیا ہے جہاں معاہدے میں سود کی کوئی شرح مقرر نہیں کی گئی ، چاہاں معاہدے میں سود کی کوئی شرح مقرر نہیں کی گئی ، چاہاں معاہدے میں سود کی کوئی شرح مقرر نہیں کی گئی ، چاہاں معاہدے میں سود کی کوئی شرح مقرر نہیں کی گئی ، چاہاں معاہدے میں سود کی کوئی شرح مقرر نہیں کی گئی ، چاہاں معاہدے میں سود کی کوئی شرح مقرر نہیں کی گئی ، چاہاں معاہدے میں سود کی کوئی شرح مقرر نہیں کی گئی ، چاہاں معاہدے میں سود کی کوئی شرح مقرر نہیں کی گئی ، چاہاں معاہدے میں سود کی دیا گیا تھایا اس لئے کہ سود کی رقم کی مشت رکھی گئی ہو ۔ سود سے کہ ابتدائی مدت کے لئے قرضہ بغیر سود کی دیا گیا تھایا اس لئے کہ سود کی رقم کی مشت رکھی گئی ہو ۔ سود کی رقم کی مشت رکھی گئی ہو ۔ سود کی رقم کی میں تو کی گئی ہو ۔ سود کی رقم کی میں تو کی گئی ہو ۔ سود کی رقم کی گئی ہو ۔ سود کی گئی ہو ۔ سود کی گئی ہو ۔ سود کی شرح کی گئی ہو ۔ سود کی گئی ہو کی شرح کی گئی ہو کی گئی ہو ۔ سود کی گئی ہو کی سود کی گئی ہو ۔ سود کی گئی ہو کی سود کی گئی ہو کی کی گئی ہو کئی ہو کر

جب 1980ء میں حکومت نے سود کے خاتمے کا اعلان کیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکتان نے پھھ تبادل طریقوں کی اجازت دے دی، جیسے مارک آپ، لیزنگ، ہائر پر چیز اور سروس چارج تو انین میں پھھ ترامیم کی گئیں۔ اس پس منظر میں سیکشن 79 میں یہ دفعہ شامل کی گئی اور سود کی بنیاد پر جاری کیے گئے توکس اور بلز پر نافذ کی جانے والی دفعات مارک آپ، لیز، ہائر پر چیز اور سروس چارج کی بنیاد پر جاری کی جانے والی دستاویات پر بھی ذیلی دفعہ میں دیئے گئے طریقے کے مطابق لاگو کی جانے بنیاد پر جاری کی جانے والی دستاویات پر بھی ذیلی دفعہ میں دیئے گئے طریقے کے مطابق لاگو کی جانے گئیس اور ریہ خیال نہیں کیا گیا کہ بیتمام معاہدے سود کی بنیاد پر قرضوں کے معاہدوں سے بالکل مخلف بیں اور ان پر وہ قوانین نافذ نہیں کیے جاسکتے جوسود والے قرضوں کے معاہدوں کے لئے بنائے گئے ہیں اور ان پر علیحد ہ طریقوں سے قور کیا جائے۔ ہیں اور ان پر علیحد ہ طریقوں سے قور کیا جائے۔

پہلاطریقہ جس کا ذیلی دفعہ (i) میں ذکر کیا گیا ہے، قیمت پر مارک آپ کا طریقہ ہے، ال طریقۂ کار سے مطلب بیچ مؤجل ہے، جس کی تفصیلات متذکرہ بالا پیرا گرافوں اور جسٹس محرتق عثانی کے فیصلے کے پیرا (189) اور (218) میں بھی دی گئی ہیں، کہا گیا ہے کہ اس طریقے کی تجویز اسلای نظریاتی کونس نے پیش کی تھی مگر بینکوں نے جب اسے عملی طور پر نافذ کیا تو بگاڑ کر بدترین شکل بنادی، اس لئے وفاقی شریعت عدالت کو کہنا پڑا: '' مارک آپ سٹم جیسا کہ اب بیرائی ہے، اسلامی اُدکام سے متصادم تر اردیا جاتا ہے۔'' (وفاقی شریعت عدالت کے فیصلے کا پیرا 262) اور پھر عدالت نے تھم دیا کہ

المام ادرجديد معاشى سائل اں ذیلی دفعہ عارک آپ کے الفاظ حذف کردیئے جائیں۔

ی دست. ہم پہنے ہی دے چکے ہیں کہ مارک أپ سٹم جواس دنت ہمارے بینکوں میں رائج ہے، اللای اُدکام کے خلاف ہے، مگر یہ کہنا دُرست نہیں ہے کہ بیج مؤجل کے طریقے کو بھی ممنوع قرار دیا اسلامات اسلامی اوپردی گئی شرائط پوری کی گئی ہوں تو اسے اسلامی اُحکام کے متصادم نہیں ا ا الماز میں اس طریقے کا حوالہ جو پرامزری نوٹ یا بل آف ایجی نے معاوضے کے معاوضے کے ہدے۔ پی مظر میں ہے، نیچ مؤجل کے بنیا دی اُصولوں کے مطابق نہیں ہے۔اس کی دجہ یہ ہے کہ نیچ مؤجل بر سری میں ادائیگی بعد میں کی جاتی ہے۔ اس طریقے کی بنیادی شرط یہ ہے۔ زیداری کا ایسا طریقہ ہے جس میں ادائیگی بعد میں کی جاتی ہے۔ اس طریقے کی بنیادی شرط یہ ہے ریستان جی طرح خریداری کے دُوسرے طریقوں میں ہوتا ہے کہ خریداری معاہدہ ہوتے وقت ہی قیمت طے كرلى جاتى ہے، اس قيمت ميں مارك أب بھى شامل موسكتا ہے (فروخت كرنے والے كے جو اخراجات ہوئے ہیں اس میں نفع بھی شامل کر دیا جاتا ہے)، مارک أپ کی رقم مقرر کرنے میں فروخت کندہ مختلف عوامل پرغور کرتا ہے جس میں دہر سے ادائیگی ہونا بھی شامل ہوتا ہے، کین جیسا کہ پہلے بھی کہاجاچاہے جب ایک بار قیمت مقرر ہو جائے تو یہ کی چیز کے متعلق ہوتی ہے اور اسے یک طرفہ طور رگھٹایا پاردھایانہیں جاسکتا، کیونکہ جیسے ہی فروخت مکمل ہوتی ہے اس چیز کی قیمت قرض ہوجاتی ہے جو فريداركوادا كرنا ب\_

اس واجب رقم كے ثبوت كے لئے اگر كوئى بل آف الكيجينج يا يرامزرى نوث تحرير كيا كيا بوتو ترضے کے لئے لکھے گئے نوٹ یا بل سے بی مختلف نہیں ہوگا، اور اس بل یا نوٹ بر کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا جاسکے گا، کیونکہ بیدواجب رقم پرسود لینے کے متر ادف ہوگا۔

سیشن 79 کی سب کلاز (i) میں کہا گیا ہے کہ اگر ہیج مؤجل میں خریدار قیمت ادانہیں کرتا جس ے ثبوت کے لئے پرامزری نوٹ یا بل آف ایکی پنج لکھا گیا ہے تو خریدار کو ابتدائی مارک أپ کی شرح سے اس وقت تک کے لئے مزید معاوضہ ادا کرنا پڑے گا جب تک کہ واجب الا دا ہونے کے بعدیہ تمت ادانہیں کی گئی ہو۔مثال کے طور پر الف نے ایک چیز 100 روپے میں خریدی، باس سے 10 نفد مارک آپ پر یہ چیز خریدنے کے لئے رضامند ہے،اس طرح یہ چیز ب کو 110 روپے قبت پر فروخت کردی جاتی ہے جوایک سال بعد 31 جنوری کوادا کرے گا۔بالف کے حق میں 110روپے کے پرامزری نوٹ پر دستخط کر دیتا ہے، یہ پرامزری نوٹ ایک ایس دستادیز ہے جواس ہات کا ثبوت ے کہب کو بیرقم الف کوادا کرنا ہے، جس میں وہ مارک آپ بھی شامل ہے جس کی شریعت نے اجازت رك ب- اگرب 110 رويے كى رقم 31 جنورى تك ادائميں كرتا تو اليك 1881 كى كيش 79 كى

جلدششم - موداوراس كامتبادل

الام ادرجديدما في ماكل

ب کلاز (i) کے مطابق بای شرح سے لینی مثال میں 10 نیصد سے الف کواس مت کے لئے برید معاوضہ ادا کرے گاجب تک کہ 31 جنوری کے بعد بیرقم ادا نہیں ہو جاتی ۔ بید فعہ اسلامی اُدکام سے متصادم ہے، کیونکہ جب قیمت خرید کی قم قرض ہو جاتی ہے تو فروخت کنندہ اس پر معاوضہ طلب نہیں کر متحادم ہے، کیونکہ جب قیمت خرید کی وجہ سے مقررہ مدت میں رقم ادا نہیں کر سکتا تو اس بارے میں قر آن کا کم واضح ہے کہ اسے اس وقت تک مزید مہلت دی جائے جب تک کہ وہ رقم ادا کرنے کے قابل ہو جائے واضح ہے کہ اسے اس وقت تک مزید مہلت دی جائے جب تک کہ وہ رقم ادا کرنے کے قابل ہو جائے واضح ہے کہ اسے اس وقت تک مزید مہلت دی جائے جب تک کہ وہ رقم ادا کرنے کے قابل ہو جائے واضح ہے کہ اسے اس وقت تک مزید مہلت دی جائے جب تک کہ وہ رقم ادا کرنے کے قابل ہو جائے واضح ہے کہ اسے اس وقت تک مزید مہلت دی جائے جب تک کہ وہ رقم ادا کرنے کے قابل ہو جائے واضح ہے کہ اسے اس وقت تک مزید مہلت دی جائے واس بارے دور قرم ادا کرنے کے قابل ہو جائے واس میں کہا گیا ہے:

اگر مقروض غریب ہے تو اسے اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک وہ خوش حال نہ ہو جائے۔

لیکن اگرخر بدارادائیگی کی صلاحیت رکھنے کے باوجود تا خیر کرر ہا ہے تو اسے دُوسری سز ا میں دی جاسکتی ہیں، لیکن اس وجہ سے خریدار کوشرح فیصد کے حساب سے مزید معاوضہ ادانہیں کیا جاسکتا، جیما کے سیکٹن 79 میں دیا گیا ہے، اس مسئلے پر جسٹس محرتقی عثانی کے فیصلے کے پیرا (51) میں بحث کی گئ، قرآن کی ہے آیت بھی اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے:

رجمہ: وہ کہتے ہیں کہ بچے رہا کی طرح ہے، حالا تکہ اللہ نے بچے کو حلال قرار دیا ہے اور رہا کورام۔''

اس لئے ہم وفاقی شریعت کورٹ کے اس فیطے ہے متفق ہیں کہ سیکشن 79 کی سب کلاز (i) ہیں نہ کورہ قیمت پر مارک اَپ کا معاہدہ خودممنوع نہ کورہ قیمت پر مارک اَپ کا معاہدہ خودممنوع نہیں ہیں ، لیکن مارک اَپ کا معاہدہ خودممنوع نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز مارک اَپ کی بنیاد پرخریدی گئی ہے اور اس کی قیمت کا پر امزری نوٹ یا بل آف انگھینے میں ذکر ہے اور اس میں ابتدائی مارک اَپ بھی شامل ہے تو شریعت کے مطابق ابتدائی مارک اَپ بھی شامل ہے تو شریعت کے مطابق ابتدائی مارک اَپ کی بنیاد پرمزید کی معاوضے کی اجازت نہیں ہے۔

دُومراً طریقہ جس کا سب کلاز (i) میں ذکر کیا گیا ہے لیز کا ہے، لائن وفاتی شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ لیز کا طریقہ جس کا کر زا) میں کی تبدیلی ک ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے وفاقی شریعت کورٹ نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ یہ کلاز لیز کو قانونی بنانے کے لئے نہیں ہے، یہ آگے جاتی ہے، یہ تی ہے کہ لیز کے معاہدے میں کرائے کی ادائیگی کے لئے شوت کے طور پر پرامزری نوٹ یا بل آف ایکھنے کھا گیا ہے اور مقررہ تاری پر کرایداداخود بخو دابتدائی شرح سے مزید معادمہ کرایداداخود بخو دابتدائی شرح سے مزید معادمہ اداکر نے کا پابند ہوگا۔ ہم ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھتے ہیں۔ الف نے ب کو کیم فردری کو 5 سال

ے لئے ایک ایکیو پمنٹ کرایہ پر دیا، فریقین کے درمیان کرایہ کی مجموعی رقم 100000 ردیے ط ہوں جو ماہانہ اقساط میں اداکی جانی تھی، ب نے پرامزری نوٹ پردستخط کیے کہ 100000 روپے کی رقم ادن جوری 2004ء کو ادا کر دی جائے گی ، کرایہ مقرر کرتے وقت مالک نے اس ایکیو پہنٹ کی جو روروں اور ای تھی اس پر 5 فیصد سالانہ کی شرح سے اپنا منافع بھی رکھا۔ اگرب 31 جنوری 2004ء تک بعد المان بیاد المبیل كرتا تو سب كلاز (i) كے مطابق الف اس پرامزرى نوٹ كى بنیاد ر 5 فیصد سالانہ کی شرح سے مزید معاوضہ وصول کرنے کاحق دار ہوگا، یہ ہی شرح کرایہ مقرر کرتے بعد المنافد المرح التقرض مين روزاند كى بنياد براس ونت تك اضافه موتا جائے گا جے تک رقم ادانہیں ہو جاتی \_

شریعت کے مطابق سیح صورت حال ہے ہے کہ جب کرایہ دارمقررہ مدت تک وہ چیز استعال کر ظاتو کرایہ کی رقم اس کے اُوپر قرض ہو گئی اور اس پروہی قو اعد وضوابط نافذ ہوں گے جو قرضے پر ہوتے ہں،ادرجیا کہ مارک أب كے سلسلے ميں كہا گيا ہے كہ اگر مقروض شخص اپني غربت كى دجہ سے قرضهادا نہ کر سکے تواسے مزید وقت دیا جائے گا۔ قرآن شریف کے حکم کے مطابق اگروہ جان کرتا خیر کررہا ہے تراس کے خلاف تأ دیبی اقدامات کیے جائیں گے،لیکن اس تأ خیر کومزید معاوضہ ادا کرنے کا ذریعہ نہیں مجاجائے گا،جیسا کہ سب کلاز (i) میں دیا گیا ہے۔

يه بات يا در كفني جائح كما كركرايد دارندتو كرايداد اكرتاب اورندى وه كرايد يرلى جانے والى چيز والجل كرتا ہے اور كرايد كى مدت كزر جانے كے بعد بھى اسے اپنے تبنے ميں ركھتا ہے تو اس مدت كے لئے جس میں وہ چیز اس کے قبضے میں رہتی ہے وہ وہ ی کراپیا داکرے گاجو شروع میں مقرر کیا گیا تھا، مگر یاں وجہ سے ہوگا کہ مدت گزرنے کے بعد بھی اس نے اس چیز کو استعمال کیا ہے اور بیر معاوضہ پہلے ے داجب کرایے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے بیس ہوگا۔

### 17.17

ال سب كلاز ميں ذكر كيا جانے والا تيسر اطريقه مائر پر چيز كا ہے، لائق وفاقی شريعت كورث نے الطريق يرمندرجه ذيل تجره كياب:

"ال دفع میں استعال کی جانے والی ایک اصطلاح ہائر پر چیز کی ہے، اس طریقے کے تحت بنك مشتر كه ملكيت كے تحت ان چيزوں كى سيكورٹی كے ساتھ يا بغير سيكورٹی كے خريدارى كے لئے رقم مہاکریں گے، انہیں اصل رقم کی واپسی کے ساتھ کرایہ میں حصہ بھی ملے گا۔" جلد شم - سوداوراً س كا متبادل

لائق وفاتی شریعت کورٹ نے خریداری کے معاہدے کی سی طور پر تشریخ نہیں کی ،اسے شاکت داری کا تصور بجھ لیا ہے۔ ہائر پر چیز کی سی فوعیت پی نے مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کی ہے:

داری کا تصور بچھ لیا ہے۔ ہائر پر چیز کی سی فوعیت پی نے مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کی ہے:

داری کرا سے پر دیا ہا ہے اور اس بات پر بھی رضامندی کا اظہار کرتا ہے کہ یا تو کر ایپ دار مال واپس کر معاہدہ نے معاہدے میں دی گئی مال کی قیمت کے برابر ہوجائے تو اے اداکر کے اسے فریدے۔ اس معاہدے کی بنیاد (i) مالک کی طرف سے کرایہ وارکوکر ایپ پر مال دینا اور (ii) وہ معاہدہ ہے جس کے تحت کر ایپ داروہ مال یا تو واپس کر دے گایا کی دار کوکر ایپ پر مال دینا اور (ii) وہ معاہدہ ہے جس کے تحت کر ایپ داروہ مال یا تو واپس کر دے گایا کی دار کوکر ایپ پر مال دینا اور (ii) وہ معاہدہ ہے جس کے تحت کر ایپ داروہ مال یا تو واپس کر دے گایا کی دار کوکر ایپ پر مال دینا اور (ii) وہ معاہدہ ہے جس کے تحت کر ایپ داروہ مال یا تو واپس کر دے گایا کی اس بی جس میں استعال کیا جاتا ہے جن میں سے پھر شکلیں استعال کیا جاتا ہے جن میں استعال کیا جاتا ہے جن میں استعال کیا جاتا ہے جن میں استعال کیا جاتا ہے جس میں استعال کیا دین اس طریقے کے جائز تفسیلات میں جن میں ان میں آئی ایک ایک کی خلاف ورزی نہ ہو، تو بھی اس کلاز میں اس طریق کے جائز ہونے کے جس میں ہوا ہے کے مطابق کر ایپ اداکر کالاز م ہے، اس کے مطابق کر ایپ اداکر کالاز م ہے، اس کے مطابق کر ایپ اداکر کالاز م ہے، اس کے مطابق کر ایپ اداکر کالاز م ہے، اس کے مطابق کر ایپ اداکر کیا تو کی دی فیملہ نا فذ ہوگا جو لیز کے معاہدے کے مطابق کر ایپ اداکر کالاز م ہے، اس کے معاہدے کے مطابق کر ایپ اداکر کالاز م ہے، اس کے معاہدے کے مطابق کر ایپ اداکر کالاز م ہے، اس کے معاہدے کے مطابق کر ایپ اداکر کیا لاز م ہے، اس کے دین فیملہ نا فذ ہوگا جو لیز کے معاہدے کے مطابق کر ایپ اداکر کیا لاز م ہے، اس کے معاہدے کے مطابق کر ایپ اداکر کیا لازم ہے، اس کے مطابق کر معاہدے کے مطابق کر ایپ کی دوئی فیملہ کا فیملہ کیا کہ مواد ہے کے معاہدے کے مطابق کر ایپ کی دوئی فیملہ کی دوئی فیملہ کیا کہ کیا کہ کیا کیستوں کی دوئی فیملہ کیا کہ کیا کہ کی معاہدے کے مطابق کی دوئی فیملہ کیا کہ کیا کہ کی دوئی فیملہ کیا کہ کی دوئی فیملہ کی کی دوئی کی کیا کہ کیا کہ کی دوئی فیملہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کوئ

#### مرول جارج

اس کے بعد کلاز (i) میں مردس چارج کا ذکر کیا گیا ہے، وفاقی شریعت کورٹ نے یہ فیملہ دُرست کیا ہے کہ دہ مردس چارج جو کہ دستاویز تیار کرنے کے اصل اخراجات پر بنی ہواور جو قر ضد دینے والا قرض دینے کے سلیلے میں برداشت کرتا ہے، قرضہ لینے والے سے طلب کر سکتا ہے۔ یہ اُصول قر آن شریف کی مندرجہ ذیل آیت سے اخذ کیا گیا ہے:

وَلَيُمَلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. (اورو الْحُصْ الكھوادے جس كے ذمہ ق واجب ہے)

یہاں پرقرضے کی دستاویز کی تیاری کی ذمہ داری قرضہ لینے والے پرڈالی گئی ہے جس کا مطلب سے کداگر دستاویزات کی تیاری میں کوئی اخراجات آتے ہیں تو انہیں قرضہ لینے والا برداشت کرے گا۔

اس میں بیاصول بتایا گیا ہے کہ قرض کے کی معاہدے میں وستاویزات کی تیاری کا قتم کے

علمث - سوداورا ي كا متبادل

الما المات كارش ديد دالا ديون كركان مجين السركر لاروه حقيقا مس افراجات يزي بين ادر ارابع من مور لينها ون بهاديس بين، يمن زير بحث كلازيس يهوال بين الهايا كيا كمرون جاري مار من مور لينها ون به دنيا ب في كالمار بي يهوال بين الهايا كيا كمرون جاري مار بى نود بخورتن دار پر لازم كرد ما كرده توب يا بىل پر كور چارى كى اس شرى سامورندادا というこうないかにないないとしてアントラントンでは、これできるからいかいからいかにない。 インカインフィーナンシェートレンガーニートレングイングノンフィーガングンタでででしていまいましていまいのからでできます。 ノンがいろかかいいがらし

ションカンガンがアーイガンがかいでに、一丁には一人でんかか れてかいでんかにはあけることにかんでのカノのよいかかかんいはある いくいらし からしゃコー リーニューションションのからから、まりからいらいかっからの

زچەرتا ئے بىلىدىنىڭ ئىقۇدەال تىرى ئے ئىل بوتانىش پەتروئىلىلىرون چارىيائىد تاروپىكى بوكتا ئے، اور اگرتىش دىنے دالا قانون چارە جونى تىروپىكىر دىيوزيادە بىلى بوكتا ありかしょういしゃしょして一歩かれるりんろいろうかいろういろ

# (ii) in

اب بم 1881 کا یک کیش وح کی سبکلاز (ii) کام ن آئے ہیں، چرکہدرجہ

كمالات ين خصفانه اور مناسب خيال كن مي اورنش ين شرك كاس معابد مي توكير فور دانع اورنقصان میں شراکت کی بیادیر سجاد ہے کی شرح دوہو کی جوشرح عدالت اس مقدے

ركاجا يركا، جوبيكتك يمنى اورقرض دار كردميان قرض ليتروت بواتفائه ٹریت کے خلاف نہیں ہے، وفاتی شریعت عدالت نے اے چوا تک نہیں، بلکسیشن 80 کوائی تزازى دفد كے كئياكر بياساني أحكام كے خلاف فايرئيس موتى، يكن اس كلازى دخناحت ك ようしてれるといろにからいこのかがとしいいないといったいい

ب سيميلة الفاظر فيد لية وقت" جوكلاز كاتريس أي ين مراهك ذواك

استعال ك جائة والى زبان ايك المكى مورية حال كالحاطيم كى كى جبال قائمائر شراكة خر スニンスあらろろうろのいといいしてのこととのからいろりないしないしい ين بنع نصان ك بيار پر دوپيه كانا تر خرتين مي البدايدافظ مي علما استعال يهايي ہے۔ ذرب ين الما ميزاك دارون ين نفي تشيم يواجا ميدا مودوال وت الما قابل على الم ر با مشارکتی مور پر طے یا ختم نمیں ہو جاتا، یہاں تک تو بیونوری ہے، کین اس کلازیر جب تک مشارکتی مور پر طے یا ختم نمیں ہو جاتا، یہاں تک تو بیونوری ہے، کین اس کلازیر ترضد يدوا كونيرا داشده قم پرائ شرح پرمزيد ساو شاه دول كرني اجازت جى دية ين جس ير سے نفوريا محمداتا، يديات عى قابل اعتراض مي، يونداكر برنس بالكن في كرديا كيارر でいてはしましているがあるかでありないかとというできる ے تواس پرکون معاوضہ لینا جائز نہیں، کیونکہ یے کر سے پرسود ہوگا۔

پے جس طرح مزید معاوضہ دیا گیا ہے دوقر نے پے معاوضہ ہے اور بیرمود کے علادہ اور پچھٹیں ہے،اس کے پیفیدکیا گیا کر بیشن مکس طور پراسلائی اکام ہے متصادم ہے، اگرچہ اس بیشن 19 کی کلاز (ii) يں مشارکه درنفع نقصان میں شرکت کا ذکر کیا گیا ہے ليس اس طرح کے کا روبار میں عام طور پر کی پرامزری نوے یا بل آج ایجنج کی خرورت نہیں ہوتی جس کے تخت قرض دارکو ایک خاص قرادا کرنا تذكره بالا بحث كا ظلامه بيد جمكه الكرجة مارك أب، ليزعك، مإز يدجيز، مروس جاربة إدر شراك كالادبار جدش الكاكماتي جازيين، يين يكشن 19 كمطابق يدفوك يالمان أن أيجيًا بونى م-ايزان ناممل كلازلوقائم ركف سے اے ايم صورت حال ميں استعال ٻيا جا سکاناجي 金みられられていましていていたいというというとうないないない لين خاركه ك دساديزين اس كاذكر بهونا جائم موجوده صورت حال بين اس كذكر كاكون خرورت نيس بيءاس كئيش 19 كومل طور پراملائي أركام سعتصادم قرارديا كيا ب-كك بمن فيصلكيا ب كراس مورت بين مزيد موادفسه جائزيين ب- جب شافائنانرك

ئاس كارب ش مى دى فيصله ديا ہے جويتش و7 كى بارے بى رىكارد كيا تقاء ادر دفانى شريعة ورب كرفيط پر ماري جي وي رائ جي جويم نيشن وس كيار سين تفيل س 1881 كا يك كائيش 80 مجى ئيش 19 كاطرح ب، اي كے وفاق شريعت عدالت

المرادوية سائل سائل

-- からてていいい 117(C) 117(C) 1114(D) 12/2 July 2011/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11

いいいとしてしたから الماني كالماند دركونس نام كام المار كوايس كمان ما اي طرح يشن المائي كالم بذي كري من الي مم الاداكروي م يرت التام كروه السام كو يعافيد سود ك ر نوابي کے دونوں دفعات کے تسه دومول کیا جاتا ہے، اس لائن دفاق شریعت عدال راك كفيكورة اركهاجاتا ب- يرات عن قابل نور بكراكن فرين خاس فيط كنواد بهلون داجب تم تحاس مود كبيك معابد ب كتحت لازم ب اداكري بة اس فيط كنواد اللكامان الماليان الماليان كالايبناك كالاجدات أورم سافر لين كودمول كرنا جائز بهرى، 1881 كـ ابك بديفة تتم بياسي بيابيا جي بيابيا جي يسكر لا تكور المبل المشروسية "كالترشح جيباكه いいんいいとろなしよいからあり一つであらずしいり、チーリンとのあれた الركافذور كيا جائلا مي جين مالياتي منذيول على بيريشش دي م كراس مود كابياد پر زيازك كياجا ميسيريش اسلائي اكام كفلاف ميادراس على بياشال بوجاتا مي اران بادران في يائي آن آهيجي استر مشي ناسترگ كرتا مي جوهوش اس بليانو مي مشودال كو الكرماء يترضاهل قيت كسواح كي اورقيت ينقل بين كيا جاكل كي بالزرى نوئ يا لاأن المجفي يذيك زيد يسرون المرون المروب عبد اسلاك الين مندى يس لم ياتر على المراب المن مندى يس لم ياتر على المريبات ك في شير زريز كي المياتر موكافذات عي شير زريز كي المياس والك يس المن أن مينيس بياق كراس كوفر وخت كيا جا كل جياب ينقل كيا جالت جيارة ないがらかいまたりなこういろしていいりでによるようといいり بين 114 ترض د بيوا كويين دين جكدوه ابتدائ طور پزش د بيوا ك عبل

といういろうででいるかりますー بالمن تعلى كيراران 279 سـ 296 على يمل كائن جد كماين قرآن ادر مول الله 別してかいまといいりはみーであるがにはなるころとはに見られている。 VI-とりばいまだがいえしまし18

الده منديدي ع:

インランがあるで、アンでニュルにかいがらいとうとにより のようとくらりは上でくる人はころし上に上いにのかはするいからりかんのなんりに いういよっとうとうとうがはノンシンでのからいかっというという いるとういうからいかんとうとうというしいかしているといういういってい كرهزيروي مجوعدات اين فيطين بداء ورمكن مي كمكراس زائد تمي ، المدرا إن ちょうしいりましいろろうにかんととというとういういうからしてるか جائدار سائ وق كم كروم يمل كيا جاكل جب كما است مواد ين كمور پر كانى ادر مار يت ادانكروى جائد دراس دت على عليت كفتون ويتها جائد جب على حارب رفدس بدوز ل كائ ب: كى الك كومعادخداداكرنا يحياس كازين معابير مناسب معادخدادا كيه مد يكوم كرديا كياقيا مادفرادانكردياجا ٤- 1985 كبلوچتان يك 13 كذر يجوذف 28 كوتريم كرين ك كروروراك ، وند 28 كمطالع م 10 ال وفد كا مقصد فلا بر بوجاتا م المنازين بور کلئو کو بدایت دی جائی م کرده معاد نے ک مزید تم برمزادا کرے اگر حدال کا

ليذا يجزيش ايك بمريش 28 كبعريش 82 كانتاذكر كاي طرح كارفد بادئ كي 15 نصد مالاند كحاب عقرره معاد خائ رتم يكش 4 كت جارى بون دا كزيميش ひからうかとうしいろうかのうとうとくなるられいりまする درکیش 4 کے تحت نوٹیکیش کی تاریخ پرموجود مارکیٹ قیت پر معاوضہ مقرر کرنے کے ملادہ ئەھىمى ايۇيىشى سادىنەرداركى ئىكىكى كىلە1984 كىنىرىماردۇيىنى ئېر 23 كىزىر.

ب،لیڈا یجزیش کے کی کیش 25 مندربوزیل ہے: "ニューシアルシにか」としいないととしないがある。

これのかけーシングにかし上上がありらりからいとなめられてある فروخت كرئے كاللي تيں ہے تو عدالت: (1) اگر آخریس دی کی دفیدی دیان دفید (2) کے تحت کوئی قم عد الب یس جی کر ائی کئی ہے ادر

とならるしない、シュムというのからあい (E) あんしろしょいいいくというでまいらかからす」こうしんのもろうか。

برهاني معداك مبدال ررى تراداك كادران منطق درى تاذن کاردائیں کے کے اخراجات سوائے دو دعو پداروں میں آئیں کی مقدمہ بازی کے اخراجات کے اس دفد کے تحت سعاد نے کی دقم کی ادائی میں با قاصر کی پیدا کی گئی ہے جو دی لینڈ ایکوئیش ایک کی دفد 31 من رئ كن دجويات كى جائيت فقى ما كسكوا دائيس كيا جاكتا قيارا يى دقم كوجوكه هدات ش なりから一ついくかにないらでないのかのは、よっというが、一つならいのインファロ جوتا بھرائی سرکاری یا منظورشدہ بیکورٹیز میں لگا دی جائے۔اس دفعہ میں بیٹی کہا گیا ہے کہ اس برماية كارى سے حاصل ہوئے والا سوديا ڈومرے فوائد عدالت كى مدايت كے مطابق اپے قنص يا كيواس زئين كے تقيجس كے لئے جي كرائي تي تي - اگرفوري طور پرائي فريداري عمنيس (d) ていまとしてといえといるというというというになっていり

اشام كوادا كي جائيس كيجن كوعامل كي جائية دالى زيمن كالكيسة كالتحق بإياكيا-فرات کا درخواست پرعدال تھم دے تق ہے کہ ال قم کی عکومت کی یا درمری منظور شدہ بیکورٹیزیش حكوه مناسب تتجمير مايي كاري جائے اور ده بدايت دے كئ ميكراس كراييكاري كا سوديا كملاده كالدرج سے حج كراني تي بوتوتم يل بغادر كفيوا كيا بغاد كا بوئي كريائي مي درکی زورے مالے میں جج شدہ قم کی سر مامیر کاری جب قم ندکورہ بالا دفعہ میں دی تی دج وند 33 مررجة إلى ع:

اسلامادرجديدهاش سائل دور يوايدي مديادي جائي اوروها ال طرح ادا يج جائين مل عمدال يانيال عي دور يوايدي مديادي جائيل اوروها ال متعلقه فریقوں کودہی یااس کو یہ فائدہ حاصل ہو جوائیس اس زیس سے حاصل ہوجاجس کے اور یقم جم کرائی ٹئی '' یے دفید لینڈ ایجوزیش ایکٹ کی دفید 32 میں ندکورہ مقصد کے علادہ کی اور تقار کے لیج حوران کی تم کا قاعد دانتظام کرنے کے بارے میں ہے۔ اس میں کیا ہے اس مدات میں جی کران کی تم کی ترکاری یا منظور شدہ کیورٹیز میں سر ایجاری کرانی جائے کی اور اس مايه کامود يا فوايدا يے څخص يا اشخاص کوادا کي جائيں کے جنہيں اس زين پران کاچ بر \_ نى بياد پر تق يايا ما \_ کايائيس اس زيس \_ خوا مدمام سل که خاص دار پايا جا \_ کاي جي اين مي استرديس \_ خوا مدمام سي نياز مي خاص در پيا جا \_ کاي تي تي اين شيردي يس بيد نيد اس طرح تر بي کائي تي . كَنْ فِي يَا جَنْ بِيلِ كِي أَنْ كَنْ مَا مُعْلِمِ مِتْلِ رَكِرِهِ، فَمَا مُنْ فَصِدِ مِالانتِ كَاشِرَ مَصِودِ كَنِينَ بِينِدِ اس پرسوز کرافا کالونا 8 نیمد سالانه سودمرک ، سے بدل دیا گیا تھا اوراس میں ایک دفعها خاذبی どろったらいとんとんんだいいうしょうしん 入い」がを強力かいいはおかがりがつ: "34" مود کا دایگی، جبزین کا قبضہ لینے پریاس سے پہلے اس معاویض ادایگائیس کا گئی یا سے جن ٹیس کر ایا گیا تو کلکٹر مقرر کر دورتم سے 8 فیصد سالانہ مرکب مود کے قبضہ لینے کے دقت (سيش 11) كذر يحوزة. 34 كولينزا يكوزيش ايك سابل ي خارج كرديا كياسيات نفاذ نبيل ركے كے۔ جہال تك صوبه برحد كاتعلق ہے، نارتھ ديپ فرنير آرديننس 1983 كے زر کے لینڈا یکوئزیش ایک 4944میں دفعہ 34 کی جگہ مید رجوزیل دفعہ کی گئی ہے: ادا كائن بدرة كلئر عدال كاطرف عمر رئ بدئ رقم سح 6 فيعد بالاند باده مود ك، قيد يخ シロロンジャン (ラフ) アジボン 1761 (アジボン IV アン 1971) 人によるな 一名に水上がないとであるといろれている。 جما قابل غور ہے کہ دفعہ 24 میں بیر دونوں ترائیم صوبہ سندھ میں لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ (دیٹ ンベニアベニンイコルンと、一人のからないのかいいしている "46- حاد شحى اس تم يرسورى ادايجى جوزين كا تبعد ليتة وقت ياس سيليا دائيسى جال تك موب بلوچتان بى اس كافز بون كاتطن م، 1985 كايك IIX "جبالي مود يحي لم زين كاقيفه ليته وت ياس سيم يه ين كرواني تي يهواورين ال دفعه بيك باكتان ايك III و1960 كذر يعزيم كرك" به فعدثر إرج The state of the

いるかかりつか

ار باردن صوبون میں نافز دفعات میش کر کران کی ساب مرزئیس کی کئی میزیم شروزور پشاور いりというというないとなれていてるとあるないのであるかかから زيرق زين يشكاسورى على معاوضه جولى م-اسلاميد يونيورى بهاوليور بذريدواكى عائز ئىم غام ئىن ادر 5 دوىر ك افراد كمقد ك سسار 1990 ايكم ايل زى 158 كل يورى ئىل لا يور からかっにんびんの子中二のペーコルンととは、上出しのうからかか يار. كار بيذا يجززش وشروينا م كميشريف خان (لي ايل ذي 75 كولينيادر 161) كى تقديم يى بالكورث كالأت بجول نے فيصله دیا كروفعات 28 اور 34 كرت سودومول كر ناكاجق امل からとうことにいいたかかりというとうないかっからのといっていい بارى مادفىدىنى كالوش م يامادى قىت كامتبادل مى در هيقت بيده معادفىم بى س الكور بالدرا بهو بالى كور ب كرا بحزية نورة ل كى مناسم كى مرى مور بى كور تدير يورية الكور بالدرا بهو بالى كور ب كرا بحرية بير يورية بي المعروب بي كالمورت بزريد نصان الخالية والافريق اين بمكاحييت بروائيل آجاتا ب-اس درمر عمقد عادير بحد فيط リノーコインスのでは、大きのアーンログ、そうノンシューションというない みかりーでいいりつみかり

からだがす いろうとはなるというないにあるだけとしている

اجلان منحقد و1جوري 1976ء يش زير محراكيا ادركس نے مندرجه ذيل رائے دي:

بركاذكر بد، چنانچه كے پايا كراس قانون يىل كونى چيزتر آن دىندى كەنكام سەخصادمائيى مې البه بورى خوانى دىغات ريا كەسلا پەنىل كى خارش كەنكائى بەدى كى: الجاراض مامل كركت ب جوشي لكيت شي جوء نيزاس قانون شي سودي معاملات كالجي ذكر ب-ふらがい、メノリンかのかんりをいらしてしているいのかがにかんさんしょうかか كزلل كابيرائ دوي كريكومت كوحمول اراض كاابيااختيار حاصل مجاود قرآن ومنت كاكوني تكماس تانون بذا کے تحت کورٹ کواختیار دیا گیا ہے کہ وہ معاوضہ ادا کرنے کے بعد مفادِ عامہ کے لئے

よいいらばらびし、ノイニ・1982としていいけんが

名があがたしたいでしていてからかいないではいいるという メンシューリンナンションの一を記していまりでというないいいりい قانون کاکی دفعه کی خلاف درزی نمیس کرتے بسود کے بارے میں دفعات جوئیش 28ء 25 اور 34 "زین کا حصول زین کے مالک یان لوگوں کوجن کااس میں جن محاوضہ اداکر نے کے

いからいまないかつう 1984 كرين كرين كرين كاي اوراس ن 1984 و27-3-1984 كرين الم 1971 كواس كرين الم 27-3-1984 والم نظار كالدر تريال عداك كنظر مؤرد 1988-1-13 كواك سار جانے والاسور بیا ہے۔ اس کے بیاب ساسب ہوئی کہ ہم جوثیب مصوم کر نے کے لئے کرر ہم ہیںکوئی آمرین ایک کے تحت آمدن ہے اس سے معطوم کریں کر بیر یا ہے بیس وکی آئے کے からがかっているのでいいたとのであるいかでといりようという برے بی فیملے دیا، کین پر کم کورٹ کیٹر بیت نگا۔ نے شربیت ایکل نمبر 22 آف 1984 میں اس いしらいして、ころいるとうであるにいるにはのるして、シストはいろいで、こにな جائزہ لیا اور بہاری مل کے مقدے پرتیم ، کرت ہوئے کہا کریہ فیصلہ کرنے میں کرمودیا معاوضاً کا فیک ایکٹ کے تحت کیا قابل جس آمدنی میں شامل ہو کتا ہے عدالتیں جن موامل کواجیت دیتی ہیں دو السعيار سيمنت بي جويد يفضك كي استعال كيا جائا م كرييش 28 دور 34 يرقين الايكة اداكيا とれているのでは、こととは、これのでは、これのでは、これのでは、 قانون اورشر بعت كمابرطاء اورفتهاء كي رائے سے كياجائت ہے۔اس كے دفعات 28 اور 24 تخسادا كيجابة دالمحودكويها كملاده پگھادر شاب كے نيملے كوت ميں ديے كئے دلائل كم يقدكار وثريت بن درست كهامشكل ب- يمشن 28 اور 34 يرتب معاوي خي شكل ميل إدا ションリングシングにかいらにいしてノンングラ المديد ي زير مال را ك القاق ك يد مي فيملي كريد الموري ال يں تھاجب وفاتی شریعت کورٹ کے تین لائن ججوں نے زیر بحث فیصلہ دیا۔ یہ نوٹ کرنا جم خردری (1990) كى يىڭ كياران كىلى ئىڭ كىدالىك ئورى چىدادىدىداس كى بان كورۇن ك アノーンがありていましまであったがしましたがといってはりをはくずしていました。 ے کہ دفاق کے دیل کا بیسونف کہ لینڈ ایکوئز بیش ایکٹ کی دفعات 28 اور 34 کے تب دلوائی جائے 一つくらういはかいはあるとして一つでしてができていてんかりのでき قرار دیا جائے والا ریانہ تھا جائے۔اس موقف کی حمایت میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا پیملا تقسيم سے پہلے کے فیصلوں کا نوٹس بھی لیا گیا۔ وفاقی شریعت کورٹ کے لائق ججوں نے ان فیصلوں کا كو وفاتي شريب كورٹ بيں سے فيلے كے كے دوبارہ جيش كيا كيا، ريما شركا محاملہ وفاتي شريب جلمه م- سودادراس كانتيال

جهاں تک لینڈ ا پیوئزیش ایکٹ کی دفعہ 25 کاتھات ہے، جس میں کھکٹر کی طرف ہے۔ جس کران

いっていままるかつり فعلد ریاکیا که خدکوره یکورشز بغیر سود والی حول -اس خیال سے کونی اختلاف نبیس کیا جاکتا کیوند برني ادارول يل بغير سود والى ليكورغيز اور الكيميس جي سوجود مين، اور عدائيس مدايات دين توره いいじょうしんしょくなよりぶんがくるようととは全りに別ればにといる گیا ہے کہ بیادا بیک سودوا کے باغز کے ذریعے کی جائے۔اس تھم سے بیامول اخذ کیا جا کتا ہے کہ زیمن کی اوا کی جانے والی قیت ندمرف بیر کر کانی ہواوراس کی قیت کا بیج اجزاز واکایا گیا ہو، بکداس でいるひらりにからではいいいがんでいるにないからないかいというという رنديم ري كويا قاعده بنانك كاليات يمثريوت كمريقون كاخيال رئيس كثير بنجاب لا بهروثير ه (لي ايل ذي 1990 اليس كا 199 كمقدے يس اس بات كانول باك ك ادايكى زين كا قبيد لية وقت فوراكردى جائے، يكن اگرفورى طور پرادايكى بىكى جائة اس いしょころはんらりするとがなっていること ين - بيّاور بان كورٹ كا فيصله اس أصول پرمخصر ہے - بيّاور بان كورٹ اور لاہور بان كورٹ ن اختیاردیا کیا ہے دوزین کے استعال سے کروم کے جانے کی دجہ ہے ہے، ادرتر آن شریف ادر رمول رفم محاوضہ بے اور اس نقصان کی تلانی ہے جو جائداد پر قبضہ کے لئے سے کورئ کا دجہ سے ہوتا ے۔الا آباد ہائی کورٹ کے مقدے، بہاری کمل جمار کو بنام ہوئی اوری ٹی انگیکی کشز (اے آئی آر 1941 الا آباد 35 کون پیر فیصلہ دیا گیا کہ لینڈ ایکوئزیش ایکٹ کی دفعہ 35 کون طرح کے مقدے بمشزان اعمیس بہار اور اڑیے۔ پنام بران پریاک کاری دہی اے آن آر 1939 پئد 566 حتذكره بالاليصلوں يل بينقطه نظرا بيايا ہے كه عدالت كوان دودنعات كى تحت معادضة مترركرے كاجو シーがあることとないではかんずかいしょうがんしょうからしてい تين ائلميك كمقدمات كانوش لياكيا بمان يل عمي فيصله دياكيا ممكه ورك ومول كاجان دال یں فیصلہ دیا گیا کہ معاویف (Damages) کے طور پر موصول ہونے والی آمدنی کوائم عیس ایکٹ 2201 ユミニのりできぬしないかいかいいいまないできない。 でいこれ、よりことであれられのが、私にかられらうをすならんにとファー はいましんとしていーのうなアノロの人工とないよいリリューなられて دَمَانَى شَرِيعَت كُورِ بُ كَلَائِنَ جَوَلِ بَيْدَالِ عَدِالِت كَوْنِ لِينْ وَقِيدٍ وغيره بنام چيف لينز غورطلب سوال بير مح كمركيا لينذ اليكوزيش اليك كي دفعات 28 اور 34 اس أمول يرخص 外でかーでいいりつみごり

ليذا يجزين يك ك بياد م كرجب معادضه داراكيا جانا تقادر درائيس كيا كيا توهر م ادرايجي ك البد ていかまりにかいているしているとうしているとうしていりののはからの シャーしゃら からからいか マートハリンシュー ユーローをないから خريب كرف كيفيا عي غلاطور بالمالي آر 193 مراس 199 حوالدرياكيا م، يرفيلروني こしばらころいろう さんとうこういって、ころでしてはなり、生していりましている。

ين، ذاكر شامل زولا ينام كشزان انكميس چناب، يمول اورشير، هما جل پرديش اور پياله اسان アラシリュところこうしかいからでからしょうところしいよりとうしならら اخافريا كرم مي آتا مان دونول دفعات كت معاد شك ادايكي كونوي ادراس ではいしくいしとというでくれぞいるであるシュールアルノをについていている ひにおいうというをいりないしつでしているでしていての135% آر 1964 الحس 1876 كستد عش ير عم كور حيات اعزيا كذير فوراً عادران كوتيول نين シュンシンではいいようとでなってからしいようといいいという シンチの8211.45上でしていまりもかいに上すいして、生まれたいのかな テッションとかんないのででして、はいくはいいというないというからいいから 

مور کردرمیان خودامین زکرتی به ادارز کائی تم پر بیروداس دیت سے ادا کیاجا ہے جب سے کلر نے تبذلیا ہے ادراس دقت کل اداکر تا ہے جب تم ادایا جح کی گئی ہو۔ دفعہ 23 کے میدرجات پؤد کرنے سے مطوم ہوتا ہے کہ اس میں دیے گئے کی جی معالے کے معادی میں مودشال ٹیس ہے اور نہیں اے زمین حاصل کرنے کا معادف کہا گیا ہے۔ بیش 23 کی کلان (2) میں قانون مازدن بدادا كي جان والمسود ومعاد عناكا حصر مجها جاتا ياييزين حاصل كري كالازي نوعيت كاخيال 人工をようとよりまでのない。はしいり子でいたなかららくしているのでしてみらい ماركيٺ ويليو كے علاده ماركيٺ ويليو پرمز پد 15 نيصدرتم اداكرائے كي \_اگر تيشن 23 كے تحت معادين نے وا گالفاظی کیا ہے کہ زیس پرلازی طور پر قبضی توجیت کا خیال کرتے ہوئے عدالت دیش ف "لينزا يكزيش ايك ك دند 34 معاويف كم طور پرادارد كائن قم إدراس قم پرواجبالادا

いかいかからしか からいまるがくなるとういうのでのおりましているのでは、からいいというといいっていいいといいい برن کیورکاشان ساد خیک کم مقرر بوجان کے بعدادایک سے میں یاتواییا معادضہ جورتم کے کیورکاشان ساد خیک کم مقرر بوجانے کے بعدادایک سے جورتی کے スンストンかいはやす アーハンとりよっているとのかないにかしまけいか よっきんしんとうなるからかいいかんしんかんしいいいにいい جلائم - سردادرا ب كامتيول

مان فيلى بيردى كى جددة قى شريعت كورف كالأن بجول ناميح طور پائلا جا استعال تين كيا جاكتا كدوه رتم يرنا ب يائين -اس موال كاجواب جيدا كدزير بحية فيطرين بحي امار ن کائیب کرکن تم آغریس ایک کرت آمان میکزئین، یه مطوم کرنیان میرموم کرنیان کرنیان کرنیان کرنیان کرنیان میرموم کرنیان کیا ہے، اسلائی قانون اور شریعیت کے ماہر علماء اور فقیماء کے اخذ کے ہوئے اُصولوں کی بنیاد پر دیا جا コージリラマレニーンというかくよるからすらいじにないノナムかいのかららい のないにならいことになるかー学」では上さるるのいろいりというという かいしていす」シレーニにいるかのからしずないからしいからしてんからから ا يك كايش 28 يس ايى قرادارذكر ناك كياكيا ب جوككر خام ادا كابد، كم تغييس كابو قدر کے مطابق داجب قیمت کی ادا بھی کی ضرورت پر زور دیا جا سکے، ای دجہ ہے لینڈ ایجزیش مجا جا جا گارزين ك مكيد كاس مديك مارسقل بين يا يايار كيا جا يه كاكينول پريمكورٽ آٺ اغريا نيا سائن آر1970 الين ي 1702 اليرا سائن آر1972 الين ي

جائے والا معاوضه الى فريدارى كى قيت ب-جائزا يكوزيش كاخرورى شرائط يى سےايك شرط جىداكراس مىداك ئۆرلىش دىف V چىف لىندكىخىر ئى ايلى دى 1990 الىكى 283 ئىڭ كىلى الركلر ناجى ماركيف بائس ما قيدادا ك جاس كامطلب يه جراس نامك لوجوري منكلات كاخيال كركن بادر قيت برهاكن جاكريدارك پائى سازياده برمائي، باك مِ، يــ مِكر ما لك كوقيد لية وقت ياس سهيكوزين كما ايك الجي ماريك بإنس ادا كوجاسة، ب كرده ندمرف كم قيت پراين زين حالـ كرد به بلدمقدمه بإزى كامشكات كالجم مقالمه ے۔اس مقدے میں عدالت کا کام ہے کے دوا ایک انھی قیت متررکر دے۔ا پازش ادا تے ہوئے عدالت جائدار کے مالک کے ماتھ کی جانے والی ناانصانی اور اے جیش آنے وال できては一一次でぶの」としまいいのしかいかでから

一方ととうりいいしとないしよるないしいられるコマインはあってまりるの ير ١٥٠٠ ك 1894 ك يشر ديس ك يسترس ك الم ىر ئى اجاز ساجى دى - ئى دجى كىددناتى شريعت كورف ئى استى اسلى أ دكام ساجتمان ترارديا كيوندايك دفعه قيت مقردكر دى ئى اورية ترض بوئى تواس شىشر حفيد كى حاب سادن بحي اخاذ برد مواجوم بي ماس كيم الرحة كره بالا وجوه كيابيا يست شريد إخاذ كرديا جائة يرديس بركا يوكدك يزك يحت به عوال كاخيال كيد يعترى جاق らからいいからからしからからとかっているとうかりからないしい

قائل اعتراض م، يكش بلوچتان شى 1985 كا يك 13 كاكيش A-9 كام سى يالى كا بناب، سنده اور شال مغرل صوب كك مهياكيا جائد والاطريقة كارشر يعت كنطد نظر گیا۔ان دفعات کومند رجه ذیل طرح کی دفعہ سے تبدیل کر دیا جائے گا: مادراس میں جی سناسب ادر کائی معادفیہ ادا کرنے کے کے جائز اور مناسب طریقند کارمہیائیں کیا ان كے ساد يے كادار ذررامل بيش 24 28 كۆت اختيار كيا جائے دالا طريقة كاراي طرح

مترر کے جانے دالے سادے کے علادہ متر رکر دہ معادے پر 15 فیصد سالانہ کی ٹرج سے (یادۂ) فوقا متر رک جانے داک ٹرج ہے سے اس میں میں جالی کر دی جائے کی اور بیدتی کیشن 24 کے كائئ زين كه حادية كمورياني كادراس كيه يه حاديفي قبي غرير ادا كيجان پرادا ミータルンル上に型がひひから、ニャーションのいった。 こめの جائے گا۔ جہاں تک کیش 34 کا سوال ہے، اوارڈ کی جائے والی تم کو اعذیبی پریم کورٹ نے بجا طور پراپ فیملوں میں ایبا معادضرمیں کہا جو ماک کواس کا زمین کی ملیت کے جن سے کوم کرنے كياجات والاسود ي-كادجه سەدیاگیا ہے بکداس دجہ سے دیاگیا ہے کہ دواس فم کے استعال سے کر دم رہا جوا سے حاصل رسيش 4 كۆت جارى بون داكىزىتىش كى تارىخ پەمجود مارىك بدائس كا بنادىر

باسالط اندازمين كرنى عاسي كرزين كامالك اين زيس كى جائز مكيت سابغيركى محاديث ك ىقى بىزىدىكى اخاپ ئەلىكى كەرىتىمال كىيا جانەرا كەلم يقىدىكەر كەيدىكى دۇناتى تۈرىپە كەرىكى داپىيى جىنى بىل اخانى تىم كانومىيە ئاتى ھورىي تۇرىيە تەرىكىكىيى يە كيش 28 كاطرى اس كيش يمن مى استعال ك جائے والى زبان اور پېلے اوارد كى جائے والى

جلد شم - سوداوراً س كا متبادل مرد مردیا گیا ہے، جیسا کہ ہم سیشن 28 کے بارے میں اپنی بحث میں پہلے ہی ذکر کر یکے ہیں، فروم روید یا فریدت کی نظر میں ایکوئز بیش حکومت کی طرف سے لازی خریداری ہے، ایک لازی خریداری کے لئے ر بیادی شرائط میں سے ایک شرط جس کے بارے میں اس عدالت نے قزلباش دتف ہا ہم بہد سر ہا ہے۔ عور أبعد يا تبضہ لينے وقت ايك اچھى ماركيث پرائس اداكى جائے ،اس كامطلب سے كدا يكورَ يش ے روبا ملے میں جائز فروخت اس وقت ہی ہو عتی ہے جب حکومت زمین کے مالک کوحقیقتا تیت ادا كردے۔ ايكور يشن كے معاملے ميں بغير قيمت ادا كيے زمين كا قبضہ لے لينا جائز فروخت كے مر ادف بیں ہے۔ زمین کے مالک کواس لئے بیرق حاصل ہے کہ وہ زمین کے قبضے کے وقت سے ارات میں ہوئی قیمت کی ادائیگی کے وقت تک کی مدت کا کرایہ لینے کا دعویٰ کرے کیونکہ اس وقت ى جاز فروخت حقیقتاعمل میں آئے گی ، بیرکرابیاس مدت میں مارکیٹ کے اچھے کرائے ہے کم نہیں

سکشن 34 میں مہلی غلطی تو لفظ 'سود' کا غلط استعمال ہے، دُوسرے حاصل کی ہوئی جائیداد کے کرایہ کی قدر کا خیال کے بغیر 8 فیصد سالانہ کی شرح مقرر کرنا بھی غلط ہے، یہ بات بھی یادر کھی جائے كەزمىن كے مالككواچھا كرابياداكيا جائے گايا اوار دشره رقم پر قبضے كے وقت سے معاوضے ادا ہونے تک 8 فیصد سالانہ ادا کیا جائے گا، دونوں میں سے جورقم بھی زیادہ ہو۔ان خیالات کے اظہار اور متذكرہ بالا ہدایت كے ساتھ لينڈ ا يكوئزيش ا يكث 1894 كے بارے میں وفاقی شريعت كورث كا فعله برقر ارركها جاتا ہے۔

٧ - كورُ آف مول يراتيجر 1908

سول پراتیجر کوڈ کی جن دفعات میں سوود کا لفظ آتا ہے، وہ زیرِ بحث فیصلے میں پیرا گراف 297 ے 311 تک میں زیر بحث آئی ہیں۔ پیراگراف 304 میں بیذ کر کیا گیا ہے کہ سود، مارک آپ، لیز، ہار پر چیز اور سروس جارج کے سلسلے میں تکوشی ایبل انسٹر ومنٹس ایکٹ 1881 کی دفعات کا جائزہ لیتے ہوئے شریعت کی حیثیت کو بھی زیر غور لایا گیا ہے، اور سول پراسیجر کوڈ کی دفعات پر بھی وہی خیالات عائد ہوتے ہیں، سول پراسیجر کوڈ کی دفعات (1) 34 اور 27، (1) 34A اور (2) اور (1) (2) کورے ناجاز ہونے کے سوال پر بحث کے بعد اسلامی اُ حکام سے متصادم قرار دیا گیا۔ عیش 34 میں کہا گیا ہے کہ جب ادائیگی کے لئے ڈگری جاری کی جائے تو عدالت ڈگری میں یے مجابی دے عق ہے کہ اصل زر کی رقم پر اس شرح سے جوعدالت مناسب خیال کرتی ہے مقدے ک جلدشم - مودادرأى كا متبادل

تاریخ سے ڈگری جاری ہونے کی تاریخ تک سودادا کیا جائے ، بیرتم اس سود کے علاوہ ہوگی جومقرر شروع ہونے سے پہلے کی رقم پر کی بھی مت کے لئے واجب ہو۔اس کے علاوہ فیصلہ کی گئی کل قر اس شرح سے جوعدالت مناسب سمجھے ڈگری کی تاریخ سے رقم کی ادائیگی تک کی مت کے لئے دہ مزید سودادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔

سیشن 34A، آرڈینن کا 1980 کے ذریعہ نیااضافہ ہوا ہے۔ بیسر کاری قرضوں پرمور کے بارے میں ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جب عدالت کی بیدائے ہو کہ کوئی مقدمہ سرکاری قرضے پرال سود کی ادائیگی سے نیچنے کے لئے دائر کیا گیا ہے جو مدی کو یا اس کی طرف سے ادا کیا جانا تھا تو عدالت اس مقدمے کو خارج کرسکتی ہے اور سرکاری واجبات پر بینک کی شرح سے مزید 2 فیصد سالانہ کی شرح سے مزید 2 فیصد سے سود دادا کرنے کا حکم دے سے سود دادا کرنے کا حکم دے سے سود دادا کرنے کا حکم دے سال

سیشن 34A کی ذیلی دفعہ (2) ایک مختلف صورت حال کے بارے میں ہے۔اس میں کہا گیا ہے کہ اگر عدالت کی رائے یہ ہو کہ مدی سے سرکاری داجبات غلط وصول کیے گئے ہیں تو عدالت اس مقد مے کونمٹاتے ہوئے تھم دے سی ہے کہ اس طرح وصول کی گئی رقم پر بینک کی شرح پر مزید 2 فیمر سالا نہ سود وصول کیا جائے۔

سیکش 34B کا 1980 کے آرڈینن LXIII کے ذریعے نیا اضافہ کیا گیا ہے، اس کا تعلق بینک کے دیے بینک کے دیے بینک کے دیے بینک کے داجیات کی ادائیگ کے لئے ڈگری جاری کی جاری ہوتو عدالت اس قرضے کی نوعیت کو مطابق سودیا معاوضے کی ادائیگ کے لئے ڈگری تاریخ سے ادائیگ کے وقت تک کے سودیا معاوضے کی ادائیگ کے مطابق سودیا معاوضے کی ادائیگ کے مطابق یا بینک کی شرح سے کے مطابق معاہدے کی شرح کے مطابق یا بینک کی شرح سے کے فیصد سالا نہ زیادہ کی شرح سے مطابق کی بینک کی شرح سے کے فیصد سالا نہ زیادہ کی شرح سے جوبھی زیادہ ہوسود کی ادائیگ کے لئے ڈگری جاری کرے گی۔ اس سیکشن کی کلاز (d) میں کہا گیا ہے کہ جوتر ضے مارک آپ، لیز، ہائر پر چیزیا سروس چار ہز کی بنیاد پر دیئے گئے ہیں اور ان کے کراہے، مارک جوتر ضے مارک آپ، لیز، ہائر پر چیزیا سروس چار ہز کی بنیاد پر دیئے گئے ہیں اور ان کے کراہے، مارک معاہدے کی شرح معاہدے کی شرح کے مطابق یا بینک کی تازہ ترین شرح کے مطابق ، دونوں میں سے جوزیادہ ہوگا ادا کرے گی۔ مطابق یا بینک کی تازہ ترین شرح کے مطابق ، دونوں میں سے جوزیادہ ہوگا ادا کرے گ

سکشن 34B کی کلاز (c) میں کہا گیا ہے کہ نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پر دیے جانے والے قرضوں کے معاملے میں معادضہ اس شرح سے دیا جائے جواس شرح سے کم نہ ہوجس پر بینک نفع نقصان کی بنیاد پر 6 ماہ کے لئے جمع کی ہوئی رقم پر سالانہ شرح کی بنیاد پر گزشتہ چھ مال میں اداکیا

جلدششم - موداورأس كالتبادل المان المحمد معاوضے کے لئے ڈگری میں اس شرح سے اداکرنے کا تھم دے گی جومتذ کر ہالا جم ہر بیرات نفع کی سالانہ شرح سے کم نہ ہواور جسے عدالت اس مقدمے کے حالات کے مطابق اللہ مقدمے کے حالات کے مطابق منعقانداور مناسب خیال کرتی مور

رور من مبید اور (c) اور (c) کاتعلق ایسی رقم کی ادائیگ سے ہے جو کسی بینک نے کسی شخص عیض کو مارک آپ، لیزنگ، ہائر پر چیز، سروس جارج یا نفع نقصان کی شرح کی بنیاد پر دیا ہو، لائق وفاقی ر بیت عدالت نے ان دفعات کے بارے میں بھی اس ہی رائے کا اظہار کیا ہے جواس نے گوشی مرب ایل انشرومنٹس ایکٹ کی دفعات 79 اور 80 کے بارے میں کیا تھا۔ہم نے تکوشی ایبل انسٹر دمنٹس ا کمٹ کی دفعات 79 اور 80 پر بحث کے دوران ان کی رائے کی خامیوں کو پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ یاں بھی ہماراد ہی تبعرہ ہے بلکہ زیادہ توت کے ساتھ ، کیونکہ ان دفعات کا مقصد گزشتہ ذمہ داریوں کی عمل زیاد وزور کے ساتھ کرانا ہے۔

اس کے نتیج میں اس ایک کی سیکشن 34B کی ذیلی دفعات (b) اور (c) اسلامی اُ حکام سے

مقادم قراردی جانی ہیں۔

کیشن 34 اور 34A کی دفعات عدالت کوڈ گری کی رقم کے علاوہ مزید رقم منظور کرنے کا اختیار بھی دیتے ہیں، اور جس رقم کے لئے اختیار دیا گیا ہے اس کانام سود ہے، ہم پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں كةرضے كى اصل ذركے اوير كوئى بھى رقم ربا ہوتى ہے اور يہ منوع ہے۔اس لئے ان دفعات ميں بتائي گئی کوئی بھی اضافی رقم رِبا ہوگی۔اس موقع پریہ مناسب ہوگا کہ ماہرین معاشیات اور بینکرز کی طرف ہے پین کی گئی معروضات کا نوٹس لیا جائے ،خاص طور پر محد عمر چھا پر ااور شاہد صدیقی کی گزارشات کا جو کتے ہیں کہ کوئی بھی معاشی نظام اور خاص طور پر اسلامی معاشی نظام اس وقت تک کامیا بی کے ساتھ نہیں چل سکتا جب تک کہاس کے قرضہ دینے والے ادارے، کارپوریٹ ادارے، فرمز اور افرادخود ترضوں کی ادائیگی وقت ِمقرر کے اندرنہیں کرتے یا پھران ساتھ قرضے یا مالی امداد مقررہ وقت کے اندر والپی تنبس کرائی جاتی ، وہ کہتے ہیں کہ قانونی ذرائع اورعدالتوں کے ذریعے قرضے کی واپسی کے نظام کو ال طرح بنایا جائے کے قرضوں کی واپسی ہفتوں میں ممکن ہوسکے۔ چھارِ ا کاخیال تھا کہ اگر مقروض لوگ قرضوں کی داپسی کے شیڈول پر خود عمل درآ مزہیں کرتے یا قانون ادرعد التیں انہیں قرضے داپس کرنے ر مجوز ہیں کرتیں تو اسلامی فنانس بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور اس کئے ضروری ہے کہ عدالتیں اسلامی معاثی نظام میں شامل اخلاقی پستی کا خیال رکھیں۔شاہد صدیقی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایک ملمان كوقرض آخرى حديه طور برلينا جائع ، كيونكه اسلامي نظام ميس مشاركه ، مضارب ، نفع نقصان كي

جلدهم مودادرأى كاتبادل

المايمادرجديه حائى ماكل بنیاد پر شراکت جیے نظام موجود ہیں، جن ہے تجارت اور صنعت کورتی ہو عتی ہے، انہوں نے مزید کہا جنیاد پر شراکت جیے نظام موجود ہیں، جن سے تجارت اور صنعت کورتی ہو عتی ہے، انہوں نے مزید کہا کران کارپوریش کے بردے می فراذ کرنے اور ذمہ دار بول سے بچنے کی اجازت نہیں دی جانی جا ہے۔ کمپنی کے ایک علیحدہ اور آزاد شخصیت ہونے کے تصور کوختم کیا جائے اور اس آزاد قانونی ج ب الله المرادين المركزي المركزي المركزي المركزي المركزي المركزي المركزي المركزي المركزي المركزين ال عاہے اور فیزیبلٹی رپورٹس اور دُوسری دستاویزات میں جن کی بنیاد پر مالی امداد حاصل کی گئی تھی، نلط میانی کرنے والے لوگوں کو برنس کے تاکام ہونے کی صورت میں گرفت میں لیاجائے اور انہیں فراڈاور علا بیانی کرنے یم ملک کے قانون کے مطابق سزادی جائے۔ انہوں نے دلیل دی کے ثبوت دیے کی

ذمہ داری اس مخص پر ڈالی جائے جو فیل ہونے والی کمپنی بناتا ہے، وہ ٹابت کرے کہ اس نے فیزیلئی ر بور ٺ اور دُوسري دستاويز ات جي جو با تنس بيان کي تعيس، وه دُرست تعيس، اور پير که کي ايسے وال کي وجہ سے فیل ہوئی جوان کے کنٹرول سے باہر تھے، ورنہ دُوسری صورت میں ایسے نا دہندگان قومی دولت ہز پر کے کے بعد ملک کے اندر اور باہر پھلتے پھولتے رہیں گے، جس طرح کہ بینک اور دُوس ے مالیاتی اداروں کے موجودہ ناد مندے خوش حال ہیں۔ فرجبی علماء اور ماہرین معاشیات ایسے قانونی طریقے مہیا کر سے ہیں جن کے ذریعے ناد ہندگان سے رقوم کی واپسی مؤثر طور پرمقررہ وقت یمکن موگ انہوں نے بتایا کہ رسول یاک خافیا ایسے تعص کی نماز میں شامل نہیں ہوتے تھے جواپنا قرضدادا

کے بغیر انتقال کر گیا ہو۔ یک وجہ ہے کہ مرنے والے لوگوں کے قانونی ورثاء نماز جنازہ پر اعلان کرتے

ہیں کہ اگرم نے والے یکی کا قرضہ واجب ہوتو وہ باہر آئے اور دعویٰ کرے تا کہ اس کا قرضہ ادا کردیا جائے یا وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قرضہ معاف کر دے۔صاحب علم مسلمانوں کی نماز جنازہ پر ایسے اعلان

کیے جاتے ہیں اورلوگ اپنی رقوم کے دعوے کر کے وصول بھی کرتے ہیں ، وہ اپنا قرضہ یا کلیم اللہ کے

نام پر معاف کردیے ہیں تا کہ مرحوم کی رُوح کوسکون حاصل ہو سکے، لیکن ایسے اعلانات امیر طبقے کے

ہاں بھی نہیں دیکھے گئے، شایداس کی وجہ رہ ہے کہ وہ ذاتی ذمہ داری اور کمپنی کی جوایک قانونی شخصیت

ہوتی ہے ذمہ داری کے درمیان فرق کرتے ہیں، حالانکہ اکثر مواقع پر وہ دستاویزات میں رقم والیں

كرنے كے لئے ذاتى منانت بھى ديتے ہیں۔

یہ بات نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے قانونی نظام میں ڈگری حاصل کرنے والوں کی مشکلات میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب ڈگری پڑمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ ڈگری حاصل كرنا بى كوكى آسان كام نہيں، بہت سے چھوٹے اعتراض اور تأخیری حرب استعال كيے جاتے ہيں تا کہ مقدمہ ختم نہ ہو سکے۔مقدمے کے فریقوں کی طرف سے تا خیری حربے استعمال کرنے کے علاوہ

الله النول میں کام کے بوجھ کی وجہ سے بھی مقد مات کا وقت پر اور جلدی فیصلہ ہوناممکن نہیں ہوتا، ایک مرائع ہونام کی وجہ سے بھی مقد مات کا وقت پر اور جلدی فیصلہ ہوناممکن نہیں ہوتا، ایک رہائے ہیں ان کی تعدا داتنی زیادہ ہوتی ہے کہ افسر ایک مقد ہے کو چند من کے بیارہ اس وجہ سے مقد مات ان وجو ہات کی بنا پر برسوں جلتے رہتے من سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا، اس وجہ سے مقد مات ان وجو ہات کی بنا پر برسوں جلتے رہتے

اس لئے سول پراسیجر کوڈ کی ان دفعات کومتذ کرہ بالا پس منظر میں دیکھنا جا ہے ، بیرقانونی سوال اں کے علاوہ ہے کہ ان دفعات کے تحت عدالت کودیئے گئے اختیار کے تحت ڈگری کی رقم کے علاوہ جو مزیرتم منظوری جاتی ہے، اگر چہاہے سود کہا جاتا ہے، کیاوہ رِبا کے زمرے میں آتی ہے پانہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قانون کے ذریعے عدالت کومزیدر قم منظور کرنے کا جوافتیار دیا گیا ے اس کا اس معاہدے کے فریقین کے کئی عمل پر انحصار نہیں ہے۔ اور یکسی اضافی قیت کا معاوضہ بھی نہیں ہے، بلکہ بیاس رقم کی ادائیگی کی رسید ہے جس کی قانون اصل رقم کے علاوہ اجازت دیتا ہے،اس طرح اس ربا کووصول کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو کسی قرضے کے معاہدے کے سلسلے میں ادا کیا جاتا ے ادرائے قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔اگر اس دفعہ کے تحت عدالت کواختیار دیا جائے کہ وہ قرضہ دیے والے کوجس کے حق میں ڈگری ہور ہی ہے اس نقصان کی تلافی کے لئے معاوضہ وصول کرنے کی اجازت دے جواسے رقم کی واپسی کے سلسلے میں مقدمہ دائر کرنے کے بعد تأخیری حرب استعال کنے کی دجہ سے پہنچا ہے تو معاوضہ منظور کرنے کے اس طرح کے اختیار پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا، لین الی صورت میں ہر مقدمے میں ایک مقررہ شرح پر جواس رقم کی قیت کی بنیاد پر مقرر کی جائے گی معادضہ منظور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہرمقدے میں اس اختیار کواس مقدے کی کیفیت کے مطابق استعال کیا جائے گا۔ قانون بنانے والے عدالت کوکسی ایسے فریق پرجر مانہ عائد کرنے کا اختیار بھی دے سے ہیں جواپنا قرضہ ادانہیں کرتا یا جواذیت ناک بہانے کرنے اور تا خیری حربے استعال کرنے کام تکب ہوا ہے، تا کہ مقدمے کا فیصلہ ہونے میں اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں تا خیر کرا سکے۔ ال جرمانے میں سے حالات کے مطابق جھوٹا حصہ یا بڑا حصہ تلافی کے طور پراس فریق کوبھی دیا جاسکتا ے جے ان حربوں سے نقصان اور تکلیف پینچی ہے۔ اس جر مانے کی رقم حکومت وصول کر علی ہے اور اے خیراتی مقاصد کے لئے اور عوامی مفاد کے ایسے پراجیکش کے لئے بھی استعال کر عتی ہے جو معاشرے کے ضرورت منداورغریب لوگوں کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لئے قائم کیے جائیں۔ کورٹ آف سول پردسیجر کی مندرجہ بالا دفعات قرآن کریم اور حضور کریم نا الله الله کی سنت کے منافی ہیں، اس لئے انہیں تعلیمات اسلام کے منافی قرار دیا جاتا ہے، ان دفعات میں اُدر دی گئ

آبزرویشنزی روشی میں مناسب ترامیم کی جائیں۔اس فیصلے میں کوڈ آف سول پروسیجر کی حسب زل رفعات پر بھی تبعرہ کیا گیا ہے: (1) سیشن 2(12) (111) سیشن 35(3) (1111) سیشن دفعات پر بھی تبعرہ کیا گیا ہے: (1) سیشن 2(12) (IV)(1) آرور (XXI) رول (VI)(الح.)(2)(11) آرور XXL رول (IV) آرور (IV) ارور (IV) ارور (IV) ارور (IV) XXI رول (VII) (3)80 ارد XXI رول (VIII) آرد (VII) آرد (VII) کرد (XXI رول (VII)) آرد (XXI رول (XXI)) آرڈر XXXIV رول 2(1)(اے)(1)،(ال)،(ع)(؟)اور (III) آرڈر XXXIV) آرڈر XXXIV) آرڈر کا رول (XI)(2)2 آرڈر XXXIV رول (XII)4) آرڈر XXXIV رول 1)(اے)(ا (III) اور (ک) (ا) اور (XIV) آرڈر XXXIV رول (XIV) آرڈر (XIV) آرڈر (XIV) اور (اللہ) رول XXXVII) آرؤر XXXXIV رول (XVI)(1) آرؤر XXXVII) آرؤر (XVII) آرڈر XXXIX رول 9-ان دفعات میں بھی جہاں کہیں لفظ ''سود'' آتا ہے، اسے مذف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ کوئی دُوسرا مناسب لفظ درج کیا جائے گا۔ آرڈر XXXVIL، رول 2[2(اے) اور (بی)] بھی نگوشی ایبل انسٹر ومنٹس ایکٹ 1881ء کی دفعات 79 اور 80 کی ماند میں اور ان کے بارے میں بھی ہماری وہی رائے ہے جواس ایکٹ کا جائزہ لیتے وقت ہم نے ریکارڈ کی ے۔ چنانچران دونوں دفعات (لینی سبرول (اے) اور (بی) آفرول 2، آرڈر XXXVII) کوتعلیماتِ اسلامی کے منافی قرار دیا جاتا ہے۔کورٹ کے آرڈر XXI کے رول 79(3) میں کہا گیا ہے کہ ریکوری کی ڈگری جاری ہونے کی صورت میں مدعاعلیہ سے قابل وصول قرض کی دستاویز کو فروخت كرديا جائے گا،عدالت اس قرض كے اصل دائن كوقرض وصول كرنے يا اس كاسودوصول كرنے سے روک دے گی اس طرح مدیون کوخرپدار کے علاوہ کی دُوسر مے مخص کوادا میگی کرنے سے بھی منع کر دے گی۔ ای طرح کورٹ کے آرڈر XXL کا رول 30(3) بھی نگیوشی ایبل انسٹر ومنٹ کونتقل کرنے پر توجہ دیتا ہے، جس کا مقصد ریکوری ہے، یہاں پھر نامزد کردہ مخض کوسود وصول کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ و فاقی شرعی عدالت نے اس کو قابل اعتراض دفعات میں شامل کیا ہے۔ بنابریں اُوپر درج کی گئی حد تک ان دفعات کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت کے نصلے کو برقر اردکھاجاتا ہے۔

VI \_ كوآپريوسوسائيزا يكن 1925

کوآپریٹوسوسائٹرز ایکٹ 1925 کی دفعہ 59(2) (ای) کے رول 14(1) (ایک)، رول 22 اوررول 41 کوشیمہ آتا ۱۷ کواس فیصلے کے پیراگراف نمبر 312 تا 321 میں زیرِ بحث لایا گیا ہے اور اسے تعلیماتِ اسلامی کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ (پی ایل ڈی 1992 ایف ایس سی آ)۔ ای طرح جلد شم - سوداور أس كا متبادل کاز (ای ای) اور پیشنل ایک 1925 کی دفعہ 71(2) کلاز (ای ای) اور پیشنل ایڈسٹریل کوآپریٹو فٹانس کآپریٹوسوسائٹیز ایک دوری کار دوری کار دوری کلاز (ای ای اور پیشنل ایڈسٹریل کوآپریٹو فٹانس کر آپریوس کی اور کی اور کی سب بائی لاء (6) کے ان حصول کوجن کا تعلق سود سے ہے، کوبھی کارپیدیٹن کمیٹر کے بائی لاء (6) کے ان حصول کوجن کا تعلق سود سے ہے، کوبھی کر پردی کے منافی قراردے دیا گیا ہے۔ (پی ایل ڈی 1992 انف ایس کی 537 اور پی ایل ڈی 1992 انف ایس کی 537 اور پی ایل ن 1992 النب اليس ك 535) ان دفعات ميں لفظ ''سود' كواس بنياد پر حذف كرنے كا تكم ديا گيا زی کردر ہے۔ پے کہ دو جارج کرنا ، لا گوکرنا اور اس کی ریکوری کرنا تعلیماتِ اسلامی کے منافی ہے، چنانچے دفاقی شرعی سال کے نصلے کواس صد تک برقر اررکھا جاتا ہے۔

VII-انثورنس ا يكث 1938

انثورنس ایک 1938 کی مندرجه ذیل دفعات کووفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا،اور انبیں اس بنا پر کہان میں سود کی شرح ، سودی رقم کی گارٹی ، سود کی اقساط میں ادائیگی اور سود کی دیگر شرائط ررج تھیں، تعلیمات اسلامی کے منافی قرار دے دیا تھا، اس کا ذکر اس فیلے کے پیراگراف نمبر 322 تا 324 میں کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ 'سود کی شرح'' کے الفاظ حذف کیے جاسکتے ہیں تا کہ اسے شریعت میں اناع سود کے مقاصد سے ہم آ ہنگ کیا جا سکے۔ دفعہ 27 کی ذیلی دفعہ (3) سے لفظ "سود" حذف كرنے كى ضرورت نہيں ، كيونكه اس كاتعلق اس ملك كى حكومت كى پالىسيوں سے ہے جس كى كرنى كا امل ذر، گارنٹی اور سود کی ضانتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔اس اعتبار سے اس کا تعلق غیر ملکی حکومت کے اصل زرادراس کی صانتوں سے ہے۔ تاہم انشورنس کرنے والا جب اس رقم کی سرمایہ کاری کرے تو پھر متعلقه دفعات كو پیشِ نظر ركھنا ہوگا۔ فیصلے میں اس پہلو كا نوٹس نہیں لیا گیا تھا اور صرف لفظ "سود" كو مذن کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، دیگر دفعات میں موجود لفظ ''سود' کو حذف کر کے اس کی جگہ ایسے رمیم شدہ الفاظ لائے جائیں جو قانون کے مقاصد اور پاکسی کی ضروریات اور اس فیلے میں ظاہر کے كے خطوط كے تقاضوں كو بوراكريں۔ان اقدامات كامقصدمعاشرے كى معيشت سے رباكواس طريقے ے ختم کرنا ہونا جاہے کہ اس سے اقتصادی سرگرمیاں متأثر نہ ہوں ،ادراس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی لینی بنایا جائے کہ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے، مزید برال یہ پہلو بھی پیش نظررہے کہ یہ سب کھشفاف انداز سے ہواور تمام فرائض و ذمہ داریاں بھی پوری ہوتی رہیں،اس مرحلے پراس پہلو کاجائزہ لینا کہ آیا انشورنس کا کاروبار اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یانہیں؟ ایک مختلف سوال ہے، جو زر ساعت اپلول میں زیر بحث نہیں لایا گیا۔

VIII داسٹیٹ بینک آف یا کتان ایک 1956 الٹیٹ بینک آف یا کتان ایکٹ 1956 کی دفعہ 22(1) کا اس فیلے کے پیراگراف نمبر

المام اورجديد معاشى سائل

الما المراجع المراجع

X-ديث بإكتان منى ليندرز آرد ينس 1960

XI ويدف ياكتان منى ليندرزرواز 1965

XII\_ پنجاب منی لینڈرز آرڈیننس 1960

XIII \_سنده مي ليندرز آردينس 1960

XIV - سرحد منى لينڈرز آرڈينس 1960

XV\_بلوچىتان منى لىندرز آردىنىن 1960

رقم اُدھار پر دینے اور اُدھار دینے والوں سے متعلق مندرجہ بالا قوانین کا اس فیطے کے پیرااگراف نمبر 329 تا 331 میں جائزہ لیا گیا ہے۔ان قوانین کے بارے میں جی طور پر بیہ کہا گیا ہے کہ ان کا اسلامی تعلیمات میں کوئی وجود نہیں اور نہ ہی اسلام کے سوشل جسٹس نظر ہے میں ان کا کوئی مقام ہے،اس لئے ان کا ملکی قوانین کی کتاب میں موجود ہونے کا کوئی جواز نہیں ،اس لئے دُرست طور پر انہیں اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا گیا ہے۔

XVI ما يكريكلچرل دويلېنك بينك رولز 1961

اس فیطے کے پیراگراف نمبر 322 سے 336 میں ایگر کیا پرل ڈویلیمنٹ بینک رولز 1961 اور اس کے سب رولز (1)، (2) اور (3) جن کا تعلق سود سے ہے، کا جائزہ لیا گیا ہے اور انہیں تعلیماتِ اسلائ کے منافی قرار دے کر انہیں حذف کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، شرعی امتناع کی روشی میں سود لا گوکرنے، چارج کرنے اور اسے ریکور کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، اس لئے ان رولز کواس فیلے میں دی گئی گائیدلائن کے مطابق تبدیل کیا جائے۔

XVII\_بىئىگىيىز آردىنىس 1962

وفاقی شرعی عدالت نے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 (جے اس کے بعد بینکنگ آرڈیننس کہا جائے گا) کی دفعہ 25(2) کوسود اور مارک أپ کی حد تک خلاف اسلام قرار دیا تھا۔اس دفعہ میں

المارادوليد ماكل جلد شقم - مودادرأس كالتبادل اساع الزمجی انتی بنگ آن پاکتان کواختیار دیا گیا ہے کہ وہ بدیکنگ کمپنیوں کوبعض ہدایات دے سکے، جن میں اپنی بنگ آن کے جارجز کے مارے میں بھی مدال سے دیا انب بین اب کے چارجز کے بارے میں بھی ہدایات شامل ہیں۔ جن کا اطلاق پیگلی مرایات شامل ہیں۔ جن کا اطلاق پیگلی مردی میں منعی ن ر کی خرب کا اطلاق پلائی الکیوں یا سود کی بنیاد پر کی قرض لینے والے کو قرض دینے سے منع کرنے پر ہوتا ہے۔ جہاں تک اس الکیوں اتحال ارا یکیوں یا سود کا تعلق ہے وہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے اور اس پہلو پر پہلے ہی تفصیلی بحث کی جا چکی رائد میں سود کا تعلق ہے وہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے اور اس پہلو پر پہلے ہی تفصیلی بحث کی جا چکی رند بین سوده می عدالت نے بھی اس دفعہ سے لفظ'' مارک اُپ' کو حذف کرنے کی ہدایت کی ۔ عناص وفاتی شرعی عدالت نے بھی اس دفعہ سے لفظ'' مارک اُپ' کو حذف کرنے کی ہدایت کی ۔ عناص میں سے دور میں اور ایسان کی صنعی کی سریت کی سریت کی مدایت کی جوال میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ آج کل جس طریقے سے "مارک اور کی میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ آج کل جس طریقے سے "مارک ے۔ اور کی الملاق کیا جارہا ہے وہ رہا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لئے اسے روک دیا جائے۔ مراس کے اسے روک دیا جائے۔ مراس کے اپ ہا ہوں ہے۔ اور دیا ہے کہ مارک آپ کی بنیاد پر حقیقی فروخت کا نظریدا پی اصل میں ناجائز نہیں ہے، بشرطیکہ اس میں ان پہلوؤں کا لحاظ رکھا جائے جن کامسٹر جسٹس جمرتقی عثمانی نے اپنے نصلے ا ہے۔ عبراگراف نبر 191 اور 219 میں ذکر کیا ہے۔ مارک آپ کے تحت لین دین کے جواز کی سب ے بڑی شرط یہ ہے کہ بیقرض دینے اور رقم کی پیشگی ادائیگی کی بنیاد پر وصول نہ کیا جائے، بلکہ یہ کی جزی حقیقی فروخت کی بنیا دیر ہواور اس ضمن میں اس کے تمام نتائج کو پیش نظر رکھا جائے۔ گربیئینگ رع کے اختیارات کے سواکوئی بدیکنگ مینی براہ راست یا بالواسط خریداری یا فروخت یا چیزوں کے بالے چزوں کے لین دین یا کسی تجارت یا خرید و فروخت یا چیزوں کی بارٹر یا ای طرح کی دیگر مر گرمیوں میں ملوث نہیں ہوگی ، اور وہ ایکیجنج بلوں کو وصول کرنے باان سے لین دین کے معاملے تک کدودرے گا۔"

جب دنعہ 25 میں استعمال کیے گئے لفظ مارک أپ کو دنعہ 9 کے مقابلے میں رُکھ کر پڑھا جائے تو بی نی طور پراسلامی تعلیمات کے منافی قرار پایا ہے، کیونکہ مارک آپ کے تحت جائز لین دین کا تصور اٹیاء کی حقیق فروخت کے بغیر نہیں کیا جاسکتا جس کی بینک رولز میں اجازت نہیں ،اس لئے مارک أپ ک دنعہ ادر سیکشن 9 میں ہیان کی گئی صورت ِ حال اکٹھے برقر ارنہیں رہ سکتی اور ان دو میں سے کی ایک کو فتح کنالازم ہوجاتا ہے۔

ال موقع پر ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ مارک آپ کی بنیاد پر فروخت مرابحہ اس کی فردر کی شرا لطاکو پورا کرنے کے بعد ایک اسلامی بینک کے لئے آئیڈیل صورت اختیار نہیں کر عتی، تاہم بيكون كوبعض صورتول ميں لين دين كى اس شكل كوبھى اختيار كرنا ہوگا،خصوصاً جب موجودہ نظام كو اللای نظام میں تبریل کیا جار ہا ہوگا، اس صورت حال کی روشنی میں سیشن 9 کوختم کرنا زیادہ ضروری جلدهم - سوداوراس كا تبادل

اسلام اورجديد معاشى مسائل

معلوم ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ مارک آپ کے تحت لین دین کو کمل طور پر ممنوع قرار دے رہا علوم ہونا ہے، بب کے اسلامی بینکاری کا نظام قائم کرنے کے سلسلے میں بھی ایک بہت بری جائے۔ علاوہ ازیں میں دیں ہوت ہے مطابق مرابحہ یا بیج المؤجل کے لین دین میں رکادٹ ہزا رکادٹ ہے، یہ سیکش نہ صرف شریعت کے مطابق مرابحہ یا بیج المؤجل کے لین دین میں رکادٹ ہزا ر ہوئے ہے، بیر میں سر سے رہاں ہے۔ اور مضار یہ کے لین دین میں بھی رُ کاوٹیں کوری کرتا ہے۔ ہے بلکہ یہ لیزنگ، اجارہ ،خریداری ،مشار کہ اور مضار یہ کے لین دین میں بھی رُ کاوٹیں کوری کرتا ہے۔ ہے ہمدیبے پار میں بالدی ہے گئے وضع کی گئی تھی جس میں بینک صرف رقم اور کاغذات میں ڈیلک سیشن 9 دراصل سودی بینکاری کے لئے وضع کی گئی تھی جس میں بینک صرف رقم اور کاغذات میں ڈیلک کرتے ہیں،اس کے برعکس حقیقی اسلامی مالیاتی لین دین ہمیشہ حقیقی ا ثاثوں کی بنیاد پر ہوتا ہے اور یہی اسلامی بینکاری کا متیازی عضر ہے جومعیشت کوسودی بینکاری سے نجات ولاسکتا ہے، اور اس رتفقیل بحث پہلے کی جا چکی ہے۔ اسلامی بینکاری کا نظریداس ونت تک حقیقت کا رُوپ نہیں دھارسکتا جر تك اس بات كاشعور حاصل ندكرليا جائے كه بينك صرف پيسے اور كاغذات كا كاروباركرنے كے لئے نہیں ہوتے بلکہ ان کی مالیاتی سرگرمیوں کا براو راست تعلق فیقی کاروباری لین دین سے ہوتا ہے،ای لئے سود کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بینکوں پر عا مکد بینکنگ آرڈیننس کی سیکشن 9 کوختم ندکر دیا جائے۔ بنابری مارا پختہ یقین ہے کہ سیشن 25 میں موجود مارک آپ کے نظریے پر مجمع طور پر منصفانہ انداز سے اور عملی فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک سیکشن 9 کی طرف سے مائر ما بندی اُٹھا نہ لی جائے۔ اگر چہ فاضل وفاقی شرعی عدالت نے سیکشن 9 پر بحث نہیں کی، تاہم اس عدالت نے صوبہ پنجاب بنام امین جان تھم اور جار دیگرنا می مقدے کے فیصلے میں بیا صول وضع کردہا ہے: ''ہم نے متعدد مقد مات میں بیقرار دیا ہے کہ جس قانون کوچیلنج کیا گیا ہے، اگر اس میں شال معاملات کا منصفانہ اور صحیح حل اس قانون کی وُوسری شق کوختم کیے بغیر ممکن نہ ہوتو عدالت اس شق کوختم كرنے كا اختيار ركھتى ہے، اس ضمن ميں قزلباش وقف بنام لينڈ كمشنر پنجاب كے مقدے كاحوالد ديا جا سکتا ہے (پی ایل ڈی 1990 ایس کی 99 پیرا 187 تا 280) جس میں پنجاب میکسی ایک 1887 کی دفعہ 60اے کو پیلک کی طرف سے اپیل کے بغیرختم کر دیا گیا ہے (پیرا 30)۔ 'ندکورہ مقدے یں جو اُصول وضع کیا گیا ہے اس کی روشنی میں ہمیں اطمینان ہے کہ بینکنگ آرڈیننس کی سیکشن 25 میں مارک پ کے بارے میں اس وقت تک منصفانہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک اس آر ڈیننس کی سیشن 9 کو فقم ندكرديا جائے۔اس لئے قرار ديا جاتا ہے كہ يكشن 25 ميں لفظ مارك أب كوبرقر ارركها جائے، تاہم سیشن و تعلیمات اسلامی کے منافی ہے کیونکہ اس کے ذریعے بینکوں کواشیاء کی خریداری اوران دور کا تجارتی سرگرمیوں سے روک دیا گیا ہے جو بیج المؤجل اور مرا بحہ جیسے اسلامی تجارت کے طریقوں کے کئے ضروری ہیں، اور یہ مارک آپ، لیزنگ، ہائر پر چیز اور مشار کہ جیسی حقیقی تجارتی شکلوں پہنی ہیں،

جلدششم -موداورأس كالتبادل

الم اورجديد معاشى سائل ار الربات المام کی وه مالیاتی شقیں لیس گی جو حقیقی تنجارت کی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ سب بان و المنظور شده امانتول سے ہے، جن پر سود کر بیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ سب رول (3) رول(2) کا تعلق غیر ملکی منظور شده امانتول سے ہے، جن پر سود کر بیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ سب رول (3) رد<sup>(2)</sup> روا (3) ہے۔ بیرا ہونے پرسود کریڈٹ کرنے سے متعلق ہے، اس فیصلے کے ہیرا گراف 342 رد کا کہا گیا ہے کہ مفصل بحث کے بعد قرار دیا گیا ہے کہ رول 9 کاسب رول (2) اور (3) کاتعلق می دانع کیا گیا ہے کہ مفصل بحث کے بعد قرار دیا گیا ہے کہ رول 9 کاسب رول (2) اور (3) کاتعلق پہلا ہوری میں ،غیر ملکی منظور شدہ صانتیں جو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں پرسود سے انکارنہیں کیا جا نظیمات کے منافی ہیں ،غیر ملکی منظور شدہ صانتیں جو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں پرسود سے انکارنہیں کیا جا منبات کے دور اور ان میں جمع کرائی جاستی ہیں اور ان سے غیر ملکی تر ضوں کی میں اور ان سے غیر ملکی تر ضوں کی میں اور ان سے غیر ملکی تر ضوں کی الداات کی اجازت ہے، رویے کی ضمانتوں سے حاصل ہونے والی رقوم کا بھی یہی معرف ہوسکتا ہے الم متقبل میں ایسے لین دین کی اجازت نہیں دی جائے گی جس میں سود کاعمل خل ہو \_

XIX يېنکس (نيشنلائزيش پيمنه آف مېنيشن رول 1974)

رول 9 کاتعلق حص کے حصول کی تاریخ سے سود کا حساب لگانے ،اس کی سالا نہ ادائیگی اور سود کادائیگی کے طریق کارہے ہے۔ان اُمور کا جائزہ اس فیلے کے پیراگراف نمبر 343 تا 350 میں لیا گیاہ،جن میں قرار دیا گیا ہے کہ بیرول تعلیماتِ اسلامی کے منافی ہے کیونکہ اس کا تعلق سود کے اب كاب سے ہمارى روئے يہ ہے كرول 9 كى مختلف كلازوں سے لفظ سودكومذف كرنے كى بائے ایک نیارول وضع کیا جائے جو امتناع سود کی اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو، تا ہم حصص ے تعلق منافع کی واپسی کا انتظام شرعی اُصولوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

XX\_بنکنگ کمپنیز (ریکوری آف لونز) آرڈینس 1979

اں نصلے کے پیراگراف نمبر 351 تا 354 میں اس آرڈیننس کی دفعہ 8 کا جائزہ لیا گیا ہے،اور العہ 8(2) (اے) جس کا تعلق سود سے ہے اور دفعہ 8(2) (بی) جس کا تعلق مارک أپ سے ہے، کو المام كمنافى قرارديا كيام، الله لئ جب كود آف سول پروسيجر كى متعلقه شقول پر بحث كى المائة انہیں اس فیلے میں دی گئ گائیڈ لائن کے مطابق حل کرلیا جائے۔ ہم نے ندکورہ پیراگرانوں می داشی کردیا ہے کہ تو انین اور اقتصادی و مالیاتی پالیسیاں مرتب کرناعدالت کانہیں بلکہ ریاست کے متعلقہ اداروں اور محکموں کا کام ہے، مرک یونکہ حکومت نے اپنی درخواست میں اصرار کیا ہے کہ جن معاملات کو اُٹھایا گیا ہے ان کے سلسلے میں گائیڈ لائن فراہم کی جائے اور ماہرین اقتصادیات، دینی الكالزوغيره نے بھی ان معاملات اور اسلام كے اقتصادی نظام كوكاميابى سے چلانے كے لئے دركار

انفرااسر کچر کے ہارے میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، اب ہم بھی متعلقہ طلقوں کی توجہ کے لئے کائن امر ہ سر پارڈ کرتے ہیں۔اسکالرز، ماہرین اقتصادیات، آ ڈیٹرزجن میں ڈاکٹر محمد عمر چھاپڑا، ڈاکٹر ٹمار من ريوريو. حسين صديقي ،مسٹر ابراہيم سيدات ،سيّدمحمر حسين ،مسٹر ا قبال خان اور مسٹر نہيم احمر جن کا تعلق وائل انفارمیشن سروسز (پرائیویٹ) کمیٹٹر سے ہے، نے اپنے دلائل میں متفقہ طور پر کہا کہ کسی بھی اقتمادی نظام کی کامیا بی کویفینی بنانے کے لئے ایک مؤثر قانونی فریم ورک وضع کرنا ضروری ہوتا ہے، تا کہاس ک مدد سے عذر، دھو کے اور فراڈ کا خاتمہ کیا جاسکے، یہ بھی کہا گیا کہ چھوٹے سر مایہ کار جوا شاک مارکیٹ میں سر مایہ کاری کرتے ہیں یا اپنی رقوم بینک میں جمع کراتے ہیں انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ عذر کی موجودگی اور اسٹاک مارکیٹ میں مفروضوں کی بنیا دیر کاروبار کی وجہ سے ان کی جزوی ما مکمل رقم خرد بُر دہو جاتی ہے، اس مارکیٹ میں تقریباً 300 ارب روپے کی کمی واقع ہوگئی مگر کوئی کی کا پُر سانِ حال نہیں تھا، اس طرح بینک قرضوں میں تقریباً 300 ارب روپے کی ناد ہندگی کی وجہ ہے مہ ادارے چھوٹے سرمایہ کاروں کے ڈیمیازٹس پرمعقول ریٹرن نہ دے سکے، ان دلائل میں یہ بھی کہا گیا کہ اقتصادی نظام میں کمزور یوں سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ناد ہندہ افراد کسی مزاحمت کے بغیر کی نکلتے ہیں۔اس صورت ِ حال کا تقاضا ہے کہا سٹاک مار کیٹوں میں انداز وں اور مفروضوں کی بنیاد پر کاروبارکو رو کنے کے لئے شفاف اور سخت اقد امات/ قواعد وضع کیے جائیں،علاوہ ازیں ایک آزاد ادارہ مالیاتی یالیسی وضع کرے اور اسے چلائے اور اس مقصد کے لئے اسے تمام ضروری اختیارات تفویض کیے جائیں تا کہ دہ اپنی مرتب کردہ پالیسیوں پرضیح معنوں میں عمل درآمہ بھی کرا سکے۔ یہی ادارہ آئین کے آرئیل 79 کے تحت ایسے تو انین اور تو اعربھی وضع کرے جو قرض حاصل کرنے والی سرگرمیوں پرمحیط ہوں۔مشہورمسلمان ماہرِ اقتصادیات ڈاکٹر محمد عمر چھاپڑانے ایک معقول مدت کے اندر واجب الادا قرضوں کی وصولی پہمی زور دیا، ان کے مطابق ایسے قوانین وضع کیے جائیں اور ان رقوم کی وصولی کے لئے ایساطریق کاراختیار کیا جائے کہاس کام کی تھیل میں ایک مہینے سے زیادہ وقت نہ گئے۔انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر مالیاتی اداروں کے ڈیفالٹ کیسوں کومہینوں ادر سالوں تک لٹکایا جاتا رہاتو پھر ا تقادی سرگرمیوں کے لئے در کارفنڈ زفر اہم نہیں ہوسکیں گے اور پورا کا پوراسٹم تباہ ہوکررہ جائے گا۔ ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے تجویز پیش کی کدرحوکا دہی کوختم کرنے کے لئے ایسے اقد امات کرنا ناگزیر ہوں کے جواسلامی بینکنگ سٹم پرعمل درآمد کے دوران مکنه طور پر سامنے آسکتے ہیں۔ یہ اقدامات اقصادی نظام کومضبوط عملی بنیادوں پراستوار کرنے اور انہیں شفاف طریقے سے چلانے کے لئے بھی ضروری ہوں گے۔مٹر نہیم احمہ نے ان سخت قوانین اور ضوابط کا حوالہ دیا جوعذر ، دھو کے اور فراڈ

المارادرجديدمعائى سائل جلدشتم - سوداورأس كالتبادل یروک تقام کے لئے امریکہ میں اختیار کیے گئے ہیں ، انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں مالیاتی پالیسیوں کاروک ہا اور دونا تی ادارہ جلاتا ہے جو کی ملک کے مرکزی بینک کی مانند ہے، مگر بیاس قدر آزاد ہے کہ رایک ار مربعہ کے صدر ، کانگریس اور عدالتیں بھی اثر انداز نہیں ہوسکتیں۔ اس ادارے کا کام رقوم اور اس پر امریکہ کے صدر ، کانگریس اور عدالتیں بھی اثر انداز نہیں ہوسکتیں۔ اس ادارے کا کام رقوم اور ال چاریا ہے، فریم آف انفار میشن ایک جربه 1966 امریکی حکومت سمیت تمام مالیاتی ادارد ل کوانے ریکارڈ زرکھانے کا پابند بناتا ہے، اس حق پرعدالتوں کے ذریعے مل درآمد کرایا جاتا مردد کے تمام ادارے تحریری درخواست پراپ ریکارڈز دکھانے کے پابند ہوتے ہیں، البت اں میں واشٹنائی صورتیں بھی ہیں جوا مکٹ کا حصہ ہیں۔ پرائیویی ایکٹ بجریہ 1974 میں ان ریارڈ کو تحفظ بھی فراہم کیا گیا ہے جو حکومت جمع کرتی ہے۔ امریکہ کاسیکورٹی ایکیچنے کمیشن پلک اور نان یک ربکارڈز کومحفوظ رکھنے کا ذمہ دار ہے، اس میں رجٹریشن الیٹمنٹس کے علاوہ کمپنیوں اور افراد کی ماب سے فائل کی گئی رپورٹس شامل ہوتی ہیں۔ٹریڈاور کامرس کو سیح خطوط پر چلانے اور ان سر گرمیوں میں سے فراڈ ، دھو کا د ، کی اور غلط اطلاعات فراہم کرنے کے عمل کی نیخ کنی کرنے کے لئے بھی قوانین رضع کے گئے ہیں، تجارت خصوصاً اندرونی تجارتی سرگرمیوں کے لئے کریڈٹ کے استعال کو دُرست نطوط پر چلانے کے لئے بھی قانونی انتظامات کیے گئے ہیں۔اندرون ملک کاروبار کرنے والے ایسے افرادادرے جو 10 فیصد یا اس سے زائد منافع کماتے ہیں کومعلومات کے غلط استعال سے رو کنے کے لئے بعض صورتوں میں 6 مہینے کا منافع کار پوریش ضبط کر لیتی ہے۔ امریکہ میں بورد کر کی کے ارکان لین ایگزیکٹو برانچ کے ملازمین کے لئے 1978ء میں ضابطہ اُخلاق پر بنی ایک جاری کیا گیا تھا،اس کے علاوہ اخلا قیات کا سرکاری ادارہ اس ضمن میں قواعد وضوابط بھی جاری کرتا رہتا ہے،ان فوالط میں واضح کیا گیا ہے کہ پلک سروس، پلک ٹرسٹ کا مظہر ہوتی ہے، اس لئے ان ملاز مین کے کے ضروری ہے کہ وہ آ کین ، قوانین اور اخلاقی ضوابط کوایخ ذاتی مفادات سے بالاتر رکھیں۔وہ کوئی الیا مال فائدہ حاصل نہ کریں جوان کی ڈیوٹی کے اخلاقی پہل کو مجروح کرے، وہ جان ہو جھ کرکوئی ایسا ناجاز دعدہ وعیر نہیں کریں گے جس سے حکومت کونقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور وہ اپنے منصب کونجی مفادات کے لئے ہرگز استعال نہیں کریں گے، اس طرح وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی کے علاوہ کوئی ایسی الازمت بھی نہیں کریں گے یا کی ایس سرگری میں حصہ بیں لیں شے جوان کی سرکاری ذمہ داریوں سے متمادم ہو۔ ملاز مین 20 ڈالر تک کا تخفہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کے سینئر ملاز مین کو ملازمت چوڑنے کے بعد بھی بعض صورتوں میں ایک سال کے عرصے کے لئے اپنے سابقہ محکمے یا ادارے سے الطرف تك كى اجازت نبيس موتى تاكر أنبيس كى معاطع ميس سركارى اقدام پراثر انداز مونے ياك

غیرمکی حکومت یا ہیا ی جماعت کی مدوکرنے سے باز رکھا جا سکے۔اس طرح سرکاری ملازمت جموز نے یری وسطیقی کی کار کی مازم بیرون یا اندرونِ ملک ملازمت نہیں کرسکتا۔ اس طرح کے ایک سال بعد تک کوئی سینئر امریکی ملازم بیرون یا اندرونِ ملک ملازمت نہیں کرسکتا۔ اس طرح ری ہے کے سال کے برعکس ہمارے ملک کے قوانین میں اس نوعیت کی فیئر ڈیلنگ، شفاف روش اور اخلاقی معیارات کا نقدان نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بینئر انسر آئے دن ایک مقام سے دُوسرے مقام کی طرف نتقل ہوتے رہتے ہیں، آج ایک اضروفاتی ملازمت میں ہے تو کل وہ ورلڈ بینک یا آلی ایم الف جیے کی بیرونی ادارے میں کام کررہا ہوتا ہے، اور بھی اس کے بھس ہوتا دِکھائی دیتا ہے۔ لوگ ان افسروں کے مناصب میں تبدیلیوں کا خاموثی سے تماشاد کیھتے رہتے ہیں ،اوروہ اپنے آپ سے بیسوالات کوچھے رہ جاتے ہیں کہ بیر ماہرین حقیقت میں کس کی سروس کرتے ہیں یا کتان کی یا بیرونی اداروں کی؟ ان موضوعات پر یا کتان میں بھی قوا نین تو موجود ہیں مگر انہیں جامع بنانے اوران پر سیح معنوں میں عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔اس بات کی بھی صراحت کی جاتی ہے کہ بینکنگ سٹم سے صرف ربا کا خاتمہ مددگار ٹابت ہونے کی بجائے نقصان دہ ہوگا، اس کی دجہ یہ ہے کہ مختلف اہم اقتصادی شعبوں کا بڑے پیچیدہ انداز سے ایک دُوسرے پر انحصار ہے، اس لئے زیادہ مؤرّ اور باحكمت راسته يه بوگا كه يهل موجوده اقتصادى شعبون كوشر يعت مطهره كے مقدس سائے يس لايا جائے ادراس میں اسے پھلنے پھو لنے دیا جائے اور اس فضامیں اسے سودسے پاک نظام کا حصہ بنادیا جائے۔ ماہرین نے اپنے دلائل میں زور دیا کہ اس طریق کارسے معیشت بھی مضبوط ہوگی اور اس سے سود سے پاک معیشت کی بنیاد بھی استوار ہوگی۔اس کا ایک پہلویہ بھی برآمہ ہوگا کہ شہری اپنی بچتیں شریعت کی بنیاد پر استوار شعبول میں لگا کیں گے۔ بیصورت حال خود بخو دسود پر بنی بینکاری نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل ہونے پر مجبور کردے گی۔اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ مارے بینکاری نظام میں شریعت کی بنیاد پراسرونٹس کا طریق کاراس وجہ سے غیرترقی یافتہ ہے کہ ہمارے موجودہ اقتصادی شعبوں اور اسٹاک مارکیٹوں میں شرعی نظام رائے نہیں ہے، ماہرین نے مندرجہ ذیل جار شعبوں کی نشاندہی کی جومغرب میں اقتصادی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ (I) بینکنگ/ مالیاتی شعبه، (II) شیئر مارکیک، (III) قرض/باند مارکیث، (IV) سرکاری لین دین - مذکوره شعبول میں ان عناصر کی اہمیت اور کارکردگی کوواضح کرنے کے لئے حسب ذیل اعداد وشار کا حوالہ دیا گیا:

ہتام اعداد وشار اندازے کے مطابق ہیں اور ان کی مالیت امریکی ڈالر ہے۔ان اعداد وشار ے اہم زین شعبوں میں بلک کی شمولیت کا اظہار ہوتا ہے جس نے ان ملکوں کی معیشت کے لئے ا کوں بنیادفراہم کی ہے اور جس کی بدولت عوام میں دولت کی بہتر انداز سے تقسیم ممکن ہو تک ہے۔ بدا کرنا بھی ہے تا کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر ندرہ جائے۔اس کے علاوہ یہ چیز بھی نوٹ ر نے کے قابل ہے کہ میٹل مارکیٹ کی ٹوٹل ویلیوجی ڈی پی سے بہت بڑی ہے، اس صورت حال ے پیں نظر اگر ہم پاکستان میں اسلامی بنیا دوں پرمعیشت کا ڈھانچہ استوار کرنے میں کامیاب ہو ماتے ہیں تو ہم تو تع کر سکتے ہیں کہ اس کی بدولت کی جانے والی اصلاحات سے ہرشعے میں کر پشن کا فاته ہوجائے گا، بینکنگ سیکٹر میں مقابلے کی فضایروان چڑھے گی، غیرقانونی سرگرمیوں کی روک تھام كے لئے جوضوالطِ تشكيل يائيں كے ان سے نمبرز اور فراڈ كى حوصلہ شكنى ہوگى ، اور سر مايد كاروں كو ہرسطى ير انساف اورفيريلي مل سكے گا۔ بيشفاف طريق كاراس قدرواضح ہے كماندازوں اورمفروضوں يرجني کاردباری سرگرمیاں کم از کم ہو جا تیں گی ،ان اعلیٰ مقاصد کوحسبِ ذیل اقدامات کے ذریعہ حاصل کیا ماسكى كا:

(1) انفرادی کریڈٹ کی تاریخ

كى فردكواس وقت تك كوئى يوليلينى كنكشن، بينك اكاؤنث كھولنے كى اجازت يا قرض حاصل كن كا جازت ندرى جائے جب تك كريد نيورواس امركى ريورث فراہم ندكردے كماس كا رائن ہرطرح کے واجبات سے صاف ہے، ایسے بیوروغیرسرکاری شعبے سے متعلق ہوں اور کوئی بھی تظیم معمولی فیس ادا کر کے ان سے مطلوبہ معلومات حاصل کر سکے۔

(2) انڈسٹریز ریٹنگ

مندرجه ذیل چارادارول (I) اسٹینڈرڈ اینڈ پورز، (II) موڈیز، (III) ڈی تی آرادر (IV) کی۔ آل بی اے سے مالیاتی اور قرض دینے والے ادارے قرض ما تکنے والوں کی کریڈٹ ریٹنگ کے جلدشم - سوداورأس كامتبادل

اسلام اورجديد معاشى مسألل

بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ امریکہ کا سیکورٹی ایجیجی کمیشن ان اداروں کو لائسنس دیتااور بارے کی اور معار پر نظر رکھتا ہے۔ پاکتان میں کریڈٹ ریٹنگ کے برنس کو با قاعدہ بنانے کے ان کی کام کے معار پر نظر رکھتا ہے۔ پاکتان میں کریڈٹ ریٹنگ کے برنس کو با قاعدہ بنانے کے ان کے مار کا معید معید کا است میں ہے ہے۔ اور ان کا مفید مقصد اطلاق کے میں میں مقصد اطلاق کے میں میں مقصد اطلاق ہیں کیا گیا،اس کے برعکس امریکہ میں افراد، کارپوریشنوں، بینکوں، مالیاتی اداروں اور میونسپلنیوں کی ریٹنگ کریڈے کمپنیاں کرتی ہیں، سرمایہ کاران کی ریٹنگ پراعتاد کرتے ہیں اور وہ ان کے بانڈزیادیگر تر غیبات میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ان کمپنیوں کی طرف سے جاری کردہ اعداد وشار کود مکھ لیے ہیں۔ بیریٹنگ کمپنیاں"معلومات حاصل کرنے کے حق" کے فلفے پر قائم کی جاتی ہیں۔ برطانیہ یں بھی ایے توانین موجود ہیں جوضر دری معلومات حاصل کرنے کی اجازت سے متعلق ہیں ، فنانشل سروہر. ا یک مجریہ 1986ء اور اس کے تحت وضع کیے گئے ضوابط سر مایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے تحت مالیاتی اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کاحق رکھتے ہیں۔سیرس فراؤ آفس (ایس ایف او) کریمنل جسٹس سٹم کے ایک جزو کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ ایس ایف او برطانيكى تاريخ مين چنر بہت برے فراڈ كے كيسول كى تحققات اور براسيكيوش كى ذمه دارياں نہما يكا ہے،ایس ایف اوایک آزادسرکاری ادارہ ہے،جس کاسر براہ ایک ڈائر یکٹر ہوتا ہے جواٹارنی جزل کی مرانی میں اینے اختیارات کو بروئے کار لاتا ہے، وہ سرکاری محکموں کے علاوہ تجارت وصنعت کے محکے، بینک آف الگلینڈ، انٹریشنل اسٹاک ایجیجیج، سیکوریٹیز اورسر مایدکاری بورڈ وغیرہ کے ساتھ مربوط رہتاہے، بیادردیگر تنظیمیں ملکین اور پیچیدہ جرائم، اختیارات کے ناجائز استعال اور وائٹ کالر کرائم کے بارے میں ایس ایف اوکور پورٹ کرتی ہیں، ایس ایف او کا طریق تحقیقات بھی مختلف ہے۔اس ک تحقیقاتی ٹیموں میں وکلاء، اکاؤ نٹینٹ، پولیس افسرشامل ہوتے ہیں، جن کا تقرر ہر کیس کی نوعیت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ان ٹیموں کے سربراہ کا ایک وکیل ہوتا ہے جو کیس کنٹر ولر کا رول ادا کرتے ہوئے تحقیقات میں تیز رفتاری اور مؤثر پراسیکوشن کولینی بنا تا ہے۔ان اقد امات کے باعث مغرب نے ملی طور پرانصاف، فیر پلے اور نمبرز کو کم از کم کرنے جیسی اسلامی تعلیمات کو اپنایا ہے۔ ہمیں بھی مناسب لیگل فریم ورک کے تحت ان اقد امات کو اپنانے کی ضرورت ہے تا کہ ہماری سوسائی کے تارو پودیں مجی شفاف روش آسکے، معیشت جلد می ڈگر پر گامزن ہوسکے ادر اس طرح معاشرے میں بنیادی شبت تبدیلیاں آسکیں۔ان ضروری ضوابط اور شفاف پن کے فقدان کی وجہ سے پاکتان کے سر مایہ کارتان کمپنی اور کوآپریٹوسوسائٹیوں میں اپنے اربوں روپے ڈبو چکے ہیں۔اٹاک ایکی میں آئے دن کمپنیاں بنتی رہتی ہیں، کار پوریٹ منیجروں کواس بات کی کوئی پروانہیں ہے کہ وہ سر مایہ کاروں کا اعتاد

ر مادر جدید معاشی مسائل جلدهم - سوداورأس كالتبادل رین ادر انہیں کمپنیوں کے صف کے بارے میں سیج معلومات فراہم کریں، وہ سرمایہ کاروں کو میں این کہا ہے کہ میں اپنی کو کہ ماہ ان قریب میں میں این کو کہ ماہ کاروں کو ر از الروسان المراب المين كوئى اخلاقى ذمه دارى كااحباس نہيں كرتے۔ بيرسب بچھ خت رونی صدد ہے كے ہارے ميں اپنى كوئى اخلاقى ذمه دارى كااحباس نہيں كرتے۔ بيرسب بچھ خت ری اللہ ہے۔ ہر ڈیارٹی ریٹنگ اور رسک پر کاروبار کرنے کی روش کے باعث ہور ہاہے۔ کمپنیوں کی مواطنہ ہونے ا موالات کے مالیاتی مجم کے بارے میں ورست معلومات فراہم کر کے ضوابط کومضبوط بنایا جاسکتا الران طریقوں سے ڈھلے ڈھالے تو انین کا سہارا لے کرسر مایہ کاروں اور کریٹریٹرز کولو شخ والے ادران طریقوں سے ڈھلے ڈھالے تو انین کا سہارا لے کرسر مایہ کاروں اور کریٹریٹرز کولو شخ والے علام کی وصله کانی کی جاستی ہے۔ کراچی اسٹاک ایکی میں کمپنیوں کی تعداد 750 ہے، جبکہ نیویارک المال جہنے میں ان کمپنیوں کی تعداداس سے پانچ گنا ہے، جبکہ امریکہ کی معیشت یا کتان کی معیشت ے 100 گنا بڑی ہے۔مغربی ممالک کی طرح پاکستان میں Insider Trading کے لئے زائین ہیں، حالانکہ مالکان اور بڑے شیئر ہولڈرز کا خودصص کا کاروبار کرنا مغرب میں ایک جرم ے۔مغرب میں ڈوجونز (امریکہ)، ایف ٹی ایس می (برطانیہ) اور کی (جایان) کے ایڈیکس تقر ڈ باراں مرتب کرتی ہیں، اس کے برعکس کراچی اسٹاک ایکیچنج کا 100 انٹریکس اسٹاک مارکیٹ خود بن کرتی ہے،جس پروز پرخزانہ نے بھی سخت نکتہ چینی کی ہے۔کہاجا تا ہے کہ بیانڈیکس مارکیٹ کے جربرے کھلاڑیوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لئے مرتب کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سادہ لاح سرمایہ کاروں کو مختلف اووار میں اینے خون نسینے کی کمائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔اس المناک مورت حال سے چھٹکارے کے لئے شفاف طریق کاررائج کرنے کی سخت ضرورت ہے۔

Debt-Market In Pakistan

(3) يا كتان مين قرض ماركيث

ہارے ہاں کی قرض مارکیٹ غیر متحرک ہے، اور اس کی بچتوں کا مغربی مارکیٹوں کے برعکس الٹاک کم ہونے کے دوران کئی مرتبہ صفایا ہو چکا ہے۔قرض مارکیٹیں سرمایہ کاروں کوضروری تحفظ فراہم کرنے کی پوزیش میں نہیں ہیں۔ چنانچہ اس غیرتر تی یا فتة قرض مارکیٹ کی دجہ سے بچتوں کا رُنْ بیکوں کاطرف ہوجاتا ہے جس کے نتیج میں ربا کوفروغ ملتا ہے۔ دُوسری طرف صنعتوں کے لئے بھی طول المعاد فنانس در کار ہوتا ہے اس لئے وہ بھی بینکنگ سٹم کا زُخ کرتی ہیں، نینجاً رِبا کے لین دین كازيرتى موتى ہے، اگرمشار كرم شفكيش كے ذريع اسلامى تعليمات كے مطابق قرض كے نظريے کوانایا جائے تو ترق یا فتہ قرض مار کیٹوں کے توسط سے ایکویٹ/ فنڈز دستیاب ہو سکتے ہیں ادر اس طریقے سے بینکوں پر انحصار کم ہو جائے گا۔صوبوں،میوسیلٹیوں ادر کارپوریٹ اداروں کوانفرااسٹر پجر فراہم کر کے انہیں فر دس ٹیفکیٹس جاری کرنے کی طرف مائل کیا جاسکتا ہے جس سے لوکل فنڈ زجزیت

مر كادرورن الله يخ كاصول يراخصارمزيدكم موجائ كا-ر 4) اعداد وشارجح كرنے والى فرموں كا قيام

مرياني اداروں کو چا ہے کہ وہ ماہرين، وكلاء اور ديگر متعلقہ افراد كى حوصلہ افزائي كريں كہ وہ ان الر داور کار پوریشنوں کے حابات کے بارے میں معلومات جمع کریں جو ناد ہندگی کے عادی ہیں، و کرائیں مجاز عدالتوں کو میچ معلومات فراہم کر کے اور اس بات کی بھی نشاندہی کر کے کہ یہا اٹائے ان کاپنام پر ہیں یا بےنام ہیں،ان سےریکوری میں بڑی مدددی جاسکتی ہے۔

(5)ريكوري سنم

غیراداشدہ قرضوں ہے متعلق توانین کو منضبط کرنے کی ضرورت ہے۔اس کے ساتھ ہی کافی تعداد میں مجاز عدالتوں کے قیام کی بھی ضرورت ہے، جن کے جوں کی دیانت کی شک وشبہ سے مالاز ہو،ان جوں کو بہت زیادہ کام نددیا جائے بلکہ انہیں اتن تعداد میں مقد مات دیئے جائیں جن کے فقلے وہ تین ماہ کے اندر کر عمیں ، قرض لینے والے افراد اور کمپنیوں سے اس وقت ریکوریاں کرنے کاعمل شروع كرنے كارُ جمان عام ہے جب وہ اپنے اٹا توں كوٹھكانے لگا چكے ہوتے ہیں ،اس لئے ضرورت اس امركى ہے كەرىكورىوں كاسلىلەاس وتت شروع كيا جائے جب قرض لينے والے ان سے متعلقہ ا ٹا ئے دسترس میں ہوں۔اس صورت میں ایسے افراد کے خلاف مؤثر کاروائی بھی کی جاسکتی ہواران كا الوس كوبهي المحميل الحرانصاف كقاض يور ع كي جاسكة ميل-

(6) انسرول اوراسان کی تربیت

مالیاتی اداروں کے اضروں اور اسٹاف کو اسلامی معیشت کے بنیادی اُصولوں سے آگاہ کرنا نہایت ضروری ہے، انہیں اینے اینے شعبے کے بارے میں خاطر خواہ علم ہونا حاج تا کہوہ اسلامی معیشت کے مطابق اختیار کیے جانے والے طریقوں سے روشناس ہوسکیں۔ تربیت دیے والے ادارے اپنے کورسز میں شری اُصولوں کے مطابق اکاؤ نٹنگ ادر آؤٹ کے طریقوں کو بھی شامل کریں، برتربیت با مقصد اور عملی تقاضوں پر پوری اُترنے والی ہونی جا ہے اور اس ضمن میں شرعی اہداف کو بېرمورت پين نظرد بنا جا ہے۔

(7) آڈٹاینڈ اکاؤنٹس

اسلام تعلیمات اور شرعی تقاضوں سے ہم آئنگ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنگ سٹم کومرتب کرنا نہایت ضروری ہے، اکاؤ نٹنگو اینڈ آڈیٹنگ آرگنا تریش فاراسلا مک انسٹی ٹیوٹن پی اوبکس نمبر 1176 منامہ بحرین نے ''اکاؤ عِنْگ اینڈ آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز فار اسلامک فنانشل انسٹی ٹیوٹن' کے نام سے ایک

(ج) مالیاتی اداروں/ بیکوں کوعملی طور پرفنی معاونت کی فراہمی کے لئے بھی ایک بورڈ قائم کیا جائے جوان اداروں کوشری طریقوں کے مطابق کام کرنے کے دوران پیش آنے والی مشکلات کورور ب المراق کے طریقوں کی طرف رہنمائی کر سکے۔ یہ بورڈ مالیاتی اداروں اور ان کے صارفین اس کا ہوں کے درمیان بہتر تعلقات کے لئے بھی انظامات تجویز کر سکے۔ یہ بورڈ اسلامک فنانشل سروس انسٹی نیوش کی شکل اختیار کرسکتا ہے۔ایے ادارے حصص ،سر مایہ کاری سر نیفکیٹس اور مار کیٹوں میں سمازگار ماحول بیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنی کارکردگی کی نوعیت کے اعتبار سے ایسے ادارے اسلامک بینکنگ کے لئے بھی بڑے مددگار ثابت ہو سکیں گے، جوعناصر ایسے ادارے کو وجود میں لانے میں بنیادی کردار ادا کر ٹی گے ان میں ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنے کے لئے ترغیب دینے کے اقد امات بھی شامل ہوں گے، ماہرین اقتصادیات کی نظر میں مذکورہ انفرااسٹر کچر کا قیام اسلامی بینکاری نظام کو كامياب خطوط ير چلانے كے لئے ناگزير ہے۔ كئى پہلوؤں كو مرنظر ركھتے ہوئے ہم نے معيشت كے نظام میں تبدیلی کے مختلف مراحل کے لئے مختلف تاریخیں مقرر کی ہیں، اس لئے ہم ہدایت کرتے ہیں

(1) وفاقی حکومت اس فیصلے کے اعلان کے ایک مہینے کے اندر اسٹیٹ بینک آف یا کتان میں اعلى سطح كاايك كميش تشكيل دے جے موجودہ مالياتى نظام كوشرى نظام ميں تبد يل كرنے كے عمل كوملى جامہ پہنانے،اس پر کنٹرول رکھنے اور نگرانی کرنے کے مکمل اختیارات حاصل ہوں۔اس کمیش میں علائے شریعت، ماہرین اقتصادیات، بینکاراور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کوشامل کیا جائے۔

(2) سیمیش این تفکیل کے دو ماہ کے اندر معیشت کو اسلامی بنانے کے کمیش اور راجہ ظفر الحق میشن کا جائزہ لینے اور اس پر عمل در آمد کے لئے ایک حکمت عملی وضع کرے گا، اس مقصد کے لئے پہلے وه مذکوره کمیشنوں کی رپورٹوں کونمایاں بینکاروں، مذہبی اسکالرز، ماہرین اقتصادیات اور اسٹیٹ بینک و فنانس ڈویژن میں تقیم کر کے انہیں ان پر رائے زنی کرنے اور تجاویز دینے کی دعوت دے گا۔اس طریق کار کے تحت مرتب کی گئی حکمت عملی کو بعدازاں قانون، خزانے اور تجارت کی وزارتوں، تمام بیکوں اور مالیاتی اداروں کے سپردکر دیا جائے گا تا کہ وہ اس برعمل درآمد کے لئے عملی اقدامات أثما كيس-

(3) اس فیلے بے اعلان کے ایک مہینے کے اندر قانون اور پارلیمانی اُمور کی وزارت اپ حکام، اسلامی نظریاتی کوسل کے دوشری اسکالرز یا کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی کے دوشری

المارادجديدهاشى سأكل 114 جلد شقم - موداورأس كا متبادل المرزيم مشتل ايك ناسك فورس قائم كرے كى جو: ر الف) أد پر دی گئ گائیڈ لائن میں تجویز کیے گئے توانین کے مطابق امتاع رہا کانیا قانون وضع -625 رب) موجودہ مالیاتی اور دیگر توانین کا جائزہ لے گی تا کہ انہیں نے مالیاتی نظام سے ہم آ ہنگ -Epy (ج) نے مالیاتی انسٹرومنٹس کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لئے بھی نے قوانین مرتب کرے ی۔اں ٹاسک فورس کی سفارشات کو'د کمیش فارٹرانسفارمیش' متی شکل دے گا جے اسٹیٹ بینک میں قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔اس کے بعد دفاقی حکومت ان قوانین کوجاری کردے گی۔ (4) اس فیطے کے اعلان کے چھم مینے کے اندرتمام بینک اور مالیاتی ادارے اپنی تمام سرگرمیوں معلق معامدوں اور دستاویزات کے نمونے تیار کرلیں گے اور انہیں اسٹیٹ بینک آف یا کتان میں قائمکیش فارٹرانسفارمیشن کے سامنے پیش کردیں گے جوان کا جائزہ لینے کے بعدان کی منظوری دے (5) وه تمام جوائث اسٹاک تمپنیوں، میوچل فنڈ ز اور فرمیں، جن کا مجموعی سالانہ سر مایہ بچاس لا کوردیے یر ہوگا، پرلا زم ہوگا کہ وہ اپنی ریٹنگ کی آزادادر غیر جانب دارادارے سے کرائیں۔ (6) تمام بيكول اور مالياتى ادارول ير لازم موكاكه وه في مالياتى نظام سے اين افسرول، اٹاف ادر گا ہوں کوروشناس کرانے کے لئے تربیتی پروگرام اور سیمیناروں کا اہتمام کریں۔اس فیصلے کے اعلان کے ایک مہینے کے اندر وزارتِ خزانہ ماہرین پر مشتل ایک ٹاسک فورس بنائے گی جواندرون مل قرضہ جات کو منصوبہ جاتی سرمایہ کاری میں تبدیل کرنے کے طریقوں کا جائزہ لے گی اور ایک میر چل فنز قائم کرے گی جو اس بنیاد بر حکومت کوسر مایہ فراہم کرے گا، اس میوچل فنڈ کے بون عام لوُّ خرید سیس گےاوران کی حقیق قدر کی بنیادیران کی ملحقہ مار کیٹوں میں خرید دفروخت کی جاسکے گا۔ موجوده مر ماید کاری سیونگ اسکیموں کے تحت جاری کرده موجوده بانڈز کے سرشفکیٹوں کوبھی جوسود پرجنی یں جُوزہ میوچل فنڈ کے یونٹوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ (8) اندرونِ ملک بین الحکومتی قرضہ جات اور اسٹیٹ بینک آف پاکتان سے وفاقی حکومت کر فعول کوسود سے یاک بنیادوں پروضع کیا جائے گا۔ (9) وفاقی حکومت پر لازم ہوگا کہ وہ غیرمکی قرضوں سے جلد از جلد سبدوش ہونے کے لئے مجیرہ کوششیں بردیے کارلائے ، اگر ضروری ہوتو مستقبل میں قرضوں کے حصول کو اسلام طرز سرمایہ

(6) بیسک پیرا ارد سی بر پیر 1902ء میں جا ہے۔ (11) دیگروہ توانین یا ان کی دفعات جنہیں تعلیمات اسلامی کے منافی قرار دیا گیا ہے بھی 30 جون 2001ء سے کالعدم تصور کیے جائیں گے۔

اس کے ساتھ ہی اپیلوں کونمٹایا جاتا ہے۔

(فاضل جوں کے دستخط)



## مسلمسود

 رَبُنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُعُ الْعَلِيْمُ.

يُسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.
اللهِ الدِّى هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوُ لَا أَنْ هَدَانَا اللهُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَسَيِّدِ أَنْبِيَاثِهِ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاللهُ.
وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاللهُ.

اسلام میں سود و رہا کی حرمت کوئی تخفی چرنہیں کہ اس کے لئے رسالے یا تاہیں کہ اس ہے اللہ اسلام میں سود و رہا کی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ اسلام میں سود حرام ہے، ہدا اس اجمالی حقیقت سے تو غیر مسلم تک نا واقف نہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ سود خوری کا طریقہ کوئی دُنیا کی آئے ہید آئیں ہوا، اسلام سے پہلے جا بلیت میں بھی اس کا سلسلہ جاری تھا، قریش مکہ، یہود مدید میں اس کا عام رواج تھا، اور ان میں صرف شخصی اور صرفی ضرور توں کے لئے بی نہیں بلکہ تجارتی مقاصد کے لئے بھی سود کا لین و بین جاری تھا۔ ہاں! ٹی بات جو آخری دوصدی کے اندر پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ جب کے لیورپ کے بنینے دُنیا میں برسر اقتدار آئے تو آئہوں نے مہا جنوں اور یہودیوں کے سودی کاروبار کو کے بینے دُنیا میں برسر اقتدار آئے تو آئہوں نے مہا جنوں اور یہودیوں کے سودی کاروبار کو کئی تھا میں اور شخ نام دیئے اور اس کو ایسا عام کر دیا کہ آج اس کو معاشیات واقتصادیات اور تجارت یا گئی تھا۔ اور کوئی معاشی نظام بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتا۔ اگر چفن کے جانے والے اور ماحول کی معاشیات اور کوئی معاشیات کے لئے ریڑھ کی ہڈی میں لگ گیا ہے، قلیدوا آئی گیا ہورپ کا ہی یہ بھی فیصلہ ہی کہا ہی جو ریڑھ کی ہڈی میں لگ گیا ہے، قلیدوا اس کو نہ نکالا جائے گا دُنیا کی معاشیات اعتدال پر نہ آسکیں گی، یہ قول کی مُلًا کائیس بلکہ بہت کہ اس کونہ نکالا جائے گا دُنیا کی معاشیات اعتدال پر نہ آسکیں گی، یہ قول کی مُلًا کائیس بلکہ بہت کہ اس کونہ نکالا جائے گا دُنیا کی معاشیات اعتدال پر نہ آسکیں گی، یہ قول کی مُلًا کائیس بلکہ بہت کہ اس کونہ نکالا جائے گا دُنیا کی معاشیات اعتدال پر نہ آسکیں گی، یہ قول کی مُلًا کائیس بلکہ بیک میں گی گیا ہے۔

ہاں! اس میں شبہیں کہ آج دُنیا میں مشرق سے مغرب تک تمام تجارتوں میں سود کا جال الله طرح بچادیا گیا ہے کہ آجاد وافر ادکیا کوئی جماعت مل کربھی اس سے لکانا چاہے تو تجارت جھوڑنے یا نقمان اُٹھانے کے سوا کچھ ہاتھ آنا مشکل ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ عام تاجروں نے اب یہ سوچنا بھی پھوڈ دیا ہے کہ سود جو حرام ترین چیز اور بدترین سرمایہ ہے اس سے س طرح نجات حاصل کریں؟ عام پھوڈ دیا ہے کہ سود جو حرام ترین چیز اور بدترین سرمایہ ہے اس سے س طرح نجات حاصل کریں؟ عام

ے قرے سلمانوں کا تو ذکر کیا، وہ دین دار، پہیزگار سلمان تاجر جو نماز، روزہ، نج، زكوۃ می شریعت کے پورے تنبع ، تنجد گرز اراور ذکراللہ میں مشغول رہنے والے ہیں ، وہ رات کو تنجد ونو افل اور ذکر والركاشغل ركھتے ہيں تو مح وُكان پر اُن كل من اور ايك بنے يا يبودى تاجر ميں كوكى فرق نظر جيس آتا۔اس کے معاملات اور کی وشراء اور آمدن کے گل ذرائع وہی ہوتے ہیں جو یہودی تاج یا بین استعال کرتے ہیں،اور بیابتدائی مجبوری ایک انتہائی غفلت تک پہنچ گئی کہاب معاملات میں حلال و حرام کا تذکرہ بے وقونی یا آج کل کے جدت پندوں کی اصطلاح میں نری مُلَّا سَیت کہلاتا ہے، اور دُوسری طرف علم دین سے عام غفلت نے بیام کر دیا کہ شایداب بہت سے مسلمان ایے بھی ہوں جن کویہ بھی معلوم نہ ہو کہ سودی معاملات اسلام میں حرام ہیں۔ اور سود کی نئ نی شکلیں نکلنے کے باعث بيم ض تو عام ہوگيا كه بہت سے مسلمانوں كويہ بھى خبر نہيں كه فلال معاملہ سودى ہونے كى دجہ سے حرام ہے،فلال میں قمار حرام پایا جاتا ہے،ان میں بہت سے ایسے معاملات بھی ہیں جن کی مر دّجہ شکل سودو رباپر شمل ہے، لیکن اگر بازاروالے چاہیں تو اس کوآسانی کے ساتھ ایسے معاملات کی صورت میں بدل سكتے ہيں جوسود سے خالى ہو، اگروہ كم از كم ايسے فجى معاملات ہى كودُ رست كرليس تو سودكى لعنت سے اگر کئی نجات ند ملے تو کم از کم تقلیل تو ہو، اور مسلمان ہونے کا بیاد نی تقاضا تو پورا ہو کہ وہ مقد ور بحر حرام سے بچنے کی فکر میں رہے۔اسلام میں بہت ی چیزیں حرام ہیں، لیکن سود کے معاملے میں جو وعید شدید قرآن كريم مين آئى كيسود كالين دين كويا الله اوراس كرسول ناليوا سے اعلان جنگ ہے، الى وعيد كى دُوسرے گناہ پرنہیں آئی، پاکستان بننے كے بعد يہاں كى تقريباً كُل تجارت مسلمانوں كے ہاتھ میں آگئی۔

میں ۱۳۲۷ ور ہزاروں سوداگر حلال وحرام اور تماری بحث سے یکسر غافل ہیں، انہیں اس کی فکر نہیں کہ کوئی عام تا جراور ہزاروں سوداگر حلال وحرام اور تماری بحث سے یکسر غافل ہیں، انہیں اس کی فکر نہیں کہ کوئی معاملہ حرام ہوگیا یا حلال، وہیں خال خال کے اسلامی کے احکام معلوم کرنا چاہتے ہیں، ایسے حضرات کے زبانی اور تخریری سوالات کا ایک سلسلہ رہاجس کے جواب میں عموماً یہ کھا اور کہا جاتا رہا کہ فلال معاملہ سودیا تمار ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور بہت سے معاملات میں ابتلائے عام پر نظر کرکے ان معاملات کی ایس متبادل صورتیں بھی غور وفکر کے بعد کھی گئیں جن سے اصل معاملات کا مقصد حاصل ہو جائے اور اس میں سود و تمار نہ رہے کہ ان صورتوں کوئی فردیا چندافر اور تنہا چاہیں کہان پر عمل کریں اور سارا باز ارسود خوری پر تلا میں میں موروق کی کوئی فردیا چندافر ادتہا چاہیں کہان پر عمل کریں اور سارا باز ارسود خوری پر تلا میں ہو کہا کہ ان صورتوں پر عمل نہیں ہو سکتا ، ان صورتوں کوروائ دینے کے لئے ضروری ہے کہ دے ہوری ہے کہ

ر ادرجد معالی سائل

272

جلرشم - موداوراً س كا متبادل خارك كون معترب جماعت اس كاعز م اورمعابده كرلے۔

اس لئے میری بیساری کوشش تحریری اور زبانی اس لئے بیار رہی تھی کہ موال کرنے والے ید افراد بازار کے ژخ اور معاملات کی صورتوں کونہیں بدل سکتے تھے، تا آ نکہ تجار کراچی میں سے اللہ جدافراد بازار کے درائی میں سے اللہ چدالراد بار در ال اس کام کے لئے جمع ہوئے کہ سور چھوڑنے اور چھڑانے کے لئے اپنی مقدور بھر کے چند صالح بند نے اس کام کے لئے جمع ہوئے کہ سود چھوڑنے اور چھڑانے کے لئے اپنی مقدور بھر

ا المال کے لئے تدبیر یں سوچیں۔

لکین پیظا ہر ہے کہ آج کل جس طِرح سے سودی کاروبار نے پوری دنیا کواپی گرفت میں لےرکھا ہے، اس سے خلاصی حاصل کرنے کی مکمل اور مؤثر صورت توجھی ہو عتی ہے جبکہ کوئی بااختیار ے دعائی دینی ومعاشی خرابیوں کا بورا احساس کر کے اس کے سدِ باب کاعزم کر لے اور اس کی راہ عومت سود کی دینی ومعاشی خرابیوں کا بورا احساس کر کے اس کے سدِ باب کاعزم کر لے اور اس کی راہ یں جو شکلات ہیں اپنے بور سے زرائع سے ان کا مقابلہ کرے، بے جارے عوام یا ان کی کوئی جماعت ز ان میں جو کسی و وسرے گناہ پر نہیں آئیں کہ سودی کاروبار کو اللہ تعالی اور اس کے رسول ناٹیوا سے املان جنگ کے متر ادف قر ار دیا ہے۔ اس کے پیش نظر کسی مسلمان کے لئے اس کی بھی گنجائش نہیں ے کہ اس شدید حرام کے دنیا میں تھیل جانے کے عذر کا سہارا لے کراینی مقدور بھر کوشش بھی چھوڑ بھے، بلکہ ہرمسلمان برفرض ہے کہ مقدور مجراس سے خلاصی کی تدبیر میں لگا رہے اوراس کی کوشش کے کہ اگر وہ دنیا کے بازاروں سے سودی کاروبار کوختم نہیں کرسکتا تو کم از کم اس کے کم کرنے کی مدد جهد میں لگار ہا ہے، کامیا بی ہویا نہ ہو، بازاروں اور تجارتی حلقوں کارخ بدلنا تواپنے قبضے میں نہیں، لین اس رائے میں اپنی مقد ور بھر کوشش صرف کرنے کی نیت سے بنام خدا تعالی پہلے بید سالہ کھا گیا ے جس میں آبا (سود) کی شرعی تعریف ادر اس کے اقسام کے متعلق قرآن وحدیث کے أحکام کو تفیل سے بیان کیا گیا ہے تا کہ کم از کم علمی اور فکری غلطی سے تو نجات حاصل ہو سکے،اورارادہ یہ ہے کال کے بعد معاشی حیثیت سے معاشیات ہی کے اُصول پرسود کی نامعقولیت اور تباہ کن اثرات کا

ابتداؤ جوحفزات اس کام کے لئے جمع ہوئے ان کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں، بعد میں اور بھی بہت ہے مفرات نے شرکت فر مائی: ۱: جناب حاجی محد یوسف صاحب ما لک سیٹھی ٹیکٹائل ال کراچی ۔۲: حاجی محد ابو بحر الاعلى صاحب تجيل زيدنك كميني كراچي-٣: حاجي محمرشريف صاحب (مرحوم) مالك شين أن كميني كراچي-٣: مانى محرفتى صاحب كيسك كراچى - ٥: حارى محريوسف صاحب تاج ريشورنك كراچى - ١: حارى محريوسف صاحب وداگر پراچ کراچی \_ 2: ماجی محد یوسف پرش مرکنوائل کراچی \_ ۸: ماجی احمد بھال کاغذی کراچی \_ ۹: عابى عبدالله بها كى بولنن ماركيث كراجى - ١: مولوى محريوسف محلَّه صاحب كراجى -

جلدهم - مودادراً سكاتبال الام اورجديد معاشى مساكل میان کیا جائے ادر بلاسور بینکاری کے نظام کا ایک خاکہ شرعی اور فقہی اُصول کے مطابق پیش کیا جائے۔ میان کیا جائے ادر بلاسور بینکاری کے نظام کا ایک خاکہ شرعی اور فقہی اُصول کے مطابق پیش کیا جائے۔ ے اور بی روبی اور ایران فند'' کی شرعی حیثیت اور قمار (جوے) کے ضروری اُ کام، این اُنہا کی شرعی حیثیت اور قمار (جوے) کے ضروری اُ کام، مائل اور رائج الونت معاملات جن میں سودیا قمار شامل ہے، اور ان کی تفصیل اور ان میں سودولا ہے بینے کی کوئی شرعی تدبیر ممکن ہوتو اس کا ہیان مختلف حصوں اور رسالوں کی صورت میں کیا جائے۔ الحمدالله! اس رسالے کی طبع ٹانی کے وقت مذکورہ مسائل پر مندرجہ ذیل رسائل تارہو کے ہیں،جن میں سے بعض شائع ہو چکے ہیں، اور بعض زیرِ طبع ہیں۔''تقسیم دولت کا اسلامی نظام''ج میں معاشیات کے اس بنیادی مسلے کا تجزیہ کر کے سود کی نامعقولیت اور تباہ کن اثر ات کابیان ہے۔ "بلاسود بینکاری" جس میں نقیاسلامی کی رُوسے ایک ایسا نظام پیش کیا گیا ہے جس برماز اور نفع بخش طریق سے بینکاری کا نظام چلایا جاسکتا ہے،جس کو بینکنگ کے ماہرین نے قابل عمل تلم "بيمەزندگى"، "پراويدن فند"، "أحكام قمار" اور" اسلامى نظام بيس معاشى اصلاحات ك ان رسائل كالمقصد عین اس وقت جبکه میں اس رسالے کی تصنیف کاعزم کر کے کافی محنت برداشت کرنے کا

عین اس وقت جبہ میں اس رسالے کی تصنیف کاعزم کر کے کافی محنت برداشت کرنے کا ہوں، یہ بات میری نظروں سے اوجھل نہیں کہ دین اوراً حکام دین سے عام غفلت کے دور میں اگر ہم نے کوئی ایبارسالہ لکھ ہی دیا تو وہ نقار خانے میں طوطی کی صدا کے سوا کیا ہوسکتا ہے؟ اورا س سے ہمارے بازاروں کی اصلاح میں کیا مدمل کتی ہے؟ اور آج کل کے ہوشیار دانشمندوں کی طرف سے اس کے صلے میں جو بے وقو فی اور سادہ لوجی کے القاب کا انعام ملے گاوہ مزید برآں۔ یہ خیالات سامنے آکر بار بارقلم کورد کئے اور ہمت کو پست کرنے گئے ہیں۔

اق ل: مسلمانوں کو ایک حرام چیز کا حرام اور دنیاو آخرت کے لئے وبال عظیم ہونا معلوم ہو کر کم از کم ان کاعلم سی ہوجائے اور بیخود ایک برافائدہ ہے کہ بیار اپنی بیاری سیجھنے لگے تو شاید کی وقت علاج کی طرف بھی توجہ ہوجائے، ہرمئلے کے متعلق مسلمان پر دوفرض عائد ہیں، پہلے اس کاعلم قرآن و

دوم: بدكمس بفكرے بياركواس كى بيارى بتلا دينے كاب نتيج بھى موسكتا ہے كدوه علاج كالم ف متوجه موجائے -اس طرح مسلمان كو جب كى كام كانجام بداور وبال آخرت معلوم موجائے زكى نه كى وقت اس سے أسے بچنے كاكم از كم خيال تو آئے گا، اور بي خيال بعض اوقات عزم كى مورت اختیار کرلیتا ہے جوتمام مشکلات کے پہاڑوں کوراہ سے ہٹادیے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔

سوم: اسلام کا قیامت تک باقی رہے والامجزہ ہے کہ دنیا پر کیسے ہی دورآ ئیں، کتنی ہی جالت اور غفلت عام ہوجائے ، حق پر قائم رہنا کتنا ہی مشکل ہوجائے ، لیکن ہر دور میں کھے نہ کھواللہ تفالی کے نیک بندے ساری مشکلات کا مقابلہ کر کے دین کی سیح راہ پر قائم رہتے ہیں،ان کے لئے برمال برساله ايكم معلى راه موكا، ومَا ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ

#### عام مسلمانوں ہے اپیل

روائے تواس کو بھی نہ بھی تو ہے کی تو فیق ہو جانا بعیر نہیں۔

لکین پرفوا کدبھی محض کتاب لکھ دینے یا چھاپ دینے سے اس وقت تک پور نے ہیں ہو سکتے جبتك كه عام مسلمان خصوصاً تجارت بيشه حضرات ال كوعام كرنے اور برمسلمان تاجرتك كبنچانے می تعاون نہ کریں ، اس لئے ضروری ہے کہ جوحضرات اس فریضے کی اہمیت کومحسوں کرتے ہیں اس کام كتبلغ دين كااجم مقصد قرارد حراس مي بورى توجددي، والله المستعان وعليه التكلان-

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. الْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى.

## رِبا كى تعريف اورسودور بامين فرق!

قر آن علیم میں جس چیز کو بلفظِ''ربا'' حرام قرار دیا ہے اس کا ترجمہ اُردو زبان کی عکد دابان کے باعث عام طور پر لفظِ''سود' سے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ربا اور سود رونوں عربی اور اُردو میں ایک ہی چیز کے دونام ہیں، لیکن حقیقت بینہیں بلکہ ''ربا'' ایک عام اور وسیع مفہوم رکھتا ہے، مرقبہ سود بھی اس کی ایک قسم یا فرد کی حیثیت میں ہے۔ مرقبہ سود'' ایک معین مقدار رو پیم تعین میعاد کے لئے اُدھار دے کر معین شرح کے ساتھ نفع یا زیادتی لینے کا نام ہے' اور بلاشبہ یہ بھی ربا کی تعریف میں داخل ہے، مر'' ربا'' اس میں منحصر نہیں، اس کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے، اس میں بہت سے دہ معاملات نیج وشراء بھی داخل ہیں جن میں اُدھار کالین دین قطعاً نہیں۔

زمانۂ جاہلیت میں بھی عموماً ''رِ با'' صرف ای کو کہتے اور بھتے تھے جس کو آج سود کہا جاتا ہے، لینی اُدھار کی میعاد پر معین شرح کے ساتھ زیادتی یا نفع لینا۔

رسول الله مَلْ اللهُ مَل مَعْمَى اللهُ الل

#### ربا کے لغوی اور اصطلاحی معنی

تفصیل اس کی ہے کہ 'ربا' کے معنی لغت کے اعتبار سے زیادتی ، بر حور کی ، بلندی کے آتے ہیں ، اور اصطلاح شریعت میں ایمی زیادتی کو''ربا' کہتے ہیں جو بغیر کسی مالی معاوضہ کے حاصل کی جائے ، ''الرِبَا فِی اللّغَةِ الزِیَادَةُ وَالْمُرَادُ فِی اللّیَةِ کل زیادةٍ لَا یُقَابِلُهَا عِوضٌ''. (۱) کی جائے ، ''دونکہ مال کے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے اس میں وہ زیادتی بھی داخل ہے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے اس میں وہ زیادتی بھی داخل ہے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے اس میں وہ زیادتی بھی داخل ہے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے اس میں وہ زیادتی بھی داخل ہے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے اس میں وہ زیادتی ہوئے ، کیونکہ مال کے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے جورو پیکواُدھار دینے پر حاصل کی جائے ، کیونکہ مال کے جورو پی کیونکہ کیا کہ کیونکہ مالی کیونکہ کیا کونکہ کیا کیونکہ کی جائے کیا کیونکہ کیونکہ کونکہ کیا کیونکہ کیونکہ کی جائے کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی جورو پر کیا کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی جورو پر کیونکہ کیونکر کیونکہ کی

جلدهم عداورأ سكاتماول ون مين تورأس المال پوراس جاتا ہے، جوزيادتي بنام''سود' يا''انٹرسٹ' كى جاتى ہے، و روائع با ورائع وشراء کی وہ صور تیں بھی اس میں داخل ہیں جن میں کوئی زیادتی بلا معاوضہ حاصل کی معادف حاصل کی معادف ماصل کی معادف معادف معادف معادف کی معادف معادف کی کلید کرد کی معادف کی معادف کی معادف کی معادف کی کلید کرد کرد کرد کرد کرد کر ملاضہ میں تفصیل اس رسالے میں ملاحظہ فر مائیں کے ۔ مگر جاہلیت عرب کے زمانے میں لفظ"ر با" مراہم کے لئے بولا جاتا تھا، دُ دسری اقسام کودہ'' ربا'' میں داخل نہ بھتے تھے۔ مرف جی

اس 'رِبا'' کی مختلف صور تیں مختلف خطوں میں رائج تھیں ،عرب میں اس کا اکثر رواج اس طرح تھا کہ ایک معین رقم معین مدت کے لئے معین مقد ارسود پر دے دی جاتی تھی، قرض خواہ نے اگر مری مات میں میں مقررہ سود لے کرمعاملہ ختم ہو گیا، اوراگراس وقت واپس نہ کر سکاتو آئندہ بعاد الرمنية ع لئے مزید سود کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ بہر حال'نیا'' کی حقیقت جونز ول قرآن سے پہلے بھی تجھی جاتی می بھی کہ قرض دے کراس پر نفع لیا جائے ،''رِ با'' کی یہ تعریف ایک حدیث میں بھی ان الفاظ کے اتھآئی ہے:

"كُلُّ قَرُضِ جَرَّ منفعَةً فَهُوَ رِبلوا." لیمیٰ جوقرض کچھنفع کمائے وہ رہاہے۔

به حدیث علامه سیوطیؓ نے جامع صغیر میں نقل کی اور فیض القد ریشرح جامع صغیر میں اگر چہ اں کی سند ریر جرح کی ہے، اسناد کوضعیف بتلایا ہے لیکن اس کی دُوسری شرح سراج المبیر میں عزیزی ن ال كمتعلق برالفاظ لكم بين: قال الشيخ حديث حسن لغيره" لين برمديث حسن لغیرہ ہے، کیونکہ دُوسری روایات و آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بہر حال مدروایت محدثین کے زدیک صالح للعمل ہے، اس لئے اس کو استدلال میں پیش کیا جاسکتا ہے۔خلاصہ بیہ کملفظ "رِبا" كايم فهوم كةرض دے كر كچھ نفع ليا جائے ، يہلے معروف ومشهور اور تمام عرب ميں جانا بجيانا اواتھا۔ بیر مدیث بھی نہ ہوتی تو صرف لغت عرب اس کے بتلانے کے لئے کافی تھاجس کے حوالے عقریب آپ دیکھیں گے، اور اس رسالے کے آخر میں جواحادیث حرمت ربا کے متعلق درج ہیں ان یں مدیث نمبر ۳۷، ۳۹، ۳۹، ۳۹، ۳۹، ۳۹ میں اس شخص کامدیہ تبول کرنے کی ممانعت ہے جس کے ذمہ آپ کا رفن ہواور پہلے سے اس طرح کے ہدیے تحفے کے معاملات آپس میں جاری نہوں تو ایا ہدیے قبول كن كواى لئے ناجائز قرار دیا ہے كيونكدوہ بھى ايك طرح سے قرض دے كرنفع حاصل كرنا ہے،اى ہے جی ثابت ہوا کہ 'ریا'' ہراس زیادتی کانام ہے جوقرض کی دجہ سے حاصل ہوئی ہو، خواہ و چھی اور مُرِنَى مود ہو یا جماعتی اور تجارتی۔ اسی طرح حدیث نمبر ۲۸ میں حضرت عبداللہ بن عباس بناتها نے البا" كاتعريف يهى كى م "اخر لى وانا ازدك" يعنى قرض لينے والا ديے والے سے كم كرتم

قرض کی میعادادر بر حادوتو میں اتن رقم اور زیادہ دوں گا، جس سے معلوم ہوا کہ قرض کی میعاد بر حانے کے معاوضے اور زیادتی کا نام' رِبا'' ہے، اور رِبا کالین دین عرب کے معاملات میں عام تھا، اوائل اسلام میں بھی میہ معاملات ای طرح چلتے رہے، تقریباً بجرتِ مدینہ کے آٹھویں سال فتح مکہ کے موقع پر آیاتِ رِبا ناز ل ہوئیں جن میں رِبا کوحرام قر اردیا گیا۔

آیاتِ قر آن کو ننتے ہی رِبا کے متعارف معن'' قرض اُدھار پر نفع لینا'' یہ تو ای دقت رب نے بچھ لیا اور اس کو قطعاً حرام بچھ کرنو را ترک کر دیا۔

لیکن رسول کریم طافیر اسے فرض منصبی کے مطابق ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے رہا کے جومعنی بیان فرمائے ان میں اور ایک فتم کا اضافہ تھا جس کو پہلے سے عرب میں رہا کے اندر داخل نہ سمجھا جاتا تھا۔

رباك دُوسرى قتم يقى كرا تخضرت تالين أن فرمايا:

اَلنَّهَ بِالنَّهَ بِالنَّهَ وِالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمُرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنُ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ اَرُبَى، الْاَحِدُ وَالْمُعُطِى فِيْهِ سَوَلًا. (1)

ترجمہ: سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے اور گذم گذم کے بدلے، اور جو جو کے بدلے اور چھوارے چھوارے کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے میں اگر لیا اور دیا جائے تو ان کالین دین برابر برابر بدست ہونا چاہئے، اس میں کی بیشی (یا اُدھار) رِبا کے تھم میں ہے، جس کے گناہ میں لینے والا اور دینے والا برابر ہیں۔

میں بعنواناتِ مختلفہ منقول و مشہور ہے، اس حدیث میں بعنواناتِ مختلفہ منقول و مشہور ہے، اس حدیث سے ایک نگ تم کار با کے تھم میں داخل ہونا معلوم ہوا کہ چھ چیزیں جن کاذکراس حدیث میں کیا گیا ہے، اگران چیز وں کابا ہمی تبادلہ اور بچے کی جائے تو اس میں کی بیشی کرنا بھی ربا ہے اور اُدھار کرنا بھی ربا ہے، خواہ اس اُدھار میں مقدار کی کوئی زیادتی نہ ہو بلکہ برابرلیا دیا جائے۔ چونکہ ربا کامشہور اور متعارف منہوم قرض دے کراس پر نفع لینا تھا، وہ سب صحابہ کرام رہنا آئی نے پہلے ہی جھ کر چھوڑ دیا تھا، گر ربا کی میشم جو حدیث میں بیان کی گئی، حضور نا الین اُس کے بیان سے پہلے کی کو معلوم نہ سے بھائے۔ کی کو معلوم نہ سے گئی۔

م ادر جدید معاثی ماکی مضرت عبدالله بن عباس رخافها جیسے امام اور نقیہ صحابی کو بھی شروع میں جب تک حضرت الرمد فدری بناش کی اس روایت کاعلم نہ تھا جو اُورِ نقل کی گئی ہے تو اس میم ربا کے حرام ہونے کے المرابعة المرابعة المسعيد رفائن في بدروايت حفرت ابن عباس رفائنا كوساكي تو انهول رے، ناپے سابقہ نتویٰ ہے رُجوع کیا اور اپنی غلطی پر استغفار فر مایا۔ (۲)

ربا کی تشریح کے متعلق حضرت فاروقِ اعظم بنات کاارشاد

رِبا کی یہی وہ متم تھی جس کی تفصیلات کے تعین میں حضرت فاروق اعظم رہا گئا کو إشكال پیش آل، کونکہ حدیث میں صرف چھ چیزوں کا نام لے کران میں کمی بیشی اور اُدھار کو بھم رہا قرار دیا گیا ے، گرالفاظ عدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ بیٹکم صرف انہیں چھے چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے ائی ضابطے کے تحت اور چیزیں بھی اس میں داخل ہیں،اور چونکہ آیات رہا آمخضرت ظالوا کی آخر م میں نازل ہوئیں اس کے متعلق حدیثِ مذکور کی مزید تشریح کوآپ مُلائظ سے دریا فت کرنے کا کسی کو الفاق نه ہوا، اس لئے حضرت فاروق اعظم من اللہ نے اس پر اظہار افسوس فر مایا کہ کاش ہم نے آپ اللے ہے اس کی بوری تشریح کر لی ہوتی ، اس کے ساتھ اور بھی چند مسائل جن میں ابہام باقی رہا اور النور ظافرا سے ان کی تشریح معلوم کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، ان پر بھی ای سلسلے میں اظہار افسوس فر مایا، ناروق اعظم فالله كالفاظ به بي:

ثَلَاثٌ وَدِدُثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهُدًا، ٱلْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبُوَابٌ مِّنُ أَبُوَابِ الرِّبُوا. (٣)

رجمہ: تین مسائل ایسے ہیں کہ جھے پیتمنا رہ گئی کہ کاش! رسول الله ظالم ان میں ہم سے مزید تشریحات بیان فر مادیتے ، دومسکے تو فرائض میراث کے ہیں ، (لینی) دادا اور کلالہ کی میراث، اور تنیسرا مسئلہ ربا کے بعض ابواب واقسام کی

فاروقِ اعظم من الله المسارشاد ميں ابواب ربائے بہي تشريحات مراد ہيں كہ بيكم ان پہروں کے ساتھ مخصوص ہے یا ہے چیزیں بطور مثال کے بیان فر مائی ہیں اور دُوسری کچھاشیاء بھی ای

<sup>(</sup>۱) كمارداه ملم - (۲) نيل الاوطار بروايت حاكم - (۳) ابن كثير في النفير وابن ماجة وابن مردوييه (۴) حفرت فاروق اعظم رفائية نے خودایک خطبے میں اس كا اعلان فر مایا ہے كہ متلئد رباك تشريحات معلوم ند ہونے ان کا کیا مطلب ہے؟ اس خطبے کے الفاظ ای کتاب کے آخر میں صدیث نبر ٢٣ میں ملاحظہ وں۔

عمم میں داخل ہیں، اور اگر دُوسری اجناس بھی داخل ہیں تو ان کا ضابطہ کیا ہے؟

يهي وجه ہے كه بعد ميں آنے والے ائمه ججہدين ابوحنيفه، شافعي، مالك، احمد بن حنبل رحم

اللہ نے اپنے اجتہاد سے ان چیزوں کا ایک ضابطہ بتایا اور دُوسری اشیاء کو بھی ای ضابطے کے

ماتحت اس علم میں داخل قرار دیا جس کی تفصیل کتب نقه میں مذکور ومعروف ہے۔

حاصل ہے ہے کہ قرض واُدھار پرنفع لینا تو ربا کامفہوم پہلے سے معلوم ومشہور تھا، رسول کریم

اللظائم كے بيان ميں نيج وشراء كى بعض صورتوں كا بھى بحكم ربا ہونا معلوم ہوا۔

#### رِ باالجامليت كياتها؟

اُوپر بتلایا گیا ہے کہ زمانۂ جاہلیت کا اصطلاحی رِبا اس زیادتی کا نام تھا جوقرض کی مہلت کے بدلے میں مدیون سے لی جاتی تھی ،اس کے شواہد علمائے لفت ،ائم کہ تفسیر وحدیث کے حوالوں سے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

ا: اسان العرب جولفت عرب كى نهايت متند كتاب ب:

اَلرِّبَا رَبُوانِ وَالْحَرَامُ كُلُّ قَرُضٍ يُؤْخَذُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ أَوْ يُجَرُّ بِهِ مُنْفَعَةٌ. ترجمہ: رِباکی دوسمیں ہیں،اورحرام ہروہ قرض ہے جس پر پھوزیادہ لیاجائے

یا قرض سے کوئی منفعت حاصل کی جائے۔

٧: نهابيابن اثيرٌ جوفاص لغت مديث كى شرح كے لئے نهايت متندمُسلَّم ب: تكرَّرَ ذِكُرُ الرِّبَا فِي الْحَدِيْثِ وَالْاصُلُ فِيْهِ الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ مِنْ غَيْر عَقْدِ تَبَاثِع.

ترجمہ: رِبا کا ذکر احادیث میں باربار آیا ہے، اور اصل اس میں یہ ہے کہ بغیر عقد نظے کے رائس المال پرکوئی زیادتی لینااس کا نام رِبا ہے۔ ساتف برابن جریر طبری جوائم التفاسیر مجھی جاتی ہے اس میں ہے:

جلدهم - موداورأس كانتبادل

وَحَرُمَ الرِّبَا يَعْنِى الزِّيَادَةَ اللَّيْمُ يُزَادُ لِرَبِ الْمَالِ بِسَبَبِ زِيَادَةِ عزيمه فِي الْآجَلِ وَتَأْخِيرُ دَيْنِهِ عَلَيْهِ.

رجہ: رباحرام ہے، رباسے مرادوہ زیادتی ہے جو مال والے کو ملتی ہے اس لئے کہ اس کے قرض دار نے میعاد میں زیادتی کر کے اوا نیگی قرض میں در کر دی۔ دی۔

م: تفير مظهرى حضرت قاضى ثناء الله يانى ين مي ب:

الرِّبُوا فِي اللَّغَةِ الزِّيَادَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَيُرُبِي الصَّدَقْتِ، وَالْمَعُنَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّيَادَةَ فِي الْقَرْضِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَدْفُوع.

رجمہ: رِباکے لغوی معنی زیادتی کے ہیں، اس لئے قراآن میں یُرُبِی الصَّدَفْتِ
آیا ہے، لیعنی اللہ تعالی صدقات کو بڑھا تا ہے، اور معنی حرمت رِبا کے یہ ہیں کہ
اللہ تعالی نے قرض میں دیئے ہوئے مال سے ذائد لینے کو حرام قرار دیا ہے۔

8: تفیر کبیرا مام رازی :

إِعْلَمُ أَنَّ الرِّبُوا قِسُمَانِ رِبَا النَّسِيُّةِ وَ رِبَا الْفَضُلِ، أَمَّا رِبَا النَّسِيُّةِ فَهُوَ الْأَمُرُ الَّذِي كَانَ مَشُهُورًا مُتَعَارَفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْكُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْمُلْمُ الللِّهُ

ترجمہ: سمجھلوکہ رِباکی دوقتمیں ہیں، ایک اُدھار کاربا، دُومرانقد پرزیادتی کا رہا۔ پھراُدھار کارباوہی ہے جوز مانہ جاہلیت سے مشہور و متعارف چلا آتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنارہ پیاُدھار پراس شرط سے دیے کہ اتنا رہ پیا اس کا ماہوار سود دینا ہوگا اور راس المال برستور باقی رہے گا، پھر جب ترض کی میعاد پوری ہو جاتی تو وہ قرض دار سے اپناراس المال طلب کرتے، قرض کی میعاد پوری ہو جاتی تو وہ قرض دار سے اپناراس المال طلب کرتے، اگر قرض دار اس وقت ادا کرنے سے عذر کرتا تو وہ میعاد میں اور زیادتی کر دیتے اور اس کا سود بردھا دیتے تھے، رِبا کی میتم زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔ دیتے اور اس کا سود بردھا دیتے تھے، رِبا کی میتم زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔ دیتے اور اس کا سود بردھا دیتے تھے، رِبا کی میتم زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔

اور رباالنقد (جس كابيان مديث مين آيا ہے) يہ ہے كہ گيہوں كے ايك من كے بدلے ميں دومن لياجائے اور ای طرح دُوسری اشياء۔ كے بدلے ميں دومن لياجائے اور ای طرح دُوسری اشياء۔ ٢: أحكام القرآن ابن العربی ماكئ:

وَكَانَ الرِّبُواَ عِنْدَهُمُ مُّعُرُّوُفًا (الى) أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مُجْمَلَةً فَلَمُ يَفُهُمُ مَقَاطِعَ الشَّرِيْعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَ رَسُولَةً إلى قَوْمٍ هُوَ فَلَمُ يَفُهُمُ مَقَاطِعَ الشَّرِيْعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَ رَسُولَةً إلى قَوْمٍ هُو مِنْهُمُ بِلُغَتِهِمُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَةً تَيْسِيْرًا مِنْهُ بِلِسَانِهِ وَلِسَانِهِمُ وَالرِّبَا فِي اللَّهَ كَتَابَةً تَيْسِيْرًا مِنْهُ بِلِسَانِهِ وَلِسَانِهِمُ وَالرِّبَا فِي اللَّهَ اللَّهُ الْمَرَادُ فِي اللَّهَ كُلُّ زِيَادَةً لَا يُقَابِلُهَا عِوْشَ.

ترجمہ: لفظ 'زیبا' عرب میں مشہور ومعروف تھا، اور جس مخص نے بیہ خیال کیا کہ آیت مجمل ہے، اس نے شریعت کے قطعی مقاصد کونہیں سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول طالع کا کوالی قوم کی طرف بھیجا جس میں وہ خود بھی داخل تھے اور انہیں کی زبان میں بھیجا، اور اپنی کتاب بھی ان کی زبان میں اناری تا کہان کے لئے آسمان ہوجائے ،اور 'زیبا' گفت عرب میں زیادتی کو کہتے ہیں اور مراد وہ زیادتی ہے جس کے مقابلے میں مالی عوض نہ ہو (جسے قرض برزیادتی لینا)۔

2: أحكام القرآن ابوبكر صاص حفي:

فَمِنَ الرِّبَا مَا هُوَ بَيْعٌ وَمِنْهُ مَا لَيْسَ بَيْعٌ وَهُوَ رِبَا أَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ الْقَرُضُ الْمَشُرُوطُ فِيْهِ الْآجَلُ وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلَى الْمُسْتَقُرِضِ.

ترجمہ: رِباکی ایک قتم وہ ہے جو بھے میں ہوتا ہے، دُرسراوہ جو بھے میں نہیں ہوتا اور یہی رِبا اہل جاہلیت میں جاری تھا جس کی حقیقت یہ ہے کہ قرض کی میعاد کے لئے اس شرط پر دیا جائے کہ قرض لینے والا اس پر پچھ زیا دتی ادا کرےگا۔ ۸:بد ایتر المجہد ابن رُشد ماکئیؒ:

رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي نُهِيَ عَنُهُ وَذَٰلِكَ أَنَّهُمُ كَانُوُا يَسُلِفُونَ بِالزِّيَادَةِ فَيَنُظُرُونَ فَكَانُوا يَشُلِفُونَ بِالزِّيَادَةِ فَيَنُظُرُونَ فَكَانُوا يَقُولُونَ : أَنْظِرُنِي أَزِدُكَ، وَهذَا هُوَ الَّذِي عَنَاه بِقَوْلِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: آلاا إِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ.

ترجمہ: رباالجاہلیہ جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے ہے کہ لوگ قرض پر چھ زیادتی کی شرط کر کے قرض دیا کرتے تھے، پھر میعادِ مقرر پر مزید مہلت مزید زکور الصدر حوالوں سے بیرواضح طور پر ثابت ہوگیا کہ لفظ 'ریا' ایک مخصوص معاملے کے عرب میں اس معاملہ کا عربی زبان میں مزدول قرآن سے پہلے سے متعارف چلا آتا تھا اور پورے عرب میں اس معاملہ کا ان تھا، دہ بیہ کراس پر کوئی نفع لیا جائے ، اور عرب صرف اس کوریا کہتے اور بیجھتے تھے ، اور عاب کوریا کہتے اور بیجھتے تھے ، اور آن کریم نا طی تر آن کریم نے حرام فر مایا اور اس کورسول کریم نا طی از آن کریم نے خطبے میں ربا الجالمیة موسوم فر ماکر باطل قر اردیا۔

النسير قرطبي ميس ہے:

وَذَٰلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعَرِفُ رِبًا إِلَّا ذَٰلِكَ (إِلَى) فَحَرَّمَ شَبْحَانَهُ ذَٰلِكَ وَذَٰلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعَرِفُ رِبًا إِلَّا ذَٰلِكَ (إِلَى) فَحَرَّمَ شَبْحَانَهُ ذَٰلِكَ وَرَدًّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا. (ثُمَّ قَالَ) وَهذَا الرِّبَا هُوَ اللهِ مَا عَرَفَةً الرِّبَا هُوَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ يَوْمَ عَرَفَةً: الله

إِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ.

اس میں نہ کوئی ابہام تھا، نہ اجمال، نہ کسی کواس کے بچھنے اور اس پڑل کرنے میں ایک من کائل یا تر دّد پیش آیا، البتہ رسول کریم طالی ہوئے باشارات وی الہی اس کے مفہوم میں چنداور سامات کا اضافہ فر مایا، چھ چیزوں کی باہمی خرید وفروخت میں کمی بیشی یا اُدھار کرنے کو بھی رہا میں مامات کا اضافہ فر مایا، چھ چیزوں کی باہمی خرید وفروخت میں کمی بیشی یا اُدھار کرنے کو بھی رہا میں سام رافل قرار دیا، اس لئے اس فتم کو'' رِبا الحدیث' یا ''رِبا الفضل' یا ''رِبا النقد' وغیرہ کے ناموں سے مہوم کیا گیا ہے۔ یہ عربی لفت اور اہل جا ہلیت کے متعارف مفہوم سے ایک زائد چیز تھی، اس کی مہوم کیا گیا ہے۔ یہ عربی لفت اور اہل جا ہلیت کے متعارف مفہوم سے ایک زائد چیز تھی، اس کی تفیلات بھی پوری تشریح کے ساتھ رسول کریم طالی ہی کیا تا ہی کی ایک اس کی تشریح کے ساتھ رسول کریم طالی ہی کہا ہی کہا تا ہے ہوئے جس چیز میں سودکا شبہ اور شائب بھی محدول انہاں کو بھی ممنوع قرار دے دیا۔

انہوں نے اپنے اجتہاد سے احتیاط کا پہلوا ختیار کرتے ہوئے جس چیز میں سودکا شبہ اور شائب بھی محدول کیا، ان کو بھی منوع قرار دے دیا۔

یہ مار م ول مر ارد سے دیا۔ فارد تِ اعظم مِنْ اللهِ کا ارشاد: "فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّنِيَةَ" لِعَیْ سود کو بھی چھوڑ دواور جس میں سود کاشہ ہوائ کو بھی چھوڑ دو، اس کے بارے میں آیا ہے۔

شبهات اورغلط فبهميا ب

مسلهٔ سود میں بعض لوگوں نے تو حضرت فاروق اعظم بنائی کے قول کوآ زبالیا جوسود کی اس

خاص قتم کے بار سے میں ارشاد ہوا تھا جس کا آج کل کے مرقبہ سود کے مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں ، یہی تھے جیزوں کی باہمی ہے وشراء کا مسئلہ ، جسیا کہ آپ تفصیل سے ملاحظہ فرما چکے ہیں ، انہوں نے اس تول ہے پینی ہو تیجہ نکالا کہ ربا کی حقیقت ہی جہم رہ گئ تھی ، اس کے متعلق جو کچھ علاء فقہاء نے لکھاوہ گویا صرف ان کا اجتہاد تھا۔ مگر میں وضاحت کے ساتھ لکھ چکا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم بڑگڑ کو صرف اس قتم ربا کے متعلق ترقد دیش آیا جوقر آن کے الفاظ میں مصرت نہیں تھا اور لفت عرب اور رُسوم عرب میں بھی اس کو منہوم ربا میں داخل قر اردیا، وہ چھ چیزوں کی آپس میں بھی بھی اور قر آردیا، وہ چھ چیزوں کی آپس میں بھی وشراء کا معاملہ تھا۔

جوسود آج کل رائج ہے اور جس میں ساری بحث ہے، اس سے ان کے اس ارشاد کو دُور کا بھی واسطہ نہ تھا، اور ہو کیے سکتا تھا جبکہ جاہلیت عرب سے اس کے معاملات رائج اور جاری تھاور ابتدائے اسلام میں جاری رہے۔ آنخضرت ناٹٹوٹا کے چھا حضرت عباس بٹاٹٹو اور صحابہ کرام بٹائٹو کا ایک جماعت اس کا کاروبار کرتی تھی اور اسی وجہ سے آپ ناٹٹوٹا کو ججۃ الوداع میں اس قر آنی فیلے کا اعلان کرنا پڑا کہ بچھلے زمانہ کے جوسودی معاملات آپس میں چل رہے ہیں، ان کے چکانے اور لیے اعلان کرنا پڑا کہ بچھلے زمانہ کے جوسودی معاملات آپس میں چل رہے ہیں، ان کے چکانے اور لیے دیے میں بھی صرف راس المال لیا اور دیا جائے گا، سودو ربا کی رقم کالین دین جائز نہ ہوگا۔

پھراشیائے ستہ کے سود کو حرات بھر بنائی کو اشکال پیش آیا، وہ بھی اس میں نہیں کہ ان اشیائے ستہ کے سود کو حرام سجھنے میں ان کو کوئی تر در تھا، بلکہ اشکال صرف یہ تھا کہ شاید یہ کم اشیائے ستہ تک محدود نہ ہواور اشیائے ستہ کا تذکرہ حدیث میں بطور مثال لایا گیا ہو، اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ دُوسری اشیاء کی نیج و شراء میں بھی سود کی صورت بیدا ہوجائے، ای لئے جس روایت میں محضرت عمر بڑائی کا یہ قول منقول ہے کہ 'نہم ابواب رباکی پوری تشریخ رسول اللہ بڑائی کا سے دریافت نہ کر سکنا، اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں: "فَدَعوالرِبُوا والرِیْکَةَ" (رواہ ابن ماجة کر سکنا، اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں: "فَدَعوالرِبُوا والرِیْکَةَ" (رواہ ابن ماجة والدارمی) لیعنی اس اشتباہ کا اثر مسلمانوں کے لئے یہ مونا چا ہے کہ ربا کوتو چھوڑ نا ہی ہے، جس پیر والدارمی) لیعنی اس اشتباہ کا اثر مسلمانوں کے لئے یہ مونا چا ہے کہ ربا کوتو چھوڑ نا ہی ہے، جس پیر والدارمی) لیعنی ہوجائے اس کوبھی چھوڑ دیں۔

پھر بیارشادصرف خیال کے درج میں نہیں رہا بلکہ فاروق اعظم بن اللے اس احتیاط کوا پنا دستورالعمل بنالیا تھا جیسا کہ اہام شافعی نے حضرت عمر بن اللہ کا بیرقول نقل کیا ہے: "ترکنا تسعة اعشار الحلال مخافة الربلوا" (ذکرہ فی الکنز برمز عبدالرزاق فی الجامع) لیمی نہم نے توے فی صدمعا ملات کو حلال ہونے کے باوجوداس لئے چھوڑ دیا کہ ان میں سود کا خطرہ تھا۔ چرت کا مقام ہے کہ فاروق اعظم بن اللہ تو اشکال کا نتیجہ بین کالیس کہ منصوص چیزوں کے علاوہ غیر منصوص چیزوں

زرراشبه شخص سوداور تجارتی سود میں فرق

ہت سے لکھے پڑھے شجیدہ لوگوں کو بھی ایک شبہ میں جتلا پایا،وہ یہ ہے کہ قرآن میں رہاں فاصود کے لئے آیا ہے جوقد میم زمانے میں رائج تھا کہ کوئی غریب مصیبت زدہ اپنی مصیبت میں کی ان در اس برسود لگائے، جو بے شک ظلم اور سخت دِلی ہے کہ بھائی کی مصیبت سے فائدہ اللها جائے، آج کل کا مرقب سود بالکل اس سے مختلف ہے، آج سود دینے والے مصیبت زدہ غریب نیں بلکہ متمول سر مارید دار تنجار ہیں ، اور غریب ان کو دینے کے بجائے ان سے سودوصول کرتا ہے،اس می و غریوں کا فائدہ ہے۔اس میں پہلی بات تو سے کر آنِ کریم میں ربا کی مخالفت کا ذکرا یک جگہ نیں ، مخلف سورتوں کی سات آٹھ آیتوں میں آیا ، اور جاکیس سے زیا دہ احادیث میں مختلف عنوان سے اں ک حت بیان کی گئی، ان میں ہے کسی ایک جگہ، کسی ایک لفظ میں بھی اس کا اثرارہ موجود نہیں کہ یہ وت مرف اس رباک ہے جو تحقی اغراض کے لئے لیا دیا جاتا تھا، تجارتی سوداس سے مثنی ہے، پھر کی کورین کیسے پہنچتا ہے کہ خدا تعالی کے حکم میں ہے کی چیز کومض اپنے خیال ہے متنا کردے؟ یا عام ارثاد کوخاص کردے؟ یا مطلق کو بلاکسی دلیل شرع کے مقید و محدود کردے؟ بیتو کھلی تحریف تر آن ے،اگر فذنخواستہ اس کا درواز ہ کھلے تو پھر شراب کو بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ شراب حرام تھی جوخراب تسم كى يتول ميں سراكر بنائى جاتى تھى، اب تو صفائى سقرائى كا اہتمام ہے، مشينوں سے سب كام ہوتے ال، يشراب اس حكم مين داخل بي نهين \_ قمار كى بھي جوصورت عرب مين رائج تھي جس كوقر آنِ كريم ن "مُنْسِر" اور "أَزُلَام" كے نام سے حرام قرار دیا ہے، آج وہ قمار موجود بی نہیں، آج تو لاٹری كے الع برے برے کاروباراس پر چلتے ہیں، معمہ بازی کا کاروبار برے اخباروں، رسالوں کی رُوح بنا الاے، تو کہا جائے گا بیاس قمار حرام میں داخل ہی نہیں۔ اور پھرتو زنا، فواحش، چوری، ڈاکا بھی ک مورش کھیل صورتوں سے بدلی ہوئی ملیں گی مجھی کوجائز کہنا پڑے گا۔اگر یہی مسلمانی ہے تواسلام کا تو فالمربوجائے گا،اور جب محض چولہ بدلنے سے کی مخص کی حقیقت نہیں بدلتی تو جوشراب نشہ لانے والی عدد کی پیرایدادر کی صورت میں ہو بہر حال حرام ہے۔ جوا اور تمارم وقجہ معمول کی نظر فریب فکل على او يالارى كى دُوسرى صورتوں ميں بہر حال حرام ہے۔ فش دعريانى اور بدكارى قد يم طرز كے جلدهم - سوداورأى كاتبارل چکوں میں ہویا جد بدطرز کے کلبوں ، ہوٹلوں ،سینماؤں وغیرہ میں ہو، بہر حال حرام ہے۔ای طرن ہو وربا يعنى قرض برنفع لينا خواه قديم طرز كا مهاجن سود مويا نئ تشم كا تجارتى ادر بينكول كا، بهرعال دار

# زول قرآن کے وقت عرب میں تجارتی سود کا رواج تھا، وہ بھی حرام قرار دیا گیا

اس کے علاوہ تاریخی طور سے مسئلہ ربا پرنظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ بیرخیال بھی غلط ہے کہ زول قرآن کے زمانے میں ربا کی صرف یہی صورت رائج تھی کہ کوئی غریب آدمی اپی شخصی مشکلات ے حل کے لئے سود پر قرض کا معاملہ کرے، تجارت کے لئے سود پر روپیے لینے دینے کارواج نہ قا، بلکہ آیات ربا کا شان نزول د میصنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت ربا کا اصل نزول تجارتی سود ہی کے والح میں ہوا ہے کیونکہ عرب اور بالخصوص قریش تجارت پیشہ حضرات تھے، اور عام طور پر تجارتی اغراض ہی کے لئے سود کالین دین کرتے تھے۔ شرح بخاری عمرة القاری میں زید بن ارقم ، ابن جریح ، مقائل ابن حبان اور مندى ائمر تفير سے آيت "وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا ..... الن " كے شانِ نزول كايدواقد

قبیلہ بنو تقیف کے خاندان بنی عمرو بن عمیر اور قبیلہ بنومخزوم کے ایک خاندان بومغیرہ کے آپس میں زمانہ جاہلیت سے سود کالین دین چلا آتا تھا، ان میں سے بنومغیرہ مسلمان ہو گئے اور سنہ و میں قبیلیہ ثقیف جو طاکف کے رہے والے ہیںان کاایک وفد عمر دبن مغیرہ وابن عمیر وغیر ہ کی قیادت میں آنخضرت اللظائم كى خدمت ميس مدينه طيبه حاضر موكرمشرف باسلام موكيا (البداييه والنہابیلا بن کثیر) ہمسلمان ہونے کے بعد آئندہ کے لئے سودی کاروبار سے تو سب تائب ہو چکے تھے، لیکن پچھلے معاملات کے سلسلے میں بنوثقیف کے سود کی ا کے بڑی رقم بومغیرہ کے ذے واجب الاداعقی، انہوں نے اپنی رقم سود کا مطالبہ کیا، بومغیرہ نے جواب دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم سود ادانہیں كريں گے، كيونكه سود كاليناجس طرح حرام ہے، اس كادينا بھى حرام ہے۔ يہ جَمَّرُ اللَّهُ مِينَ بِينَ آيا تو مقدمه عمّاب بن أسيد بنَ الله كلي عدالت مين بيش موا

جن کورسول الله خلافیز الم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کا امیر مقرر فر ما دیا تھا اور حضر سے معاذین جبل بنائی کوان کے ساتھ تعلیم قرآن وسنت کے لئے مقرر کر دیا تھا، ونکہ سابقہ معالمے کی رقم سود کا مسئلہ قرآن میں صاف مذکور نہ تھا اس لئے حضرت عناب بن اُسيد رفن الله نے ، اور رُوح المعانی کی روایت میں حضرت معاد بناش نے آنخضرت ملائظ کی خدمت میں عریضہ لکھ کراس معاملے کے معلق دریافت کیا کہ فیصلہ کیا کیا جائے؟ رسول کریم طالی الم کے یاس خط پہنجا تو الله تعالیٰ نے اس کا فیصلہ آسمان سے سور ہ بقرہ کی دوستقل آیتوں میں نازل فراديا: "وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُو .... الخ" جن كا حاصل بيب كرمت رہا نازل ہونے سے پہلے جوسود لیا جا چکا ہے اس کی معافی تو سور اہتر ہ کی آیت: ۵۷ میں پہلے ہی نازل ہو چک تھی لیکن جوسود کی رقم اب تک کی کے ذے داجب الا داباتی ہے اس کالینا اور دینا اب جائز نہیں، اب صرف رأس المال لیا اور دیا جائے گا، اس کے مطابق رسول کریم ناٹیز ا نے حضرت عماب بن أسيد خاشيًا كوبيه جواب لكه بهيجا كهاب سود كي رقم لينااور دينا جائز نهيس \_ آیات، قرآن س کرسب نے با تفاق رائے عرض کیا کہ ہم نے تو بہ کی، اب سود کرقم کامطالبدندکریں گے\_(۱)

میداتھ نسیر بحرمحیط اور رُوح المعانی میں بھی کسی قدر فرق کے ساتھ مذکور ہے، اور تغییر ابن المريش بردايت عرمه بھي ذكر كيا گيا ہے، اور اس كے بعض تاریخي اجزاء ابن كثير كى كتاب البدايہ والنهايت ليے گئے ہيں۔ اور امام بغویؓ نے ان آیات کے نزول کے سلسلے میں ایک و وسراوا تعدید بھی بالاليام كه حضرت عباس اورخالد بن وابيد بناتها كاشركت ميس كاروبارتها، اوران كالين دين طائف کے بڑاتیف کے ساتھ تھا، حضرت عباس رہائی کی ایک بھاری رقم بحساب سود بنوثقیف کے ذیعے البالاداهی، انہوں نے اپنی سابقہ رقم کا بنوثقیف سے مطالبہ کیا تو رسول اللہ طافیظ نے علم قرآنی کاتحتان بچا دهزت عباس فالله کوانی اتی بوی رقم بسود چھوڑ دیے کا تھم دے دیا۔ (۲) پھراس فیصلے کا اعلان سنہ اھ میں جمۃ اوداع کے موقع پرمنی سے خطبے میں اس تفصیل کے

اتھ فرمادیا:

<sup>(</sup>۱) مرة القارى، ح: ۱۱،ص: ۱۰۰۱ (۱) تغیر مظهری بحواله بغوی و تغییر در منثور بحواله ابن جریر، ابن الممنذ ر، ابن الی حاکم -

جہۃ الوداع کا یہ ظیم الثان مشہور ومعروف خطبہ، اسلام میں ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے،
اس میں آپ نالی کا نے گرشتہ زمانے کے قبل وخون کے انتقاموں کو بھی ختم کر دیا اور گزشتہ زمانے کے
سودی معاملات کے سود کی رقبوں کو بھی ، اور حکیماندا نداز میں اس کا اعلان فرمادیا کہ سب سے پہلے اپ
خاندان کے مطالبے چھوڑتے ہیں جو دُوسرے خاندانوں کے ذعبے ہیں، تا کہ کی کے ول میں یہ وسور
نہ پیدا ہو کہ ہم پریدنقصان ڈال دیا گیا ہے۔ اور امام بغویؓ نے ہی ایک تیسرا واقعہ بروایت عطاءً و عکرمہ اور بیان کیا ہے کہ حضرت عباس فی ایک اور حضرت عثان غی فی ایک تیسرا واقعہ بروایہ و سوداگر کے ذے
سوری اس کا مطالبہ کیا گیا تو آیات فیکورہ کے ماتحت رسول کریم نالی خاس کوروک دیا اور سود کی رقم جو کی اور سود کی رقم جو کو بیا اور سود کی رقم جو کی افران میں کا فیصلہ فر مایا۔

ندکور الصدر تین واقعات جو إن آیات کے شانِ نزول کے بارے میں متند کتب تغیر و عدیث سے نقل کیے گئے ہیں،ان میں پہلے واقعے میں بنو تقیف کا سود ایک قریش خاندان بنومغیرہ کے واقعہ میں اس کے برعکس قریش کا سود بنو تقیف کے ذمے تھا، اور تیسر ے واقعہ میں اس کے برعکس قریش کا سود بنو تقیف کے ذمے تھا، اور تیسر ے واقعہ میں کی خاندان کے تعین کے بغیر کچھ تجارت پیشہ لوگوں کا سود کو وسرے تاجروں کے ذمے تھا، در حقیقت میں کوئی تفاد نہیں ہوسکتا ہے کہ بیٹیزوں واقعات پیش آئے ہوں اور سب سے متعلق بیقر آئی فیصلہ نازل ہوا ہو۔اور تفییر درِ منثور کی ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے جس میں کسی واقعے کا حوالہ نازل ہوا ہو۔اور تفییر درِ منثور کی ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے جس میں کسی واقعے کا حوالہ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم بروایت جا برضی الله عنه فی ججة الوداع\_

اورتفير قرطبي مين آيت: "فَلَهُ مَا سَلَفَ" كِتَ مِن لَكُما ب:

هذا حكم من الله لمن اسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر

لین می ماللہ تعالی کا ان لوگوں کے متعلق ہے جو تجارت پیشہ کفار قریش وثقیف میں سےمعلمان ہو گئے تھے۔

يرتمام الفاظ اس كى تھلىشہادت ہيں كەان لوگوں ميں بيسود كالين دين كى وقتى مصيب يا مارث کور فع کرنے کے لئے یاشخص اور صرفی ضرورتوں کے لئے نہیں بلکداس انداز میں تھا جیے ایک

<sup>(</sup>۱) درمنثور بحواله الي تعيم ج: اص: ۲۲ س\_ (۲) درمنثور - (۳) درمنثور -

<sup>(</sup>۲) رزمنور، ج:۱،ص:۲۲۳\_ (۵) ترطبی ج:۳،۹۰:۱۲۳۱

جلد شقم - سوداورأس كا تبادل الاام اورجديد معاشى مسائل تاجر دُوس ہے تاجر سے یا ایک مکپنی دُوسری مکپنی سے معاملہ کیا کرتی ہے ،اور بیلوگ ربا کوبھی ایک تم کی تجارت بجھتے تھے،ای لئے کہاتھا: "إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا" جس کوقر آن کر یم نے رَدٌ کر کے تھے، ای میں فرق کیا، پھر بھے کو حلال، رِبا کوحرام تھہرایا۔ آج بھی جولوگ مہا جنی رِبااور تجارتی رِبا میں فرق <sub>کے</sub> علی رہا کوئے اور تجارت کی طرح جائز کہتے ہیں ان کا قول بھی انہیں کے مشابہ ہے جو "إِنْمَا الْبَيْهُ مِثُلُ الرِّبُوا" كَمَا كُرت تقاور جس كى وجهان يرعذاب آيا، نعوذ بالله منه اس جگہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ طائف والوں کا قبیلہ بنو تقیف بڑا مال دار تجارت پیش تھاادرسودی کاروبار میں اُن کی خاص شہرت تھی تنسیر بح محیط میں ان کے متعلق تقل کیا ہے: كَانَتُ ثَقِيْفُ أَكْثَرَ الْعَرَبِ رِبُوا. لینی بنوثقیف سودی معاملات میں سارے عرب میں ممتاز تھے۔ اب ان وا تعات سے حاصل شدہ نتائج کوسامنے رکھے: ا: بنوثقیف بردا مال دار تجارت پیشه، سودی کار دبار میں معروف قبیلہ ہے، اس کا سود بی مغیرہ کے ذمہ ہے اور و ہجھی تجارت پیشہ متمول لوگ ہیں۔ ٢: حضرت عباس فَالله اور خالد بن وليد فالله كاكاروبار إو بوثقيف جيع مال دارلوگ ان سے مود پرردیہ لیتے ہیں۔ ٣: حضرت عباس مِنْ اللهُ اورعثمان عَن مِنْ اللهُ الكِ دُوسِ عاجر سے سود كامعامله كرتے ہيں۔ ای کے ساتھ ایک اور واقعہ کا اضافہ کیجئے جو کنزالعمال میں بروایت جامع عبدالرزاق حضرت براء بن عازب اورزيد بن ارقم رخافتاً سيقل كياب: قَالَا سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَلَا يَصُلُحُ نَسِيْعَةً. ترجمہ: بیفرماتے ہیں کہ: ہم دونوں تاجر تھے، ہم نے رسول اللہ ظالرا ا ایک معاملے کے متعلق مسکلہ دریافت کیا تو آپ ظافیاً نے فرمایا کہ: دست بدست معاملہ موتو جائز ہے، أدهار كا معاملہ اس طرح جائز نبيس (ليمني أدهار ير ٣: جتنے معاملات سودي لين دين كي آيات ربا كے شان بزول ميں مذكور ہيں ،ان ميں اكثر ك صورت يد ب كدكوني فخض دُوسر فحض سے نہيں بلكه ايك قبيله دُوسر ب قبيلے سے سود پر قرض ليتا ہادر سے روایات سے نابت ہے کہ ہر قبیلے کی تجارت میں اس کے بہت سے افراد کی شرکت ہوتی گی،

مادرجديد ماشى ساكل جلاشتم - سوداورأس كا متبادل رارہ بیارہ بیار ایک تجارتی کمپنی ہوتی تھی، اس کے ثبوت کے لئے ریکھئے وہ واقعات جو اور اس کا تبادل ار برب الرب المرب وروار تجارتی قافلے کے متعلق نقل کیا ہے: فَهُمَا اَمُوَالُ عِظَامٌ وَلَمْ يَبْقَ بِمَكَّةَ قُرَشِيٌّ وَلَا قَرَشِيَّةٌ لَهُ مِثْقَالٌ فَصَاعِدًا الا بعث به فِي العير فَيُقَالُ انَّ فِيُهَا خَمُسِيْنَ أَلْفَ دينار. رّجہ: اس قافلے میں بڑے اموال تھے اور مکہ میں کوئی قریثی مرد ہا عورت ماتی نہ تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو، اگر کسی کے پاس ایک ہی مثقال سونا تھا تو و پھی شریک ہو گیا تھا، اس کا کل رأس المال پچاس ہزار دینار (بعنی چھبیں لا کوروپے) بتلایا گیا ہے۔(۲) ان حالات و واقعات برنظر ڈالئے کہ کون لوگ کن لوگوں سے سود پر رقم لے رہے ہیں؟ اک اجرنبیلہ دوسرے قبیلے سے یا یوں کہنے کہ ایک ممپنی دوسری ممپنی سے سود برقرض لے رہی ہے، تو لااں سے سمجھا جاسکتا ہے کہ بیسودی لین دین کی شخصی مصیبت کے ازالے کے لئے تھا؟ بااس کا مان مطلب یہ ہے کہ بیسب لین دین تجارتی اغراض سے تھا؟ اور جواحادیث آگے آرہی ہیں ان المامديث نبر ٢٢ ميں مذكور ہے كدكى نے حضرت ابن عباس رفاقتا سے سوال كيا كہ ہم كاروبار ميں كى برن ایسائی کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس زا اللہ اے فر مایا: لَا تُشَارِكُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصُرَانِيًّا لِأَنَّهُمْ يُرُبُونَ وَالرِّبَا لَا يَحِلْ. لین کی یہودی یا نصرانی کے ساتھ تجارت میں شرکت نہ کرو کیونکہ بیاوگ سودی كاردباركت بن اورسود حرام --ال روایت میں سوال خاص طور سے تجارتی سود ہی کا تھا، اس کے جواب میں سود کا حرام (۱) ال كاليك واضح ثبوت اس كتاب كے صفحه: ۹۸ يرملاحظ فرماني -سے بخاری باب بدء الوی میں ابوسفیان کی سرکردگی میں تجار عرب کے ایک قاطع کاذکر ہے کہ وہ جرال تیمر رُدم کے دربار میں پیش ہوا، اس قافلے کے متعلق فتح الباری میں بروایت ابن اسحاق، ابوسفیان کا بیتول نقل کیا ہے كرم الكراك ورباريس انهول في بيربيان دياكم الكتابات بيشتوم بين، مرعرب كى قبائل جنگون كى دجه عداسته ما مون نبيل تفا، جب

مديديك ملك كامعامده مواتو مم ملك شام كى طرف تجارت كے لئے لكے، اور خداك شم! مراعم میں مکہ کا کوئی فردمرد یا عورت الیانہیں جس نے استجارتی قافلے میں حصہ ندلیا (الح البارى ج:١،٩٠ : ١٢)

ہوناہیان فرمایا ہے۔

رہا یہ تضیہ کہ بیکوں کے سودی کاروبار سے غریب عوام کا نفع ہے کہ انہیں کھے تو مل جاتا ہے،
یہ وہ فریب ہے جس کی وجہ سے انگریز کی سر پرستی میں اس منحوس کاروبار نے ایک خوبصورت شکل اختیار
کرلی ہے کہ سود کے چند ککوں کے لالج میں غریب یا کم سر مایہ داروں نے اپنی اپنی پونجی سب بیکوں
کے حوالے کردی، اس طرح پوری ملت کا سر مایہ سمٹ کر بینکوں میں آگیا۔

اور یہ ظاہر ہے کہ بینک کی غریب کوتو پیسہ دینے سے رہے،غریب کاتو وہاں گزر بھی مشکل ہے، وہ تو بڑے سر مایہ اور بڑی ساکھ والوں کوترض دے کر ان سے سود لیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ پوری ملت کا سر مایہ چند بڑے ہیں والوں کالقمہ بن گیا، جوآ دمی دس ہزار کا مالک ہے وہ دس لاکھ کا کاروہار کرنے لگا، اس سے چند کیے بینکوں کو دے کر باقی سب اپنا کرنے لگا، اس سے چند کیے بینکوں کو دے کر باقی سب اپنا مال ہوگیا، بینک والوں نے ان ٹکوں میں سے چھے حصہ سماری ملت کے بیسے والوں کو بانٹ دیا۔

بیرجاد و کا کھیل ہے کہ سر مایہ دارخوش کہ اپنا سر مایہ صرف دس ہزارتھا، نفع کمایا دس لا کھ کا،اور فریب خور دہ غریب اس پر گمن کہ چلو پچھتو ملا ، گھر میں پڑا رہتا تو بی بھی نہ ملتا۔

لیکن اگرسود کے اس ملعون چگر پر کوئی سمجھ دار آ دمی نظر ڈالے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہ بینک ' لیڈ بینک' ہے ہوئے ہیں، جن میں ساری ملت کا خون جمع ہوتا ہے اور وہ چند سر مایہ داروں کی رگوں میں بھرا جاتا ہے، پوری ملت غربت و افلاس کا شکار ہو جاتی ہے اور چند مخصوص سر مایہ دار پوری ملت کے خزائن پر قابض ہوتے جاتے ہیں۔ جب ایک تا جردس ہزار کا مالک ہوتے ہوئے دس لا ھکا بوپار کرتا ہے تو غور کیجئے کہ اگر اس کونع پہنچا تو بجر سود کے چند کوں کے وہ سارا نفع اس کو ملا ، اور اگر یہ رئوب گیا اور تجارت میں گھاٹا ہو گیا تو اس کے تو صرف دس ہزار گئے ، باتی نولکھ تو سے ہزار تو پوری قوم کے گئے ، جس کی کوئی تلافی نہیں۔

اور مزید جالا کی ہے۔ کیھئے کہ ان ڈو ہے والے سر مایہ داروں نے توا ہے لئے ڈو ہے کے بعد بھی خمارہ سے لکل جانے کے چور دروازے بنار کھے ہیں کیونکہ تجارت کا خمارہ اگر کسی حادثہ کے سبب ہوا مثلاً مال میں یا جہاز میں آگ لگ گئ تو بہ تو اپنا نقصان انشورنس سے وصول کر لیتے ہیں، مگر کوئی دیکھے کہ انشورنس میں مال کہاں سے آیا؟ وہ بیشتر انہیں غریب عوام کا ہوتا ہے، نہ جن کا کوئی جہاز دُوبتا ہے نہ دکان میں آگ لگتی ہے، نہ موٹر کا ایک بیٹر نہیں غریب کوئکہ یہ چیزیں ان غریبوں کے پاس ہیں بہ نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حوادث کا فائدہ تو یہ غریب اُٹھاتے نہیں، اُن کے پلے تو یہاں بھی دو بی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حوادث کا فائدہ تو یہ غریب اُٹھاتے نہیں، اُن کے پلے تو یہاں بھی دو نہیں بیس مود بی کے پڑتے ہیں، حوادث کا فائدہ تو یہ غریب اُٹھاتے نہیں، اُن کے پلے تو یہاں بھی داروں کی فیصدی پلیے سود بی کے پڑتے ہیں، حوادث کا عظیم الثان فائدہ بھی سار انہیں قوم کے شکھے داروں کی فیصدی پلیے سود بی کے پڑتے ہیں، حوادث کا عظیم الثان فائدہ بھی سار انہیں قوم کے شکھے داروں کی فیصدی پلیے سود بی کے پڑتے ہیں، حوادث کا عظیم الثان فائدہ بھی سار انہیں قوم کے شکھے داروں کی فیصدی پلیے سود بی کے پڑتے ہیں، حوادث کا عظیم الثان فائدہ بھی سار انہیں قوم کے شکھے داروں کی

ان کے عدو وقوام والیہ عصان میں جبی کہ جو کے سرمایہ دالالی تجارت میں زند ہبیں رہ سر بہتہ بزے ، جر بہنیشن کے ذریعہ اس کا ایک دن میں دیوالیہ نکال دیں گے، جس کا بقیجہ یہ ہوا کہ سر بہتر برجو پوری قوم کے لئے تاقع ومغیراور ذریعہ سرقی تھا، وہ چنر مخصوص لوگوں میں محدود ہو زرائیہ۔

اوراس مودی معالمے کا ایک برا ضروعوام کو بیہ ہے کہ جب تجارت کے اوّوں پر مخصوص برین ہو گئے تو اشیاء کے نرخ بھی ان کے رحم و کرم پر رہ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ وہ ہے جو ہر بہر سے آرہ ہے کہ سمامانِ معیشت روز بروز گرال سے گرال ہوتا جاتا ہے، ہر جگہ کی حکومتیں ارزانی بہر میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں مرقابونہیں پاسکتیں۔اب سو چئے کہ ان فریب خوردہ عوام کو جو چند مجے سود کے برک ہی ہی ہوتی ہیں سامانِ معیشت دُگئی قیمتوں تک پہنچا تو اُن غریج ل کی جیب سے وہ برک مجے کھاور سود کے کے اور پھر لوٹ پھر کر انہیں سرمایدداروں کی جیب سے وہ برک کئے کے اور پھر لوٹ پھر کر انہیں سرمایدداروں کی جیب سے دہ برک کئے کھے اور سود کے کرنگل گئے اور پھر لوٹ پھر کر انہیں سرمایدداروں کی جیب ہیں پہنچ گئے۔

قرآنِ كريم في دولفظول مين اس فريب كوكھول ديائے: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا" عِن اللهُ اللهُ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا" عِن اللهُ اللهُ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا" عِن اللهُ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا" عِن اللهُ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا"

اس میں رہا کی حرمت کے بیان سے پہلے ہو پار کی حلت کا ذکر فرما کراس طرف اشارہ کو بالے بال اور محنت، بنجارت میں لگا کر نفع حاصل کرنا کوئی جرم نہیں، جرم ہے کہ دُوسرے شریکوں پر اللم کی بان کاحق ان کو خد دیا جائے۔ جب رو پید دُوسرے کا ہے اور محنت آپ کی ہے، اور تجارت کے کہی دو بازو ہیں جن کے ذریعے وہ چلتی اور بڑھتی ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں کہ مال والے کو کئی کی دو بازو ہیں جن کے ذریعے وہ چلتی اور بڑھتی ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں کہ مال والے کو گئی کے چلا کے چلا کے در کھے تو کے جلا کے در کھے تو کے جلا کے در کھے تو کے سارے نفع پر آپ قبضہ کر لیں غور سے دیکھے تو کے جلا کے در کھوئے تو کی کہ بویار اور رہا میں فرق صرف منافع کا ہے، اس کی منصفانہ تشیم 'بیویار' کہلاتی ہے اور فالمانہ تقسیم کا نام ' رہا' ہے کل تجارت کے نفع کو مال اور محنت کے دو حصوں میں انصاف کے سامی سرح بیان سے دو کہ آ دھایا تہائی، چوتھائی مال والے کا ہے اور باقی محنت کرنے والے کا ، یااس کی گھوٹوں میں سے سے زیادہ مستحن اور پہند یدہ ہے۔ ہاں!اگر آپ اس تجارت کے دوسرے شریک موروں اللہ کا میار ہے، اور اسلام میں یہ صورت نہ صرف جائز ہے بلکہ کب محاش کی محمد تو ہائی سب پھھ آپ کا تو بیکھی ناانسانی محمد کی نامی اور کہند کے دوسے کہ تو بیکھی ناانسانی کی کھوٹم معین کردیں اور باقی سب پھھ آپ کا تو بیکھی ناانسانی محمد کو نامی کے تو کے محمد کے دیں اور باقی سب پھھ آپ کا تو بیکھی ناانسانی کے کو مقوم معین کردیں اور باقی سب پھھ آپ کا تو بیکھی ناانسانی کی اور کھیں کہ دیں اور باقی سب پھھ آپ کا تو بیکھی ناانسانی کے کو مقوم معین کردیں اور باقی سب پھھ آپ کا تو بیکھی ناانسانی کے کو مقوم معین کردیں اور باقی سب پھھ آپ کا تو بیکھی نا انسانی کے کہوئے معین کردیں اور باقی سب پھھ آپ کا تو بیکھی نا کہ دیں اور باقی سب پھھ آپ کا تو بیکھی نا انسانی کے کہوئے معین کردیں اور باقی سب پھھ آپ کا تو بیکھی نا انسانی کا تو بیکھی کا تو بیکھی کی کا تو بیکھی کی کو تو کی کا تو بیکھی کے کہوئے معین کردیں اور باقی سب بیکھی کے کا تو بیکھی کی کا تو بیکھی کی کا تو بیکھی کا تو بیکھی کے کا تو بیکھی کی کا تو بیکھی کے کا تو بیکھی کی کا تو بیکھی کی کی کو بیکھی کی کا تو بیکھی کے کا تو بیکھی کی کو بیکھی کی کو بیکھی کی کو بیکھی کی کو بیکھی کے کو بیکھی کی کی کی کو بیکھی کی کا تو بیکھی کی کو بیکھی کی کا تو بیکھی کی کا تو بیکھی

ہے، یہ تجارت یا بیو پارنہیں بلکہ اُدھار کا معاوضہ ہے، اس کا نام قرآن میں 'ریا' ہے۔
اگر کہاجائے کہ مذکورہ صورت میں جبکہ مال والے کوکوئی رقم معین کر کے دے دی جاتی ہا اس میں اس کا ایک فائدہ بھی تو ہے کہ تجارت کے نفع نقصان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، تا جر کوخوا، تجارت میں سراسر خیارہ ہی ہوجائے اس کواس کی رقم کا معینہ نفع مل جاتا ہے، اور اگر جھے کی ٹرکت تجارت میں سراسر خیارہ ہی خطرہ ہے۔ جواب صاف ہے کہ اس صورت میں دُوسری جانب لیمی محنارہ و گیا، گھر کا راس المال بھی گیا اور دُوسرے جھے والے پڑھلم ہوجاتا ہے کہ اس کوانی تجارت میں خیارہ و گیا، گھر کا راس المال بھی گیا اور دُوسرے جھے دار کونہ صرف اصل راس المال ملا بلکہ اس کا نفع دینا بھی اس مصیبت زدہ کی گردن پر رہا۔

قر آن تو دونوں ہی کے قق میں انصاف کرنا چاہتا ہے، نفع ہوتو دونوں کا ہو، نہ ہوتو کی کانہ ہو، البتہ جب نفع ہوتو اس کی تقسیم انصاف کے ساتھ حسبِ حصہ کی جائے۔ اس کے علاوہ دیوالیہ کا مرقحہ قانون ایسا ہے کہ اس کے ذریعے بالآخر سوداگر کا سارا خسارہ بھی عام ملت ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سود کے سارے کاروباراوراس کی حقیقت پر ذرا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سودی کاروبار کالازی معتبہ عام ملت کی غربت و افلاس اور چند سر مایہ داروں کے سر مایہ میں نا قابل قیاس اضافہ ہے اور ہی معاشی بے اعتدالی پورے ملک کی تباہی کا سبب بنتی ہے، اس لئے اسلام نے اس پر قدغن لگایا ہے۔ معاشی بے اعتدالی پورے ملک کی تباہی کا سبب بنتی ہے، اس لئے اسلام نے اس پر قدغن لگایا ہے۔ کہ سامنے آپھی ہے، اب اس کے متعلق قرآن وصدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آپھی ہے، اب اس کے متعلق قرآن وسنت کے احکام و تنبیہات ہیان کرنا ہیں، پہلے قرآن مجید کی آٹھ آسینی جواس مسئلے کے متعلق آئی ہیں، مع تفیر و تشر تے کامی جاتی ہیں۔

والله الموفق والمعين



## آيات ِقرآن متعلقه أحكام ربا

بلي آيت

الّذِينَ يَاكُلُونَ الرّبُوا لَا يَقُومُونَ اللّهِ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيُطُنُ مِنَ الْمَسِط ذَلِكَ بِانَّهُم قَالُوّا النَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرّبُوامُ وَاَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبُواطُ فَمَن جَاءَهُ مَ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ طَ وَاَمُرُهُ وَحَرَّمَ الرّبُواطُ فَمَن عَادَ فَأُولَيْكَ اصْحَبُ النَّارِحَ هُمُ فِيهَا خُلِدُونَ 0 (۱) وَمِي اللهِ طَوْمَنُ عَادَ فَأُولَيْكَ اصْحَبُ النَّارِحَ هُمُ فِيهَا خُلِدُونَ 0 (۱) وَمِي اللهِ طَوْمَن عَادَ فَأُولِيْكَ اصْحَبُ النَّارِحَ هُمُ فِيهَا خُلِدُونَ 0 (۱) جس طرح كورا مودك جوسودكھاتے ہيں، كور حمولے قيامت ميں قبرول سے جسطرح كورا اموتا ہے ايبا آ دمى جس كوشيطان خبطى بنا دے ليك كر (يعنى مثل سودك ہے، حالانكہ اللّٰدتعالیٰ نے بجے كوطال فرمایا ہے اور سودكورام كرديا مثل سودك ہے، حالانكہ اللّٰدتعالیٰ نے بجے كوطال فرمایا ہے اور سودكورام كرديا تو جو كھے ہيلے لينا ہو چكا ہے وہ اسى كار ہا اور باطنى معاملہ اسى كا خدا كے حوالے رہا، اور جو خص بھرعود كرے تو بيلوگ دوز خ ميں جائيں گے اور وہ بميشہ اس مائيں گے اور وہ بميشہ اس مائيں گے۔ وہ اسى گار ہا وہ رہا ماؤ من مائی الله عالی خوالے میں مائیں گے اور وہ بمیشہ اس میں رہیں گے۔

اس آیت کے پہلے جملے میں سود خوروں کا انجام بداور قیامت کے دن ان کا اس طرح کھڑا اور جھے آسیب زدہ خطی کھڑا ہوتا ہے، بیان فر مایا گیا ہے جس میں اس کا اعلان ہے کہ بیلوگ قیامت کے دن اپی مجنون نہ کون اپنی مجنون نہ کون اپنی مجنون نہ کا لفظ استعال کرنے کے بجائے اس کی رئسوائی ہوگی، اور قر آنِ کریم نے ان کے لئے ''مجنون' کا لفظ استعال کرنے کے بجائے اس کی رئسوائی ہوگی، اور قر آنِ کریم نے ان کے لئے ''مجنون' کا لفظ استعال فر ما کر شاید اس طرف اشارہ کردیا کہ''مجنون' تو بعض اوقات ایسا بی نہیں رہتا، بیلوگ ایسے مجنون نہیں ہوں کے بیلی بیلی مجنون تو بعض اوقات چپ چاپ ایک جگہ بڑ جاتا بیک ملکہ بڑ جاتا ہیک ملکہ بڑ جاتا ہے کہ اس کو تکلیف ورواحت کا احساس ہی نہیں رہتا، بیلوگ ایسے جنون نہیں ہوں کے بیک ملکہ بڑ جاتا بیک ملکہ بڑ جاتا ہوگی کا احساس باقی رہے گا، نیز سے کہ مجنون تو بعض اوقات چپ چاپ ایک ملکہ بڑ جاتا بیک ملکہ بڑ جاتا ہوگی کا احساس باقی رہے گا، نیز سے کہ مجنون تو بعض اوقات چپ چاپ ایک ملکہ بڑ جاتا ہوگیا ہے کہ بیاں میاں باقی رہے گا، نیز سے کہ مجنون تو بعض اوقات چپ چاپ ایک ملکہ بے بیان کی ملک بڑ جاتا ہوگیں ہوں تو بعض اوقات چپ چاپ ایک ملکہ بڑ جاتا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی

ے، پہلوگ ایسے نہیں ہوں کے بلکہ ان کی لغوح کات سب کے سامنے ان کورُسوا کریں گی۔ یہاں پر بات بھی قابل غور ہے کہ برعمل کی جزاء یاسز ااس کے مناسب ہوا کرتی ہے، عقل و میں کا تقاضا بھی یہی ہے اور حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا دستور بھی تمام سزاؤں میں یہی ہے۔ یہاں میں ہے۔ سودخوری کی ایک مزاجوان کو جلی مجنون کی صورت میں کھڑا کر کے دی گئی ،اس میں کیا مناسبت ہے؟ علائے تغییر نے فر مایا ہے کہ سود کی ایک خاصیت ہے کہ عادۃ سودخور مال کی محبت میں ایسا برست اور مدہوش ہوجاتا ہے کہ اس کو مال کے جمع کرنے اور بڑھاتے رہے میں اپنے تن بدن اور راحت وآرام کی بھی فکرنہیں رہتی، اہل وعیال، دوست احباب کا تو ذکر کیا،عوام کی مصیبت اور افلاس اس کے لئے فراخی عیش کا ذرایعہ بنتا ہے، جس چیز سے پوری قوم روتی ہے بیاس سے خوش ہوتا ہے، یہ ا کے قتم کی بے ہوشی ہے جس کواس نے دُنیا میں اپنے لئے اختیار کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے حشر میں اس کو اس کی اصلی صورت میں ظاہر کر کے کھڑا کر دیا۔

قرآنِ كريم كالفاظين "سودكهانے" كاذكر ہادراس سےمرادمطلقاً سود سے فع أنهانا ہے، خواہ کھانے کی صورت میں ہو یا پینے اور استعمال کی صورت میں ، کیونکہ عرف ومحاورے میں اس کو کھانا ہی بولا جاتا ہے۔ ایک اور بھی وجہ اس لفظ کو اختیار کرنے کی ہے کہ کھانے کے علاوہ جتنے اور استعال ہیں ان میں بیاخمال رہتا ہے کہ استعال کرنے والا متنبہ ہوکر اپنی غلطی سے باز آ جائے،اور جس چیز کو پہن کریا برت کرنا جائز طور پر استعمال کررہا تھا اس کوصاحب حق کی طرف واپس کردے، لین کھانے پینے کا تصرف ایبا ہے کہ اس کے بعد اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر بھی واپسی اور حرام سے سبدوثی كاكوئي احتال نبيس رہتا۔

آیت ذکورہ کے دُوس ے جلے میں سودخوروں کی ندکورہ سزا کا سبب سے بتلایا گیا ہے کہان ناعا قبت اندلیش لوگوں نے ایک تو پیرم کیا کہ سودجس کواللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا اس میں مبتلا ہو گئے، پھراس جرم کودُ ہراجرم اس طرح بنالیا کہ اپنی غلطی کا اعتر اف کرنے کے بجائے اپنے فعل بدکوجائز اورسود کوحلال قراردینے کے لئے لغوشم کے حیلے تراشے، مثلاً میرکہ 'بیویار اورسود میں کیا فرق ہے؟ جیسے تجارت اور بیویار میں ایک چیز دُوسری چیز کے معاوضے میں نفع لے کر دی جاتی ہے اس طرح ربامیں ا پنار د پیة قرض دے کراس کا نفع لیا جاتا ہے'، اگر پچھ بھی عقل و انصاف سے کام لیتے تو ان دونوں معاملوں میں زمین آسان کا بون بعید نظر آجاتا، کیونکہ تجارت (بیچ وشراء) میں دونوں طرف مال ہوتا ہ،ایک مال کے بدلے میں دُوسرا مال لیا جاتا ہے، اور قرض و اُدھار پر جوزیا دتی بطور سودور باکے لی جاتی ہے،اس کے مقابلے میں مال نہیں بلکہ ایک" میعاد" ہے کہ اتنی میعاد تک اینے یاس رکھو گے تو اتنا

ر مادر جديد معاشى ساكل جلد شقم - سودادرأس كالتبادل را کردینا پڑے گااور''میعاد''کوئی مال نہیں جس کا معاوضہ اس زیادتی کوقر اردیا جائے۔ بہر حال ربیزامریب ربیزامریب رادر نا پنایک جرم کواس طرح کے بہانے نکال کردوجرم بنالیے۔ایک قانون حق کی خلاف رزی، دُرسرے اس قانون ہی کو غلط بتلانا۔ اس جگہ تقاضائے مقام بیتھا کہ بیرلوگ یوں کہتے: "انْسَا ررن ، در رحم المنظم المنظم ورد المنظم ورد المنظم ورد المنظم المن البوان كها، جس مين ايك شم كا استهزاء بك كما كرسودكوح ام كهاجائة وي كوجى حرام كهناياك

ابوحیان توحیدی کی تفسیر بحرمحیط میں ہے کہ ایسا کہنے والے بنوثقیف تھے جو طائف کے منہورم مایددارتاج تے اور ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔

#### الارربامي بنيادي فرق

آیت ندکورہ کے تیسر سے جملے میں اہلِ جاہلیت کے اس قول کی تردیدی گئ ہے کہ بھے اور ربا رنوں کیاں چیزیں ہیں ، ان کا مطلب میتھا کہ رِ با بھی ایک قتم کی تجارت ہے، جیسا کہ آج کل ک والميت أخرى والع بهى عموماً يهى كهت بين كه مجيد مكان ، دُكان اور سامان كوكرايه يرد براس كانفع نارت ے'اور بیابیان ایکرو' قیاس ہے جیے کوئی زنا کویہ کہ کر جائز قراردے کہ یہ جی ایک قتم کی الدرك م، آدى اين ہاتھ ياؤں وغيره كى محنت كر كے مزدورى ليتا ہے اوروه جائز ہے، توايك عورت ا بے جم کی مزدوری لے لے تو یہ کیوں جرم ہے؟ اس بیہودہ قیاس کا جواب علم و حکمت سے دیناعلم و عمت کاتو ہیں ہے،اس لئے قرآن کر يم نے اس كاجواب حاكماندانداز ميں بيان فرمايا كدان دونوں يزول كوايك بجهنا غلط ب، الله تعالى نے سے كوحلال اور ربا كوحرام قرار ديا ہے۔

فرق کی وجوہ قرآن نے ہیاں نہیں فر مائیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نے وتجارت كامل مقصد مي غور كروتو روز روش كي طرح أي وربا كافرق واضح موجائے گا۔ ديكھے! انسان كي فردریات کا دائر ہ اتناوسیے ہے کہ دُنیا کا کوئی انسان کتنا ہی برداہوا پی تمام ضروریات خود پیدایا جمع نہیں كرسكا،اس لئے قدرت نے تباد لے كا قانون جارى فر مايا اور اى كوانسانى فطرت كاجزو بناديا۔مال ادر مخت کے باہمی تباد لے پر ساری دُنیا کا نظام قائم فر مادیا مگراس تباد لے میں ظلم و جورادر بے انصافی جی ہوسکتی تھی اور ایسے تباد لے بھی ہوسکتے تھے جوانسانی اخلاق وشرافت اور پورے انسانی معاشرے کے لئے تابی کا باعث ہو سکتے ہیں، جیسے عورت کا اپنے جسم کی مزدوری کے نام پر زنا کا مرتکب ہونا،

اس لئے حق تعالیٰ نے اس کے لئے شرعی اُحکام نازل فر ماکر ہرا ہے معاطے کوممنوع قرار دے دیا ہوئی ایک فریق کے لئے معز ہویا جس کا ضرر پورے انسانی معاشرے پر پہنچتا ہو۔ کتب فقہ میں بیج فاسراور ا جارہ فاسدہ، شرکت فاسدہ کے ابواب میں سینکڑوں جزئیات جن کوممنوع قرار دیا گیا ہے وہ ای اُصول پرمنی ہیں کہ کمی صورت میں بائع ومشتری میں سے کسی ایک شخص کا ناجائز نفع اور دُوس ہے کا نقصان ہے، اور کی میں پوری ملت اورعوام کی مضرت ہے، شخصی نفع نقصان کوتو کچھ نہ پچھ ہرانان دیکھااورسوچابھی ہے، مرضر رعامتہ کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی ، زَبّ العالمین کا قانون سب ہے یہلے عالم انسانیت کے نفع نقصان کو دیکھتا ہے اس کے بعد شخصی نفع وضرر کو۔اس اُصول کو تمجھ لینے کے بعد بج وربا کے فرق پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ صورت کے اعتبار سے تو بات وہی ہے جو جاہمیت والوں نے کہی کہ رِ ہا بھی ایک تھم کی تجارت ہے مگرعوا قب و نتائج پرغور کریں تو معلوم ہوگا کہ بچے و تجارت میں بائع ومشتری دونوں کا نفع اعتدال کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس کامدار با ہمی تعاون و تناصر پر ہے جوانسانی اخلاق و کردار کو بلند کرتا ہے بخلاف رِبا کے، اس کا مدار ہی غرض پری اور اینے مفادیر دُوس ہے کے مفاد کو قربان کرنے پر ہے۔آپ نے کسی سے ایک لاکھ رویے قرض لے کر تجارت کی، اگراس میں عرف کے مطابق نفع ہواتو سال بھر میں آپ کوتقریباً بچاس ہزار نفع کے ملے، آپ اس عظیم نفع میں سے مال والے کو دو تین فیصد شرح سود کے حساب سے چند سیکڑے دے کرٹال دیں گے باتی ا تناعظيم نفع خالص آپ كا موگا،اس صورت ميں مال والا خسارے ميں رہا، اور اگر تجارت ميں خساره آيا اور فرض يجيئ كدرأس المال بھي جاتار ہاتو آپ برايك لا كھترض كى ادائيكى ہى كچھ كم مصيب نہيں ہے، اب مال دالا آپ کی مصیبت کود میلیے بغیر آپ سے ایک لا کھ سے زائد سود بھی وصول کرے گا،اس میں آپ خمارے میں رہے۔خلاصہ بیہ کہ دونوں جانب سے صرف ایخ شخصی نفع کے سامنے دُوسرے کے نقصان کی کوئی پروا نہ کرنے کا نام رِبا اورسودی کاروبار ہے جواُصولِ تعاون اور تجارت کے خلاف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نفع کی منصفانہ تقسیم کا نام' 'بیج و تجارت' ، با جمی جدر دی ، تعاون ، تناصر پر جنی ہے ، اور رِباخودغرضی، بےرجی، ہوں پرتی پر، پھر دونوں کو برابر کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اور اگر بیے کہا جائے کدربا ك ذريعة ضرورت مندكى ضرورت پورى موجاتى ہاس لئے يہ بھى ايك تتم كى امداد ہے، سوظاہر ہے کہ بیالک ایک الداد ہے جس میں اُس ضرورت مند کی تباہی مضمر ہے، اسلام تو کسی کی ضرورت مفت پوری کرنے کے بعد احمان جالانے کو بھی إبطال صدقة قرار دیتا ہے: لَا تُبُطِلُوا صَدَفَيْكُمْ بِالْمَنِ وَالْآذٰی" وہ اس کو کیے برداشت کرے کہ کی کی مصیبت سے فائدہ اُٹھا کر اس کی وقتی امداد کے معاوضے میں اس کو دائی مصیبت میں گرفتار کر دیا جائے؟

ر ماورجديد معاشى ساكل جلدشثم \_ سوداورأس كانتبادل 449 عن کے علاوہ تنجارت میں ایک شخص اپنا مال خرچ کر کے محنت اور ذہانت سے کام لے کر ۲: اس کے علاوہ تنجارت میں ایک شخص اپنا مال خرچ کر کے محنت اور ذہانت سے کام لے کر رروں کے لئے ضرورت کی اشیاء مہیا کرتا ہے، خریداراس کے بدلے میں اصل مال کی قیت پر کھھ «رارات الناري ضرورت کی چیزوں کا مالک بن جاتا ہے اور اس لین دین کے بعد کوئی مطالبہ کسی کانہیں ريا-بخلاف رِبا کے کہاوّ ل تو اس کی زیادتی کسی مال کے معاوضے میں نہیں بلکہ قرض دے کر ملت دیخ کا معادضہ ہے جو اسلامی اُصول پر انتہائی گرادث ہے، کیونکہ بیمہلت بلامعادضہ ہونی وے۔اس کےعلادہ ربا کی زیادتی ایک مرتبدادا کرنے کے بعد بھی مدیون فارغ نہیں ہوجاتا بلکہ ہر ال اہر ماہ نئ زیادتی اس کو دینا پڑتی ہے، یہاں تک کہ حض اوقات سیسلسلہ نیا دتی کا اصل قرض سے -etlepy. 6. ٣: بيج وتجارت دولت كي آزا دانه گردش كا ذريعه ہے جس سے پوري ملت كو فائدہ پہنچتا ہے، بنان رہا کے کہوہ گردش کوصرف چندس مایدداروں کے حلقے میں محدود کردیتا ہے جس سے بوری ملت فروافلاس كاشكار موتى ب تفسير قرطبي مين "إنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا" كَاتْشْرْتُ مِن فرمايا ب: وَذَٰلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتُ لَا تَعُرِثُ رِبًا إِلَّا ذَٰلِكَ (الَّي قَولِهِ) فَحَرَّمَ سُبُحَانَهُ ذَٰلِكَ وَرَدَّ عَلَيْهِمُ بِقُولِهِ: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا. لین عرب کے لوگ صرف اس کور باسمجھتے تھے کہ قرض کی مہلت کے معاوضے میں کوئی رقم لی جائے اور اس کوشل کھے کہتے تھے، اللہ تعالی نے اس کوحرام قرار دیا ہے ادران کے خیال کی تر دیداس طرح فرمائی کہ اللہ تعالی نے بیچ کو حلال ادریا کورام قرار دیا ہے۔ ای تفیر میں اس کے بعد فر مایا: وَهَذَا الرِّبَا هُوَ الَّذِي نَسَخَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ: اللا! إِنَّ كُلُّ رِبًا مَّوْضُوعٌ. یعنی یمی وہ رہا ہے جس کو آنخضرت طافیظ نے جہ الوداع کے خطبے میں یفرما کرمنسوخ کیا کہ: ہرر بامتردک ہے۔ أَيتِ مِتْذَكُرُهُ كَا يُوتِمَا جَلْد: "فَمَنْ جَآءَة مُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ طُوَامُرُةً انی الله" اس میں ایک اِشکال کا جواب ہے جو حرمت ربانا زل ہونے کے بعد لازی طور پر مسلمانوں کو پیٹر ایک اِشکال کا جواب ہے جو حرمت ربانا زل ہونے کے بعد لازی طور پر مسلمانوں کو پیٹر کی ا 

کاروبارکر کے کھایا ہیا، مکان جائیداد بنائی یا نقد رو پیے جمع کیا، وہ سب کا سب بھی اب حرام ہوگیا تو چھلے زمانے میں سود سے حاصل کیا ہوا مال یا جائیداد کی کے قبضے میں ہے، اب اس کو بھی واپس کرنا چاہئے۔ قرآن کریم کے اس فیصلے نے بتلا دیا کہ آیات حرمت نازل ہونے سے پہلے جواموال سودور با کے ذریعے حاصل کر لیے گئے ہیں ان پر اس حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ وہ سب جائز طور پراپ اپنے مالکوں کی ملکیت میں رہیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لئے وہ ول سے تو بہ کر چکا ہو، اور چونکہ دِلوں کا بھیداللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جا نتا اس لئے یہ معاملہ اس کے سپر درہے گا کہ تو بہ إظام اور پچی نیت کے ساتھ کر لی ہے یا نہیں ، کی انسان کوا یک دوسرے پر بیالزام لگانے کا حق نہیں ہوگا کہ فلاں آدمی نے دِل سے تو بہیں کی محض ظاہری طور پر سود چھوڑ دیا ہے۔

آیت کے پانچویں جملے میں ارشاد ہے: "وَمَنُ عَادَ فَا وَلَقِكَ اَصْحُبُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ" يعنى جولوگ اس حَمَّم قرآنی کے نازل ہونے کے بعد بھی پھرسود کالین دین کریں اور اپنی طبع زاد لغوتاً ویلوں کے ذریعے سود کو حلال کہیں وہ بمیشہ بمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے کیونکہ حرام قطعی کو حلال قرار دینا کفر ہے اور کفر کی مزادائمی جہنم ہے۔

#### دُ وسري آيت

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبُوا وَيُرُبِى الصَّدَقْتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْهُمٍ. (1) ترجمه: منا ديتا ہے الله تعالى سودكواور برُها ديتا ہے صدقات كو، اور الله تعالى پندنہيں كرتاكى كفركرنے، گناه كے كام كرنے والے كو۔

اس آیت کامضمون میہ کہ اللہ تعالی سودکومٹاتے ہیں اور صدقات کو بردھاتے ہیں۔ یہاں "سود" کے ساتھ "صدقات" کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا گیا ہے کہ سود اور صدقہ دونوں کی حقیقت میں بھی تفناد ہے اور ان کے نتائج بھی متفناد ہیں، اور عموماً ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی غرض دنیت اور حالات و کیفیات بھی متفناد ہوتے ہیں۔

حقیقت کا تضادتو ہے ہے کہ صدیے میں تو بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال دُوسرں کو دیا جاتا ہے، اور سود میں بغیر کسی مالی معاوضے کے دُوسرے کا مال لیا جاتا ہے۔ اور دونوں کاموں کے کرنے والوں کی نیت اور غرض اس لئے متضاد ہے کہ صدقہ کرنے والا محض اللہ تعالیٰ کی رضاجو کی اور ثواب آخرت کے لئے اپنے مال کو کم یاختم کر دنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور سود لینے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے

ان ادرجدید معاثی سائل

#### ود کے مٹانے اور صدقات کے برطانے کا مطلب

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آیت میں سود کے مٹانے اور صدقات کو بردھانے کا کیا طلب ہے؟ ظاہری طور پر تو یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے، ایک سود خور کے سور و پے میں جب سود کے ہائی رو پے شامل ہوئے تو وہ ایک سو پانچ ہو گئے، اور صدقہ دینے والے نے جو سور و پے میں سے ہائی کا صدقہ کر دیا تو اس کے پچانو ہے رہ گئے، کوئی حساب دال، اکا وُ نثینٹ پہلے کو کم اور دُوسر کو زارہ کے تو لوگ اسے دیوانہ کہیں گے، کیکن قر آن کی یہ آیت سود خور کے ایک سو پانچ کو صدقہ دینے دالے کے پچانو ہے سے کم قر اردیتی ہے۔

ای طرح ایک مدیث میں ارشاد ہے:

مًا نقصت صدقة من مال. (١)

رجمہ: کوئی صدقہ کی مال میں سے پچھ گھٹا تانہیں۔

اس میں بھی بہی سوال ہے کہ یہ بات بظاہر مشاہدے کے خلاف ہے کیونکہ جورتم صدقے کا در اور عرصاب اصل میں سے کم ہوجاتی ہے، اس کا ایک سیدھا سادہ جواب تو یہ ہم کر موجاتی ہے، اس کا ایک سیدھا سادہ جواب تو یہ ہم کر موجاتی کا برخھانا اور سود کا گھٹانا جس کا آیت مذکورہ میں ذکر ہے اس کا تعلق دُنیا ہے نہیں بلکہ اُڑے کا محمدقے کا برخود اُڑے کی گھڑ ہود اُڑے کا کہ مود اُڑے کی گھڑ ہود کے مال کی کوئی قیمت وحیثیت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے کمانے والے کے لئے وہال و کے اور صدیحے مال کی کوئی قیمت وحیثیت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے کمانے والے کے لئے وہال و مراب بنا ہے، اور صدیحے میں دیا ہوا مال اگر چرتھوڑا دیا گیا تھا، وہ بڑھ چڑھ کر اس کے حماب میں مناب نامی اور صدیحے میں دیا ہوا مال اگر چرتھوڑا دیا گیا تھا، وہ بڑھ چڑھ کر اس کے حماب میں مناب نامی مناب عامر مفرس نے آیت مذکورہ کی بہی تو جیہ فر مائی ہے، لیکن ان میں سے اہل شخفین

حضرات کاارشاد ہے کہ ہے کہ می مُنیاو آخرت دونوں میں ہے، اور دُنیا میں سود کا گھٹنا اور صدقے کا برمنا
حضرات کاارشاد ہے کہ ہے کہ می مُنیاو آخرت دونوں میں نہ آئے لیکن مال و دولت کے اصل مقصود کے اعتبارے
گوحیاب وشار کے اعتبار سے مشاہدے میں نہ آئے لیکن مال و دولت کے اصل مقصود کے اعتبارے
بالکل واضح اور مشاہدے و تجربے سے ثابت ہے، تو فیج اس کی ہے ہے کہ سونا چا ندی خورتو انسان کی کھو کہ پیاس بھی خرورت کو پورانہیں کر سکتے ، نہ ان سے انسان کی بھوک پیاس بھی نے کہ اور میں میں نہ دو ہاوڑ ھے بچھانے اور
پہنے برتے کا کام دیتے ہیں، نہ دُھوپ اور بارش وغیرہ سے سرچھپانے کا کام ان سے لیا جا سکتا ہے،
اس مال و دولت کا کام تو صرف ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات باز ارسے خریر کے
آرام حاصل کرسکتا ہے۔

اس میں یہ بات نا قابل تر دید مشاہدوں اور تجر بول سے ثابت ہے کہ صدقات وزکو ہیں خرچ کرنے والے کے مال میں اللہ تعالی الیم برکت عطا فر ما دیتے ہیں کہ اس کے تو ے روپے میں است کام نکل جاتے ہیں جو دُوسروں کے سو میں بھی نہ نکل سکیں ، ایسے آدمی کے مال پر عادۃ اللہ کے مطابق آفتیں نہیں آتیں یا بہت کم آتی ہیں ، اس کا پیسہ پیاریوں کے اخراجات ، مقدمہ بازی ، تھیڑ ، سینما ، ٹیلیویژن وغیرہ کی فضولیات میں نہیں ضائع ہوتا ، فیشن پرستی کے اِسراف سے محفوظ ہوتا ہے ، اور معنوی طور بر بھی اس کی ضرور مات دُوس ول کی بہنست کم قمت سے مہما ہوجاتی ہیں۔

معنوی طور پربھی اس کی ضروریات دُوسروں کی بہنبت کم قیمت سے مہیا ہوجاتی ہیں۔ اس لئے اس کے نوّے رویے نتیجہ اور مقصد کے اعتبار سے حرام آمدنی کے سورویے سے

زائدہوگئے، مورت حماب کے اعتبار سے تو جب کی نے سورو پے بین سے دس کا صدقہ کردیا تو اس کا مدد کردیا تو اس کا مدد کرتو ہے۔ مورد سے میں سے دس کا صدقہ کردیا تو اس کا مدد کرتو ہے۔ میں سے دس کا صد قبہ میں مطلب ہے حدیث فدکور کا جس میں ارشاد ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ اس کے تو رو پے ، سورد پے سے بھی زیادہ کام دے جاتے ہیں۔ تو بیہ کہنا بھی صحح ہے کہ اس کا مال بڑھ گیا کہ تو سرد کا مٹانا اور سے بھی زیادہ کام دے جاتے ہیں۔ تو بیہ کہنا بھی صحح ہے کہ اس کا مال بڑھ گیا کہ تو سود کا مٹانا اور صدقہ کا بڑھانا آخرت کے متعلق ہے کہ سود خور کواس کا مال آخرت میں کھی کام نہ آئے گا بلکہ اس بوبال بن جائے گا، اور صدقہ خیرات کرنے والوں کا مال آخرت میں ان کے لئے ابدی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعے بیا گار ہو جاتا ہے۔ بی مگر اس کے کھآ ٹار راحتوں کا ذریعے بیاں کو جاتا ہے۔ بی مگر اس کے کھآ ٹار راحتوں کا دریا ہوجا تا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و کرنیا میں بھی مشاہدہ وجاتے ہیں، سود جس مال میں شامل ہوجا تا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و کرنیا میں بھی مشاہدہ وجاتے ہیں، سود جس مال میں شامل ہوجا تا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و کرنیا میں بھی مشاہدہ وجاتے ہیں، سود جس مال میں شامل ہوجاتا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و کرنیا میں بھی مشاہدہ وجاتا ہے کہ بڑے کرنے بڑے کے بازاروں میں اس کا اکثر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے کر دیا ہور کھتے دیا تھے دیکھتے دیک

جلدششم - سوداورأس كا متبادل

الم الرجديد معاشى مسائل سے الاجارتوں میں بھی نفع و نقصان کے اختمالات ضرور ہیں اور بہت سے تاجروں کو نقصان بی بے سود کی تنجارتوں میں بھی نفع و نقصان کے اختمالات ضرور ہیں اور بہت سے تاجروں کو نقصان بی بھوری ہ بی کی خوارت میں ہوجاتا ہے لیکن ایبا نقصان کہ ایک تاجر جوکل کروڑ پتی تھااور آج ایک ایک پیے کی ہی کی خوارث میں ہوجا تا ہے لیکن ایبا نقصان کہ ایک تاجر جوکل کروڑ پتی تھااور آج ایک ایک پیے کی بی نابات ہے۔ میں مرف سوداور سے کے بازاروں میں نظر آتا ہے، اور اہل تجرب کے بشار میانات میں کا اور اہل تجرب کے بشار میانات بیک دارات این ای مشہور دمعروف میں کے سود کا مال فوری طور پر کتنا ہی بدھ جائے کین وہ عموماً پائیدار اور در اں بات ہیں رہتا جس کا فائدہ اولا داورنسلوں میں چلے ،اکثر کوئی نہ کوئی آفت پیش آکر اس کو برباد کر ری ہے۔ بعض نے فر مایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سودخور پر چالیس سال گزر نے نہیں یاتے راں کے ال رِ کان (گھاٹا) آجاتا ہے۔

### رد کے مال کی بے برکتی

ادراگر ظاہری طور پر مال بر بادیھی نہ ہواس کے فوائدادر برکات وثمرات سے محروی تو تقینی ادرلازی ہے کیونکہ سے بات کچھ فی ہیں کہ سونا جا ندی خود نہ تو مقصود ہے، نہ کارآ مد، نہ اس سے کی کی بول مكتى ہے نہ بياس، نداس كوكرى سردى سے بينے كے لئے اور ها بجھايا جاسكتا ہے، نہ كيروں ادر پرنوں کا کام دے سکتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے میں ہزاروں مشقتیں اُٹھانے کا فناءاک عقمند انسان کے نزد بیک اس کے سوانہیں ہوسکتا کہ سونا جاندی ذرایعہ ہیں ایسی چیزوں کے مامل ہونے کا جن سے انسان کی زندگی خوشگوار بن سکے اور وہ راحت وعزت کی زندگی گزار سکے ،اور انیان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ بیراحت وعزت جس طرح اسے حاصل ہوئی ای طرح اس کی ادلا داور متعلقین کو بھی حاصل ہو، یہی وہ چیزیں ہیں جو مال و دولت کے فوائد وثمرات کہلا علق ہیں،اس کے نتیج میں بیرکہنا بالکل صحیح ہوگا کہ جس شخص کو بیفوائد دثمرات حاصل ہوئے اس کا مال حقیقت کے المبارے بڑھ گیا، اگر چدد مکھنے میں کم نظر آئے، اور جس کو یوائد وثمرات کم حاصل ہوئے، اس کا مال حققت کے اعتبارے گھٹ گیاء اگرچہ دیکھنے میں زیادہ نظر آئے۔اس بات کو سمجھ لینے کے بعد سود کے كاردباراورصدقد وخيرات كاعمال كاجائزه ليجيئتوبيبات أتكهول فطرة جائے گى كهودخوركامال اگرچ برحتا ہوا نظر آتا ہے مگر وہ برحنا ایا ہے جیے کسی انسان کابدن ورم سے بردھ جائے، ورم ک ناون جی توبرن ہی کی زیادتی ہے مگر کوئی سمجھ دار انسان اس زیادتی کو پیندنہیں کرسکتا، کیونکہ وہ جانتا ے کہ بیزیادتی موت کا پیغام ہے، ای طرح سودخور کا مال کتنا ہی بردھ جائے مگر مال کے نوائد وثمرات مین دادت وعزت سے بمیشہ محروم رہتا ہے۔

## سودخوروں کی ظاہری خوشی لی دھوکا ہے

یہاں شاید کسی کو بیشبہ ہو کہ آج تو سودخوروں کو بڑی سے بڑی راحت حاصل ہے، وہ کو فیوں، بنگلوں کے مالک ہیں، عیش وآرام کے سارے سامان مہیا ہیں، کھانے پینے اور رہے ہے کی ضرور مات بلکہ فضولیات بھی سب ان کو حاصل ہیں ، نو کر چا کر اور شان وشوکت کے تمام سامان موجود ہیں، لیکن غور کیا جائے تو ہر شخص سمجھ لے گا کہ سامانِ راحت اور''راحت'' میں بڑا فرق ہے، سامان راحت تو فیکٹر ہوں اور کارخانوں میں بنتا اور بإزاروں میں بکتا ہے، وہ سونے جاندی کے عوض حاصل ہوسکتا ہے، لیکن جس کا نام''راحت'' ہے وہ نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے، نہ کسی منڈی میں بکتی ہے، وہ ایک ایس رحمت ہے جو براہ راست حق تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے جوبعض اوقات بے سروسامان انسان بلکہ جانور کو بھی دے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات ہزاروں اسباب وسامان کے باوجود حاصل نہیں ہوسکتی۔ایک نیندی "راحت" کود مکھ لیجئے! کہاس کو حاصل کرنے کے لئے آپ بیتو کر سکتے ہیں كەسونے كے لئے مكان كوبہتر سے بہتر بنا كيں،اس ميں ہوااورروشنى كا يورااعتدال ہو،مكان كافرنيچر دیدہ زیب اور دِل خوش کن ہو، جاریائی اور گدے تکے حسبِ منشا ہوں ،لیکن کیا نیند آجانا ان سامانوں کے مہا ہونے پر لازی ہے؟ اگر آپ کو بھی اتفاق نہ ہوا ہوتو ہزاروں وہ انسان اس کا جواب تفی میں دیں گے جن کوکس عارضے سے نیندنہیں آتی ، یہ سارے سامان دھرے رہ جاتے ہیں ، خواب آور دوائیں بھی بعض اوقات جواب دے دیتی ہیں، نیند کے سامان تو آپ بازار سے خرید لائے کیکن نیند آپ کی بازار سے کی قیمت پرنہیں لاسکتے ،ای طرح دُوسری راحتوں اورلذتوں کا حال ہے،ان کے سامان تورویے پیے کے ذریعے حاصل ہوسکتے ہیں مگرراحت ولذت کا حاصل ہو جانا ضروری نہیں۔ یہ بات مجھ لینے کے بعد سودخوروں کے حالات کا جائزہ لیجئے تو ان کے پاس آپ کوسب كچه ملے گامر''راحت' كانام نه يائيں كے، وہ اپنے كروڑكو ڈيٹھ كروڑ اور ڈیٹھ كروڑكو دوكروڑ بنانے میں ایے مت نظرا تے ہیں کہ اُن کوایخ کھانے پینے کا ہوش ہے نہ اپنی بیوی بچوں کا، کئی کئی مِل چل رہی ہیں، دُوسر ملکوں سے جہاز آرہے ہیں،ان کی اُدھیر بن ہی میں ضبح سے شام اور شام سے مجہو جاتی ہے، انسوں ہے کہ ان دیوانوں نے سامانِ راحت کا نام ''راحت' سمجھ لیا ہے اور در حقیقت "راحت" ہے کوسول دُور ہو گئے، اگر میسکین" راحت" کی حقیقت پرغور کرتے تو بیا پے آپ کوسب سے زیادہ مفلس محسوں کرتے ، ہمارے محترم مجذوب صاحب نے خوب فر مایا ہے ۔

جلدشتم - سوداوراً س كالتبادل

ر برمدید حای ساکل کھے بھی مجنوں جو بھیرت کھے عاصل ہو جائے تو نے لیلی جے سجھا ہے وہ محمل ہو جائے

برحال توان کی ' راحت' کا ہے، اب ' عزت' کوریکھ لیجئے۔ بیلوگ چونکہ خت دِل، بے ربوہ نے ہیں،ان کا پیشہ،ی میہوتا ہے کہ فلسوں کی مفلسی سے یا کم مایلوگوں کی کم مائیگی سے فائدہ ر بروج کے بعد اور ایس اس کے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دِلوں میں ان کی کوئی ان کا خون چوں کرا ہے بدن کو پالیس ، اس کے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دِلوں میں ان کی کوئی ون ودقار ہو۔ اپنے ملک کے بدوں اور بورپ و افریقہ، معروشام کے یہود یوں کی تاریخ بردھ رہے، ان کے حالات کو دکیر کیجے، ان کی تجوریاں کتنے ہی سونے جاندی اور جواہرات سے بھری ر بین دُنیا کے کسی گوشے میں انسانوں کے کسی طبقے میں ان کی کوئی عزت نہیں بلکہ ان کے اس ممل کا ری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے دِلوں میں ان کی طرف سے بغض دِنفرت پیدا ہوتی ہے، اور آج کل تو ز کہ ماری جنگیں ای بغض ونفرت کے مظاہرے ہیں، محنت وسر ماید کی جنگ نے ہی دُنیا میں فزئت اوراشتمالیت کے نظریئے بیدا کیے، کمیونزم کی تخریبی سرگرمیاں ای بغض ونفرت کا نتیجہ ہیں، جن ہے پوری دُنیاقتل و قبال و جنگ و جدال کا جہنم بن کررہ گئی ہے۔ پیرحال تو ان کی راحت وعزت کا ے،اورتج بہ شاہد ہے کہ سود کا مال سودخور کی آنے والی نسلوں کی زندگی بھی خوشگوارنہیں ننے دیتا، یا نہ کو جاتا ہے یا اس کی نحوست سے وہ بھی مال و دولت کے حقیقی ثمرات سے محروم و ذکیل رہے

یر پین اقوام کی سودخوری سے دھوکا نہ کھا ئیں

لوگ شاید بورپ کے سودخوروں کی مثال سے فریب میں آئیں کہ وہ لوگ تو سب کے سب فَنُ عال ہیں اور ان کی نسلیں بھی پھولتی پھلتی ہیں ،لیکن اوّل تو ان کی خوش حالی کی حقیقت اور اس میں المان داحت كو "راحت" مجم بيضيخ كافريب ہے اس كا اجمالي خاكم عرض كر چكاموں ، دوسرے اس دُ خَالِ توالِي ہے كہ كوئى مردم خور دُومرے انسانوں كا خون چوس كرا پنابدن پالنا ہواورا ہے چھ اللول كالك جماعت ايك محلے ميں آباد جوجائے، آپ كى كواس محلے ميں لے جاكر خون چوسے ك المات کامشامرہ کرا کیں کہ بیسب کے سب برد مصحت منداور سرسبز وشاداب ہیں لیکن ایک عقمند آدی جور انسانیت کی فلاح کا خواہش مند ہے صرف اس محلے کوئیس دیکھنا بلکداس کے مقابل ان بستیوں وجی دیجاہے جن کا خون چوس کران کواَ دھ مواکر دیا گیا ہے،اس محلے اوران بستیوں کے مجموعے پر ظرا الناجي اس محله والول ك فربهون يرخوش نبيل موسكتا اور مجموى حيثيت سان عمل كو

انسانی ترقی کا ذرایعه نبیس بتا سکتا، کیونکه اس کے سامنے جہال بیمردم خور درندے فربہ نظر آرہے ہیں وہیں دُوسری بستیوں میں ان کی ماری ہوئی زندہ لاشیں بھی نظر آرہی ہیں، پوری انسانیت پرنظر کھے والا انسان اس کوانسان کی ہلاکت و ہربادی ہی کہنے پرمجبور ہوگا۔

اس کے بالقابل صدقہ خیرات کرنے والوں کودیکھئے کہ اُن کو بھی اس طرح مال کے پیچے حران وسرگرداں نہ پائیں گے، اُن کوراحت کے سامان اگر چہ کم حاصل ہوں مگر اصل راحت سامان والوں سے بھی زیادہ حاصل ہے، اطمینان اور سکون قلب جواصلی راحت ہے ان کو بہ نسبت دُوروں کے زیادہ حاصل ہوگا، اور دُنیا میں ہرانسان ان کوعزت کی نظر سے دیکھے گا۔

فلاصہ بیہ کہ اس آیت میں جو بیار شاد ہے کہ اللہ تعالی سودکومٹا تا اور صدتے کو بڑھاتا ہے، بیمضمون آخرت کے اعتبار سے تو بالکل صاف ہے ہی، دُنیا کے اعتبار سے بھی اگر حقیقت ذرا سجھنے کی کوشش کی جائے تو بالکل کھلا ہوا ہے، یہی ہے مطلب اس حدیث کا جس میں آنخضرت نا اللہ اللہ خفر ت نا اللہ اللہ علیہ معالیہ اس حدیث کا جس میں آنخضرت نا اللہ اللہ خفر مایا ہے: "إِنَّ الرِّبُوا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِیْرُ اللّٰی قُلْ" لیتنی سودا گر چہ کتنا ہی زیادہ ہوجائے مرانجام کاراس کا نتیجہ قلت ہے، بیروایت منداحم اور این ماجہ میں مذکور ہے۔

آیت کے اخیر میں ارشاد ہے: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ أَنِيُمٍ" لِعِنَ الله تعالىٰ بند نہيں كرتے كى كفر كرنے والے كو۔اس میں اشارہ فر مادیا كہ جولوگ سور كورام ہى نہ جھيں وہ كفر میں مبتلا ہیں اور جوحرام بجھنے كے باوجودعملاً اس میں مبتلا ہیں وہ گنا ہگار فائن ہیں۔

### تيسري اور چوهي آيتي

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنتُمُ مُّوْمِنِيْنَ ٥ فَإِنْ لَكُمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرُبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ المُوالِكُمْ ۖ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ ٥ (١)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور جو کھے سود کا بقایا ہے اس کوچھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگرتم اس پڑمل نہ کروتو اعلان جنگ من لواللہ اور اس کے رسول کا، اور اگرتم تو بہ کرلوتو تمہارے اموال مل جائیں گے، نہ تم کی پرظلم کرنے پائے گا۔

ای طرح حضرت عباس مِنْ الله اور خالد بن ولید رَنَاتُونُ کا شرکت میں کاروبارتھا، ان کی بھی بھے ور کے حیاب میں بہت بڑی رقم بنوثقیف کے ذھے واجب الا داتھی۔ (۲)

ای طرح حفرت عثمان غنی رفی از کا مجھ سابقہ مطالبہ ایک دُوسرے تاجر کے ذہ تھا، سابقہ مطالبہ ایک دُوسرے تاجر کے ذہ تھا، سابقہ مطالبات آپس میں ہوئے ، اس پر بیددو آپتیں نازل ہوئیں جن کا حاصل بیہے کہ سود کی حرمت بہلے برا ہونے کے بعد سود کی بقایا تم کا لین دین بھی جائز نہیں ، صرف اتنا جائز ہے کہ حکم حرمت ہے بہلے جود لیا دیا جا جوا سے حاصل شدہ جائیداد ، سامان یا نفذ جن لوگوں کے پاس تھادہ حسب فرج آبت سابقہ ان کے لئے جائز رکھا گیا ہے اور جوا بھی تک وصول نہیں ہوا ، اس کا وصول کرنا جائز

سب حضرات نے بیٹم قرآئی من کراس کے مطابق اپنے مطالبات چھوڑ دیئے اور رسول کر کم طافی نے معاملہ سود کی اہمیت اور اس میں پیش آنے والے نزاعات کے پیش نظر اس مسئلے کا اللہ بختا اور اس خطبے میں فر مایا جو اسلام میں ایک دستوراور منشور کی حیثیت رکھتا ہے جو تقریباً فران بختا ہے اس خطبے میں فر مایا جو اسلام میں ایک دستوراور منشور کی حیثیت رکھتا ہے واوں کے دلوں کے زلوں کے نہات مٹانے اور سما بقہ رقوم سے دست کے شہات مٹانے اور سما بقہ رقوم سے دست کے ارشا و فرون کے مطالبات چھوڑ دینے اور سود کی سابقہ رقوم سے دست کے ارشا و فرون کے مطالبات چھوڑ دینے اور سود کی سابقہ رقوم سے دست کے ارشا و فرون کے مطالبات جھوڑ دینے اور سود کی سابقہ رقوم سے دست کے ارشا و فرون کے مطالبات جھوڑ دینے اور سود کی سابقہ رقوم سے دست کے ارشا و فرون کے مطالبات جھوڑ دینے اور سود کی سابقہ رقوم سے دست کے ارشا و فرون کے مطالبات میں اس کے ارشا و فرون کے مطالبات کے اور سابقہ رقوم سے دست کے ارشا و فرون کے مطالبات کے اور سابقہ رقوم سے دست کے ارشا و فرون کے مطالبات کے اور سابقہ کر اور میان کی مطالبات کے اور سابقہ کی ارشا و فرون کے مطالبات کے اور سابقہ کی مطالبات کے اور سابقہ کر دینے اور سابقہ کر اور میان کر نے کے لئے ارشا و فرون کے مطالبات کے اور سابقہ کی اس کی اور سابقہ کی اور سابقہ کی اور سابقہ کی اس کر دیا ہوں کو اس کی سابقہ کر اور سابقہ کی اور سابقہ کی اس کے اور سابقہ کی اس کی سابقہ کی اور سابقہ کی س

خوب مجھ لوکہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے قدموں کے نیچ مسل دی گئ ہیں، اور زمانۂ جاہلیت کے باہمی قبل وخون کے انقام آئندہ کے لئے ختم کر دیئے گئے (کہ مجھ سے پہلے زمانے کے کسی قبل کا کوئی آئندہ کسی سے انقام نہ لے) اور سب سے پہلا انقام اپنے رشتہ دارِ خاص رہید. بن حارث کا مجھوڑتے ہیں جوقبیلہ بن سعد میں رضاعت کے لئے دیئے ہوئے تھے، ہذیل نے اُن کوتل کر دیا تھا، ای طرح زمانۂ جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو چھوڑ اگیا وہ (ہوی رقم پہلا سود جو چھوڑ اگیا وہ (ہوارے چیا) حضرت عباس کا ہے کہ وہ (ہوی رقم ہونے کے باوجود) سب کا سب معاف کر دیا گیا۔

ان دونوں آغوں میں پہلی آیت کو 'آئی آ الّذین امنوا اتّقُوا اللّه " سے شروع کیا گیا ہے جس میں خوف خدا کا حوالہ دے کر آنے والے تھم بعی سود کو آسان کرنے کی تدبیر کی گئی ہے کیونکہ خونی خدا و آخرت ہی الیمی چیز ہے جس سے انسان کے لئے ہر مشکل چیز آسان اور سب تلخیاں شیریں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ارشا دفر مایا: "وَذَرُوُا مَا بَقِی مِنَ الرِّبُوا" یعنی چھوڑ دو جو پھھ ہاتی رہ گیا ہے سود۔ اس کے بعد ارشا دفر مایا: "وَذَرُوُا مَا بَقِی مِنَ الرِّبُوا" یعنی چھوڑ دو جو پھھ ہاتی رہ گیا ہے سود۔ اس کے آخر میں تاکیر شدید کے لئے ارشا دفر مایا: "اِنْ کُنتُهُم مُوْمِنِینَ " یعنی اگرتم مسلمان ہوں کی چھیلی رقم وصول کرنا بھی مسلمان کا کام نہیں۔ جس میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ سود کی چھیلی رقم وصول کرنا بھی مسلمان کا کام نہیں۔

اس کے بعد دُوسری آیت میں اس تھم کی مخالفت کر نے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے جس کا مضمون سے کہ اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ ن لو۔ بیدوعید شدید الی ہے کہ کفر کے سواکسی بڑے سے بڑے جرم و گناہ پر الی وعید کہیں قرآن و مدیث میں نہیں ، جس سے سود خوری کے گناہ کا انتہائی شدید اور سخت ہونا ثابت ہوا۔

اس آیت کے آخر میں ارشاد فر مایا: "وَانُ تُبُتُمُ فَلَکُمُ رُءُ وُسُ اَمُوَالِکُمْ ۖ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُطُلِمُونَ وَلَا تُطُلِمُونَ وَلَا تَظُلَمُونَ وَلَا تَعْلَلُمُونَ وَلَا تَعْلَلُمُونَ وَلَا تَعْلَلُمُونَ وَلَا يَعِينَ الرَّمِ سود سے قوبہ کرلواور آئندہ کے لئے سود کی بقایار قم چھوڑنے کا بھی عزم کر لوق تنہیں تہارے واس المال مے منتم اصل راس المال سے زائد حاصل کر کے کسی پرظلم کرنے پاؤ گے اور نہ کوئی اصل راس المال میں کی یا در کر کے تم پرظلم کرنے پائے گا۔

اس میں رأس المال سے زائدرتم یعنی سود لینے کوظلم فر ما کر حرمتِ سود کی علت کی طرف اشارہ فر ما دیا کہ قرض دے کراس پر نفع لیناظلم ہے، اگر شخصی سود ہے تو خاص ایک غریب پرظلم ہوا،اور تجارتی سود ہے تو پوری خلق خدا اور پوری ملت پرظلم ہے، جبیا کہ دُوسری آیت کی تفییر میں آپ دیکھ ہیں۔

یہاں ایک بات بیغورطلب ہے کہ اس آیت میں راس المال ملنے کے لئے بھی پیٹرط لگائی گئے ہے کہ سود سے تو بہ نہ کی تو اصل راس المال بھی منبط موجائے گا۔ موجائے گا۔

اس کی تشری علمائے تفسیر اور فقہاء رحمہم اللہ نے بیری ہے کہ سود سے تو بہنہ کرنے کی بہت ی صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں اصل رأس المال بھی ضبط ہوسکتا ہے، مثلاً سود کو حرام ہی نہ سمجھے توبیر آن

الله علم ی خلاف ورزی، قانون شکنی کے انداز میں مخالف جتھ بنا کر کی جائے تو ایسا کرنے والے ع المال میں اور باغیوں کا مال بھی مضبط کر کے بیت المال میں امانت رکھ دیا جاتا ہے کہ جب وہ تو بہر لیس فی بن اور باغیوں کا مال بھی مضبط کر کے بیت المال میں امانت رکھ دیا جاتا ہے کہ جب وہ تو بہر لیس اربنادت چوڑ دیں اس دنت ان کودیا جائے۔

عَاليًا اى متم كى صورتوں كى طرف اشاره كرنے كے لئے "وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمْ رُوْ وَسُ رو بہم میں نوری نیا گیا ہے، بیعن اگرتم تو بہنہ کرد گے تو اصل رأس المال بھی ضبط ہوسکتا ہے۔

پانچوس آیت

يَاتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوا أَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَّاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تفلخون. (١)

لعنی اے ایمان والو! سودمت کھاؤ کئی جھے زائداور اللہ سے ڈرو، اُمیدے کہم کامیاب ہو۔

اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ جاہلیت عرب میں سودخوری کا عام طور پر بیہ طریقہ تھا کہ ایک خاص میعاد عین کے لئے اُدھار برسود دیا جاتا تھااور جب وہ میعاد آگئ اور قرض دار ال کی ادائیگی برقادر ند مواتو اس کومز بدمهات اس شرط بردی جاتی تھی کے سود کی مقدار بوھادی جائے، ال طرح دُومری میعاد نریجی ادائیگی نه بوکی تو سود کی مقدار اور برهادی، به داقعه عام کتب تفسیر میں

بالفوم لباب النقول میں بروایت مجامد مذکور ہے۔ جالمیت عرب کی اس ملت کش رسم کومٹانے کے لئے بیآیت نازل ہوئی،اس لئے اس میں "أَصْعَافًا مُضْعَفَةً" لِعِنى كُلُّ حصى زائد فرما كرأن كم وجه طريق كى فدمت اورملت كشى وخود غرضى ير متنبافر ما کراس کوممنوع قرار دیا۔اس کے معنی منہیں کہ اضعاف ومضاعف نہ ہوتو حرام نہیں کیونکہ سور ہ بقرہ اور نیاء میں مطلقاً ریا کی حرمت صاف ضاف ذکور ہے، اضعاف ومضاعف ہویا نہ ہو، اس کی كبرك مين تعوري من تيت مت لو، اس مين "تعوري من تيت النالية فرماية لأأيات البيك برلے اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی لے لے تو وہ بھی''تھوڑی ہی قبت' ہوگی ،اس کے بیمعن نہیں کہ قرآن کی آیت کے بدلے میں تھوڑی قیت لینا حرام ہاور زیادہ لینا جائز، اس طرح اس آیت میں ا "أَضْعَافًا مُضْعَفَة" كَالْفُظ ان كَثر مناك طريق يرتكيركرن ك لخ لايا كيا ب، ومت ك شرط يا

به دیر فید دیرل پ

اگرسود کے مرقبہ طریقوں پخورکیا جائے تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب سود خوری کی عادت پر جائے تو پھر سود تنہا سود بیس رہتا بلکہ لاز ما اضعاف و مضاعف ہو جاتا ہے، کیونکہ جور تم سود سے حاصل ہو کر سود خور کے مال میں شامل ہو کی ، اب سود کی اس زائد تم کو بھی سود پر چلایا جائے گا تو سود مضاء فی ہو جائے گا، اس طرح ہر سود اضعاف مضاعف بن کرر ہے گا۔ علاوہ ازیں جب سودی کاروبار میں اصل ہو خرض برستور باتی ہے اور میعاد کا سود لیا جا رہا ہے تو ایک زمانے کے بعد ہر سود اصل راس المال کا اضعاف و مضاعف ہو جائے گا۔

#### چھٹی اور ساتویں آیتیں

فَبِظُلُم مِنَ الَّذِينَ هَا ثُوا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ طَيِّبْتِ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عَنُ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا أَهُ وَاحْدِهِمُ الرِّبُوا وَقَدْ نُهُوا عَنُهُ وَأَكْلِهِمُ أَمُوالَ النَّاسِ بِيلُ اللهِ كَثِيرًا أَهُ وَاحْدَنَا لِلْكُفِرِينَ مِنُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 0 (١) بِالْبَاطِلِ طَ وَاعْتَدَنَا لِلْكُفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 0 (١) ترجمه: سويبود كانهيل بوب برح برائم كسب بم نے بهت ي باكبره

چیزیں جو پہلے ان کے لئے حلال تھیں بطور سز احرام کر دیں، اور اس سبب سے کہ وہ سودلیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اس سبب سے کہ وہ سودلیا کرتے تھے حالا نکہ اُن کو سود لینے سے ممانعت کر دی گئی تھی، اور اس سبب سے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے

ان لوگوں کے لئے جو کافر ہیں، در دناک سز اکا سامان مقرر کر رکھا ہے۔

ان آیات میں بتلایا گیا ہے کہ یہود پر بہت کا ایک چیزیں بھی بطور مزاکے حرام کردی گئی تھیں جودر حقیقت حرام نہ تھیں کیونکہ حقیقی اور ذاتی طور پر تو ہر شریعت میں صرف وہ چیزیں حرام کی گئی سب بین جو ضبیث ہیں، یعنی انسان کی صحت جسمانی یا صحت رُوحانی کے لئے مصریا مہلک ہیں، باتی سب طیبات اور پاک تھری چیزیں اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے حلال قر اردی ہیں، لیکن یہود کے مسلل گناہوں اور جرائم کی مزایہ بھی دی گئی کہ بہت سے طیبات کو بھی حرام کر کے ان کو محروم کر دیا گیا جس کی تفصیل سورہ انعام میں آئی: "وَعَلَى الَّذِیْنَ هَادُوْا حَرَّمُنَا کُلَّ ذِی ظُفْرِ" الاٰیة۔ اس کے بعدوہ جرائم اور گناہ بتلائے گئے ہیں جواس مزاکا باعث بے، اوّل یہ کہ یہ بدنھیب خودتو اللہ کے صراط متنقیم

اربعی سے اس کے ساتھ ہے جرم بھی کرنے گے کہ دُوس لو بھی گراہ کرنے کوشش کی۔

دُوسرا جرم ہے بتالیا کہ بیالوگ سود کھاتے تھے حالا تکہ ان پرسود حرام تھا۔ قرآن کریم کے اس

معلوم ہوا کہ سود کا لین دین بنی اسرائیل پر بھی حرام کیا گیا تھا، آج جوننے تو راۃ کاان لوگوں

ہات ہوں میں ہا گرچہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ دہ ننے جو حضر مت موئی علیہ السلام لائے تھے مفقو ،

ہادر بھی مشاہدہ ہے کہ موجودہ تو راۃ میں سود کی حرمت کاذکر کسی نہ کی درج میں موجودہ ہو ۔

ہادر بھی مشاہدہ ہے کہ موجودہ تو راۃ میں سود کی حرمت کاذکر کسی نہ کی درج میں موجودہ ہو۔

ہادر بھی مشاہدہ ہے کہ موجودہ تو راۃ میں سود و رہا ہم شریعت و ملت میں حرام رہا ہے ، ہم حال اس

ہون علی کے تعرفی کے دون کو جو عذاب اور سزائیں دی گئیں ، اس کا ایک سبب سودخوری تھا، اس کیا آپ سبب سودخوری تھا، اس کیا آپ سبب سودخوری تھا، اس کیا ہوتی ہے تو اس کی مدیث میں رسول کریم مان میں سود کا رواج ہوجا تا ہے۔

علامت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سود کا رواج ہوجا تا ہے۔

#### آ گھوس آیت

وَمَاۤ اتَيْتُمُ مِن رِبًا لِيَرُبُوا فِي اَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَاۤ اتَيْتُمُ مِن رِبًا لِيَرُبُوا فِي اَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا اتَيْتُمُ مِن رَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجُهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 0<sup>(1)</sup> رَجِم: اورجو چيزتم اس لئے دو گے کہ ولوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ اللہ کے رضا جائے تو یہ اللہ کی رضا مطلوب ہوتو ایسے لوگ خدا کے پاس بڑھاتے رہیں گے۔

بعض حضرات مضرین نے لفظ 'ریا' اور' زیادتی '' پرنظر کر کے اس آیت کو بھی سود و بیائی کے کہول فر مایا ہے اور یقیسر فر مائی ہے کہ سود و بیاج کے لینے میں اگر چہ بظاہر مال کی زیادتی نظر آتی ہے گردر حقیقت و ہ زیادتی نہیں ، جیسے کسی مخص کے بدن پرورم ہوجائے تو بظاہر وہ اس کے جم میں زیادتی ہے لیکن کوئی عقم نداس کو زیادہ ہجھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو ہلاکت کا مقدمہ بجھتا ہے، اس کے بالمقابل زکوۃ وصد قات دینے میں اگر چہ بظاہر مال میں کمی آتی ہے گر در حقیقت وہ کی نہیں بلکہ ہزاروں زکوۃ وصد قات دینے میں اگر چہ بظاہر مال میں کمی آتی ہے گر در حقیقت وہ کی نہیں بلکہ ہزاروں نکوۃ وصد قات دینے میں اگر چہ بظاہر مال میں کمی آتی ہے گر در حقیقت وہ کی نہیں بلکہ ہزاروں نظر آتا ہے اور اس کے بدن میں کمی محسوں ہوتی ہے گر جانے والوں کی نظر میں کمی محسوں ہوتی ہے گر جانے والوں کی نظر میں بیک اس کی زیادتی اور تحق کا پیش خیمہ ہے۔

میں بیکی اس کی زیادتی اور توت کا پیش خیمہ ہے۔

ادر بعض علمائے تفیر نے اس آیت کو سود و بیاج کی ممانعت پر محمول نہیں فر مایا بلکہ اس کا یہ اور بعض علمائے تفیر نے اس آیت کو سود و بیاج کی ممانعت پر محمول نہیں فر مایا بلکہ اس کا یہ اور بعض علمائے تفیر نے اس آیت کو سود و بیاج کی ممانعت پر محمول نہیں فر مایا بلکہ اس کا یہ اور بعض علمائے تفیر نے اس آیت کو سود و بیاج کی ممانعت پر محمول نہیں فر مایا بلکہ اس کا یہ وروز میان کو بلکھ کا موروز کی اس کی نوروز کی اس کی دیاد تھی می اس کو بیاد کی مروز کو سود و بیاج کی ممانعت پر محمول نہیں فر مایا بلکہ اس کا یہ کا سے کو سود و بیاج کی میں اس کی دیاد کی میں میں کی میں کو سود و بیاج کی میں کی کو سود و بیاج کی میں کو سود و بیاج کی میں کو سود و بیاج کی کو سود و بیاج کی میں کو سود و بیاج کی کو

مطلب قراردیا ہے کہ جو محف کی کواپنا مال اِ فلاص اور نیک نیتی سے نہیں بلکہ اس نیت سے دے کہ شر اس کو یہ چیز دُوں گا تو وہ جھے اس کے بدلے میں اس سے زیادہ دے گا جھے بہت کی برادر ہوں می ''نونی'' کی رسم ہے کہ دہ ہدیہ کے طور پڑنہیں بلکہ بدلہ لینے کی غرض سے دی جاتی ہے، یہ دینا چھ نکہ انتہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے نہیں ، اپنی فاسد غرض کے لئے ہے اس لئے آپ نے فر مایا کہ اس طر اگر چہ ظاہر میں مال بردھ جائے مگر وہ اللہ کے نزد یک نہیں بردھتا، ہاں! جوز کو ق ،صدقات اللہ تعالیٰ کے نزد یک وہ ذکرنا راضی کرنے کے لئے دیئے جائیں ان میں اگر چہ بظاہر مال گھٹتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزد یک وہ ذکرنا

اس تفیر پر آیت مذکوره کاوه مضمون ہوجائے گا جو دُوسری ایک آیت میں رسول کریم ناویل کوخطاب کر کے ارشاد فر مایا: "وَ لَا تَمُنْنُ تَسُتَكُثِرْ" لِینی آپ کی پراحسان اس نیت سے نہ کریں کہ اس کے بدلے میں جھے کچھ مال کی زیادتی حاصل ہوجائے گی۔

اسموقع پر بظاہر بید دوسری تفییر ہی رائج معلوم ہوتی ہے، اوّل اس لئے کہ سورہ رُوم کی ہے جس کے لئے اگر چہ بیضروری نہیں کہ اس کی ہر آیت کی ہو، گرغالب گمان کی ہونے کا ضرور ہے جب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے، اور آیت کے کی ہونے کی صورت میں اس کو حرمت سود کے مفہوم پر اس لئے محمول نہیں کیا جا سکتا کہ حرمت سود مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس آیت مفہوم پر اس لئے محمول نہیں کیا جا سکتا کہ حرمت سود مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس آیت سے پہلے جو مضمون آیا ہے اس سے بھی دُوسری تفییر ہی کا رُجان معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ارشاد ہے:

فَاتِ ذَا الْقُرُبِي حَقَّةً وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيُلِ، ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيدُونَ وَجُهَ اللهِ.

ترجمہ: قرابت دارکواس کاحق دیا کروادر مسکین اور مسافر کوبھی ، بیان لوگوں کے لئے بہتر ہے جواللہ کی رضا کے طالب ہیں۔

اس آیت میں رشتہ داروں اور مساکین اور مسافروں پرخرچ کرنے کے تواب کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ اس میں نیت اللہ تعالی کی رضاجوئی کی ہو، تو اس کے بعد والی آیت مذکورہ میں اس کی تو ضح اس طرح کی گئی کہ اگر کوئی مال کی کواس غرض سے دیا جائے کہ اس کا بدلہ اس کی طرف سے زیادہ ملے گاتو یہ حق تعالیٰ کی رضاجوئی کے لئے خرچ نہیں ہوا، اس لئے اس کا تو اب نہ ملے گا۔

بہر حال سود کے مسئلے میں اس آیت کو چھوڑ کر بھی سات آیتیں اُوپر آپکی ہیں جن میں سے سور و آل عمران کی ایک میں اضعاف ومضاعف سود کی حرمت بیان فر مائی گئی ہے، اور باتی چھ آیتوں

ر دادرجدید معاقی ساک

مطانی سود کی درمت کا بیان ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ سود خواہ اضعاف ومضاعف اور سود ی سی وری ایراسود، بہر حال حرام ہے اور حرام بھی ایساشد بدر کہاس کی مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رور ہورا سے اس کی مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے زرود الایام خلایا کی طرف سے اعلانِ جنگ فر مایا گیا ہے۔ ریا کے متعلق سات آیات قر آن کی مفصل رہولیا کرم خلایا گیا

اس کے بعداس مسئلے کے متعلق احادیث رسول اللہ ملافیظ کود میصے نفس مسئلہ اور اس کا حکم ہے کے لئے تو چنداحادیث کافی تھیں الیکن مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر مناسب معلوم ہوا کہ را المراب معلق جتنی روایات ِ حدیث مختصر تحقیقات کے ذرابعہ جمع ہوسکیں وہ پیش کر دی جا کیں۔اس ع بني نظرا بي پاس موجود كتب عديث سے ان روايات عديث كوجمع كيا تو تقريباً ايك جهل عديث. ال منظى بن أى جس كورجمه اور مخضر تشريح كے ساتھ پیش كيا جاتا ہے۔

والله الموفق والمعين



# چهل مديث

#### متعلقه حرمت إبا

#### يسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ا: عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الشّرِكُ الحَتَنِبُوا السَّبُعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ا وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلشّرُكُ الشّرُكُ بِاللّهِ، والسِّحُرُ، وَقَتُلُ النَّفُسِ اللّيِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ، وَآكُلُ الرّبَا، وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدُفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسلِمُ وَابُودَاؤُدُ وَالنّسَائِيُّ. (1)
 الْمُؤْمِنَاتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمُ وَابُودَاؤُدُ وَالنّسَائِيُّ. (1)

از معرت مفتى اعظم مولا نامفتى محرشفيع صاحب رحمة الشعليه

(۱) الرغیب دالتر هیب - (۲) اس مدیث کو بخاری مسلم ، ابوداؤ داورنسائی نے روایت کیا ہے-

جیے رُکوع، بحدہ بچود، طواف وغیرہ بیا افعال سوائے خدا تعالیٰ کے کی اور کے لئے کرے، بیرسب شرک بیں۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے کہ جو مخص بحالت شرک بغیر تو بہ کے مرکباس کی بخش مرکزند ہوگی۔

٧: وَعَنُ سَمْرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: رَأْيُتُ اللَّيُلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِي فَاخُرَجَانِي إِلَى اَرُضِ مُقَدَّسَةٍ فَانُظُلَقْنَا حَتْى آتَيُنَا عَلَى نَهُرٍ مِنْ دَمْ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى شُطِّ النَّهُرِ فَانُظَلَقْنَا حَتْى آتَيُنَا عَلَى نَهُرٍ مِنْ دَمْ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى شُطِّ النَّهُرِ وَجُلٌ اللَّهِ عَلَى النَّهُرِ فَاذَا اَرَادَ اَنُ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ فَاقْبَلَ الرَّجُلُ الدِّي فِي النَّهُرِ فَاذَا اَرَادَ اَنُ يَخُرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي لِيَخُرُجَ رَمَى النَّهُرِ؟ قَالَ: اكِلُ الرِّبَا. رَوَاهُ البُخَارِي هَكَذَا فِي البَّيُوعِ رَبِّكُ الرِّبَا. رَوَاهُ البُخَارِي هُكَذَا فِي البُيوعِ رَبُكُ السِّيَا فَي النَّهُو؟
 مُخْتَصَرًا وَتَقَدُمُ فِي قِيهُ بِحَجْرٍ فَيْرُجِعُ كَمَا كَانَ ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا فِي البَّيُوعِ رَبِّي النَّهُرِ؟ قَالَ: اكِلُ الرِّبَا. رَوَاهُ البُخَارِي هُ هَكَذَا فِي البَّيُوعِ مُخْتَصَرًا وَتَقَدُمُ فِي وَيُ الصَّلُوة مُطَوَّلًا۔

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب رہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ماللہ ہا اس است اور فرمایا کہ: ہیں نے آج رات خواب ہیں دیکھا کہ روآ دمی میرے پاس آئے اور جھکوایک مقدس سرز مین کی طرف لے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پہنچ ،اس کے درمیان ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے کنارے پرایک شخص ہے، اس کے سامنے بہت سے پھر پڑے ہیں، نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے، جس وقت لکلنا چاہتا ہے کنارے والا شخص اس کے منہ پر کھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر کراپنی جگہ جا پہنچتا ہے، پھر جب بھی لکنا چاہتا ہے اس طرح آس کے منہ پر پھر مار مارکراس کواپنی میہلی جگہ لوٹا دیتا کہا ، تخصرت نا اللہ ہا نے پوچھا کہ: وہ کون شخص تھا جس کو میں نے نہر میں دیکھا؟ فرمایا: سودخور (۱)

٣: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَةً. رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالنِّسَائِقُ، وَرَوَاهُ اَبُودَاوُدَ وَالنِّسَائِقُ، وَرَوَاهُ اَبُودَاوُدَ وَالنِّرَمِذِي وَصَحَّحَةً، وَابْنُ مَاجَةً وَابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيْحِهِ كُلّهُمْ مِنْ وَالنِّرَمِذِي وَصَحَيْحِهِ كُلّهُمْ مِنْ وَالنَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنْ اَبِيْهِ وَلَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ اَبِيْهِ وَلَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ،

جلدهم - سوداورأس كا متبادل

زَرَادُوْا فِيْهِ: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

رجہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رفی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خلافہ انے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر لعنت فر مائی ہے ( ایمی سود لینے والے اور سود دینے والے پر اور اس کو سلم اور نسائی ، ابوداؤ داور تر مذی ، ابن وابت کیا ہے اور اس کو سیح قرار دیا ہے ، اور ایک روایت میں اس کے ساتھ سود کی شہادت دینے والوں اور کتابت کرنے والوں پر بھی احدت فرمائی ہے۔

٤: وَعَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمُ سَوَلًا.
 رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَّغَيْرُهُ.

ترجمہ: حضرت جابر بن عبدالله رہ الله الله علی ہے کہ رسول الله طالح نے سود کھانے والے اور سودی ہے کہ رسول الله طالح اور سودی کھانے والے اور سودی تحریر یا حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والوں پر لعنت فر مائی ، اور فر مایا کہ وہ سب لوگ (گناہ میں) برابر ہیں۔

٥: وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ٱلْكَبَائِرُ سَبُعٌ اَوْلُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاللّهِ، وَقَتُلُ النَّفُسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَآكُلُ الرِّبَا، وَآكُلُ مَالِ الْيَتِينَمِ، وَفِرَارُ يَوْمِ الزَّحْفِ وَقَدُفُ حَقِّهَا، وَآكُلُ الرِّبَا، وَآكُلُ مَالِ الْيَتِينَمِ، وَفِرَارُ يَوْمِ الزَّحْفِ وَقَدُفُ المُحَصَنَاتِ وَالْإِنْتِقَالُ إِلَى الْآعْرَابِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ. رَوَاهُ الْبَرَّارُ مِنْ رِوَاتِهِ الْمُحَصَنَاتِ وَالْإِنْتِقَالُ إِلَى الْآعْرَابِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ. رَوَاهُ الْبَرَّارُ مِنْ رِوَاتِهِ عَمْرِو بُنِ آبِى شَيْبَةَ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمُتَابِعَاتِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رفی نظر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظالی اللہ علی کوشریک کرنا کیرہ گناہ سات ہیں، ان میں پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک کرنا اور (دوسرا گناہ) ناحق کسی شخص کو مار ڈالنا، اور (تیسرا گناہ) سود کھانا، اور (چوتھا گناہ) یہ مال ناجائز طور پر کھا لینا، اور (پانچواں گناہ) جہاد سے بھا گنا، اور (چھٹا گناہ) پاک دامن عورتوں کوتہت لگانا، اور (ساتواں گناہ) جمرت کرنے کے بعد اعراب (دیہات) کی طرف لوث جانا۔ (اس کو ہزار خور بران کو ہزار کو ہزار کے عمرہ بن الی شیہ کی سند سے روایت کیا ہے)۔

7: وَعَنْ عَوْنِ بُنِ آبِى جُحَبُفَةَ عَنْ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَاكْمُسْتَوْشِمَةَ وَاكْمُسْتَوْشِمَةَ وَاكْلَ الرِّبَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَاكْلَ الرِّبَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّدِينَ. رَوَاهُ وَمُوكِلَةُ وَنَهِى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسُبِ البَعِي وَلَعَنَ الْمُصَوِّدِينَ. رَوَاهُ وَمُوكِلَةُ وَنَهِى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسُبِ البَعِي وَلَعَنَ الْمُصَوِّدِينَ. رَوَاهُ وَمُوكِلَةُ وَنَهِى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسُبِ الْبَعِي وَلَعَنَ الْمُصَوِّدِينَ. رَوَاهُ اللهِ مَلَى اللهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسُبِ الْبَعِي وَلَعَنَ الْمُصَوِّدِينَ. رَوَاهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجمہ: حضرت عون بن ابی جعیف بن اللہ اللہ علی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے کود نے والی عورت اور گدوانے والی عورت پر ،اور سود لینے والے اور سود دینے والے پر لعنت بھیجی ہے ،اور کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی سے ممانعت فر مائی ہے ،اور تصویر کھنچنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ (اس کو بخاری اور ابودا دُد نے روایت کیا ہے)۔

٧: وَعَنَ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ مَسِعُودٍ رَضِى اللّٰهُ عَنهُ قَالَ: اكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ وَلَاوِى وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ وَلَاوِى الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَكُ اَعْرَابِيَّةً بَعُدَ الْهِجُرَة، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ الصَّدَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُويَعْلَى وَابُنُ خُزَيْمَةَ وَابُنُ حَبَّانٍ مَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُويَعْلَى وَابُنُ خُزَيْمَةَ وَابُنُ حَبَّانٍ فَي صَحِيْحِهِمَا وَزَادًا فِي اخِرِهِ. يَوْمَ الْقَيّامَةِ. (قَالَ الْحَافِظُ) رَوَاهُ كُلُهُمْ عَنِ الْحَارِثِ وَهُوَ الْاعُورُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا ابْنُ خُزَيْمَةَ فَإِنَّهُ وَلَا عُورُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا ابْنُ خُزَيْمَةَ فَإِنَّهُ وَاهُ وَالْعُورُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا ابْنُ خُزَيْمَةَ فَإِنَّهُ وَاللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ إِلَّا ابْنُ خُزَيْمَةَ فَإِنّهُ وَالْمُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ إِلَّا ابْنُ خُزَيْمَةَ فَإِنّهُ وَالْمُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رفی اللہ سے دوایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: سود کھانے اور کھلانے والا اور اس کے دونوں گواہ اور دونوں کے کا تب جبکہ اس کو جانے ہوں کہ یہ معاملہ سود کا ہے، اور خوبصورتی کے لئے گودنے والی اور گدوانے والی عورت اور صدقہ کو ٹالنے والا اور ججرت کے بعد اپنے وطن کی طرف والی ہو جانے والا، یہ سب بزبانِ محمد مُلَالِيْرَامُ (بروزِ قیامت) ملعون موں گے۔ (۱)

٨: وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: أَرْبَعُ حَقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيْقَهُمُ نَعِيْمَهَا،

<sup>(</sup>۱) ال مديث كواحمد اورابوليكل في اورابن فزيمه اورابن حبان في المحميح مين روايت كيا -

ر مادر جدید معاثی مسائل

يمائ المخدّر، وَاكِلُ الرِّبَا، وَاكِلُ مَالِ الْيَتِيْمِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَالْعَالَى الْمَالِ الْيَتِيْمِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَالْعَالَى لَوَالِدَيْهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ خَشِيْمِ بُنِ عِرَاكِ وَهُوَ رَوَاهُ عَنْ الْمُدَادِيَةِ مَاكُمُ عَنْ الْمُراكِمَةُ وَقَالَ: صَحِيْحُ الْاسْنَاد.

رجہ: حضرت الو ہریرہ بن اللہ تعالیٰ نے اپنے پر لازم کرلیا ہے کہ ان کو جنت میں میں کہا تا اللہ تعالیٰ نے اپنے پر لازم کرلیا ہے کہ ان کو جنت میں راخل نہ کریں گے اور نہ ان کو جنت کی نعمتوں کا ذا لَقہ چکھا کیں گے۔ (ایک راغل نہ کریں گے اور نہ ان کو جنت کی نعمتوں کا ذا لَقہ چکھا کیں گے۔ (ایک روسرے) سود کھانے والا، (تیسرے) ناحق یتم کا مال آڑانے والا، (چوشے) ماں باپ کی نافر مانی کرنے والا۔ (۱)

٩: وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ يَعُنِى ابُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ عَنِ النّٰبِي صَلَّى اللّٰهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّبَا ثَلَاثٌ وَسَبُعُونَ بَابًا، اَيُسَرُهَا مِثُلُ ان يَّنُكِحَ الرَّجُلُ اللّٰهَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِي ومُسلِم، الرَّجُلُ الله مَن رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِي ومُسلِم، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي مِن طَرِيْقِ الْحَاكِمِ ثُمَّ قَالَ: هذا إسنادٌ صَحِيْحٌ والْمَثُنُ مُنكرٌ بِهٰذَا الله سَنادِ وَلَا اعْلَمُهُ إلا وَهُمَّا وَكَأَنَّهُ دَخَلَ لِبَعْضِ رُواتِهِ السنادُ فِي اسْنادٍ.

١٠: وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلرِّبَا بِضَعْ وَسَبُعُونَ بَابًا وَالشِّرُكُ مِثْلُ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيْحِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنَ

مَاجَةُ بِاسْنَادِ صَحِيْحِ بِاخْتِصَارِ: وَالشِّرُكُ مِثُلُ ذَٰلِكِ.

رِجمہ: أَنْهِيں (عبراللّٰد بَن مسعود رَّفَاللهٔ) عددوایت ہے کہ نی کریم ظاللہ الله الله الله الله عنه قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهٔ عَنه قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهٔ عَنه قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهٔ

(۲) ال مدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے اور بخاری دسلم کی شرط پر حج کہا ہے۔ (۱)

(۲) ال صديث كويز ارف روايت كيا ب،اس كراوي علي كراوى يا-

<sup>(</sup>۱) ال مديث كوحاكم نے ايرا جيم بن عزاك .....الخ بے روايت كيا ہے اور ماكم نے سيح الا نادكہا ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّبَا سَبُعُونَ بَابًا، اَدُنَاهَا كَالَّذِى يَقَعُ عَلَى أَنه . ١١٠ الْبَيْهَةِ قُلْ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: غَرِيْتٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَالْمَا يُعَرِفُ الْبَيْهَةِ فَى بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: غَرِيْتٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَالْمَا يُعْرِفُ الْبَيْهِ فِي إِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: عَرُمَة يَعْنِى ابْنَ عَمَّارِ وَقَالَ عَبُدُ اللهِ بَنْ زِيَادٍ عَنْ عِكْرَمَة يَعْنِى ابْنَ عَمَّارِ وَقَالَ عَبُدُ اللهِ بَنْ رِيادٍ هَذَا مُنْكُرُ الْحَدِيثِ .

ر جمہ: حضرت ابو ہریرہ بنائی فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ خان کے فرمایا: سود کے مفاسد کی سر فقمیں ہیں، ان میں سے ادنی ایسا ہے جیسے کوئی اپنی مال سے دنا کر ہے۔

١٢: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّرُهُمُ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَعْظُمُ عِنْدَ الله من ثَلْثَةٍ وَّثَلْثِينَ زَيْنَةٍ يَّرُنِيُهَا فِي الْإِسْلَامِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ من طَرِيْقِ عَطَاءَ النُّحْرَاسَانِي عَنْ عَبُدِاللَّهِ وَلَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ، وَروَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالْبَغَوِيُّ وَغِيْرُهُمَا مَوْقَوُفًا عَلَى عَبُدِاللهِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَلَفُظُ الْمَوْقُوفِ فِي آحَدِ طُرُقِهِ قَالَ عَبُدُاللَّهِ: الرِّبَا إِثْنَان وَسَبْعُونَ حُوبًا، اصْغَرُهَا حُوبًا كَمَنُ آتُى أُمَّةً فِي الْإِسْلَامِ، وَدِرُهَمْ مِّنَ الرِّبَا أَشْدُ مِنْ بضُع وَّثَلْثِينَ زَيْنَةٍ. قَالَ: وَيَأْذَنُ اللَّهُ بِالْقِيَامِ لِلْبِرِّ وَالْفَاجِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا اكِلُ الرِّبَا فَإِنَّهُ لَا يَقُونُمُ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُطُنُ مِنَ الْمَسَ. ر جمہ: حضرت عبداللہ بن سلام رفائل سے روایت ہے کہ رسول اللہ علائل نے فرمایا کہ: ایک درہم کوئی سود سے حاصل کرے، اللہ تعالی کے نزد یک مسلمان ہونے کے باد جور تینتیں مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔(۱) دوسری ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام رفائ نے فر مایا: سود کے بہتر گناہ ہیں، ان میں سب سے چھوٹا گناہ اس مخص کے گناہ کے برابر ہے جو مسلمان ہوکراین مال سے زنا کر ہے، اور ایک درہم سود کا گناہ کچھاُو یرتمیں زنا سے زیادہ برتر ہے اور اللہ تعالی تیا مت کے دن ہر نیک و بدکو کھڑ ہے ہونے کی اجازت دیں گے گرسودخور کو تندرستوں کی طرح کھڑا ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے کسی کوشیطان، جن وغیرہ نے لیٹ کر الما الرجديد عاثى سائل ٢٤١ عند ما مود اور أس كا مناول المود و داور أس ك

١٠ وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ مِنَ حَنُظُلَةَ غَسِيلِ الْمَلْمِكَةِ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِرُهُمُ رِبًا يَّأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُو يَعْلَمُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِرُهُمُ رِبًا يَّأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُو يَعْلَمُ اللّٰهُ مِنْ سِتَّةٍ وَتَلْفِينِ وَرِجَالُ الصَّحِيْحِ (قَالَ الْحَافِظُ) حَنُظُلُهُ وَالِدُ عَبُدِ اللّٰهِ لَقِبَ الْحَمْدَ رِجَالُ الصَّحِيْحِ (قَالَ الْحَافِظُ) حَنُظَلَهُ وَالِدُ عَبُدِ اللّٰهِ لَقِبَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَيْلَهُ مَلْكُى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ مَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ مَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلْئِكَةَ تَغُسِلُهُ .

ر جمہ: اور حضرت عبداللہ بن حظلہ بن الله عسیل ملائکہ نے فر مایا کہ: حضور بن الله نے فر مایا: سود کا ایک درہم کھانا چھتیں زنا سے زیادہ شدید ہے بشرطیکہ اس کومعلوم ہو کہ بیدرہم سود کا ہے۔ اور حضرت حظلہ بن الله کو سیل ملائکہ اس کے معلوم ہو کہ بیدرہم سود کا ہے۔ اور حضرت حظلہ بن الله کو سیل ملائکہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس وقت نیے جنابت کی حالت میں تھے عسل کرنا شروع کیا کے لئے نکلنے لگے اس وقت نیے جنابت کی حالت میں تھے عسل کرنا شروع کیا تھا کہ بیآ واز کان میں پڑگئی، انہوں نے دعوت جہاد میں اتنی در کرنا بھی بندنہ کیا کہ شاک بیرا کر کے فارغ ہوجاتے، بلکہ اس حالت میں فوراً باہراً ئے اور عبار بین کے ساتھ شریک ہو گئے، اور اتفاقاً ای حالت میں بیشہید ہو گئے، ور اللہ نا اللہ نا

18: وَرُوِى عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ آمَرَ الرّبَا وَعَظَمَ شَأْنِهِ وَقَالَ: إِنَّ الدِرْهَمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ آمَرَ الرّبَا وَعَظَمَ شَأْنِهِ وَقَالَ: إِنَّ الدِرْهَمَ يُصِيبُهُ الرّجُلُ مِنَ الرّبَا آعُظَمُ عِنْدَ اللّهِ فِي الْخَطِيثَةِ مِنُ سِنَّةٍ وَتَلْمِينَ يُوسِيبُهُ الرّجُلُ مِنَ الرّبَا الْعُظمُ عِنْدَ اللّهِ فِي الْخَطِيثَةِ مِنُ سِنَّةٍ وَثَلْمِينَ وَوَاهُ ابْنُ رَوَاهُ ابْنُ رَبِنَا عَرْضُ الرّجُلِ الْمُسُلِمِ. رَوَاهُ ابْنُ رَبُنَى الرّبَا عِرْضُ الرّجُلِ الْمُسُلِمِ. رَوَاهُ ابْنُ

(۱) اک مدیث کوام احمد و طبر انی نے روایت کیا ہے اور سندامام احمد شل سندی بخاری کے ہے۔

كه: كم شخص كاايك سودى در بهم كمانا الله كزديك چيتي زناسے زباده مخت گناہ ہے۔ (اور پھر فر مایا کہ)سب سے بڑا بیسود ہے کہ کی مسلمان کی آبرویر حلدكياطي-(١)

١٠: وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيُدْحِضَ بِهِ حَقًّا فَقَدُ بَرِئُ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ أَكَلَ دِرُهَمًا مِن رَبًا فَهُوَ مِثُلُ ثَلْثَةٍ وَّثَلْثِينَ رَيْنَةٍ وَّمَن نَبَتَ لَحُمَّةً مِن شُحْت فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس بخالتها سے مردی ہے کہ حضور ظالمیوا نے فر ماما: جس مخص نے کسی ظالم کی خلاف حق حمایت کی تا کہ حق والے کاحق ضائع کرد ہے تو الله اوراس کے رسول اس سے بری الذمہ ہیں، اور جو مخص سود کا ایک درہم کھائے تو یہ بینتیں زنا کے برابر ہے،اورجس شخص کا گوشت مال حرام سے بیدا مودودزخ کے قابل ہے۔

١٦: وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّبَا إِثْنَان وَسَبُعُونَ بَابًا، أَذُنَّاهَا مِثْلُ إِتِّيَانِ الرَّجُلِ أُمَّةً، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالُهُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيُهِ. رَوَاهُ الطُّبُرَانِيُ فِي الْآوُسَطِ مِنُ رِوَايَةٍ عَمْرِو بُنِ رَاشِدٍ وَقَدْ وُثِق.

ترجمہ: براء بن عازب رفائي سے مردى ہے كه رسول الله طالية الم الله عازب رفائي سے مردى ہے كه رسول الله طالية الم کے بہتر دروازے ہیں، ان میں سے ادنی ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی مال سے زنا کرے، اور سب سے برترین سودیہ ہے کہ انسان اینے بھائی کی عزت پر دست درازی کرے۔

١٧: وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّبَا سَبُعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَالْبَيْهَقِي كِلَاهُمَا عَنُ آبِي مَعْشَرٍ وَقَدْ وُثِّقَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبَرِيّ عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) ال مديث كويبع ادرابن الي الدنيان ردايت كيا -

رجہ: حضرت ابو ہریرہ بن اللہ سے مردی ہے کہ حضور ظافیرا نے فر مایا: سود کے سے گئاہ ہیں، ان میں سے ادنی ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی مال سے زنا کرے۔

١٨: وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ تُشْتَرَى الشَّمَرةُ حَتَّى تُطُعَمَ، وَقَالَ: إِذَا ظَهَرَ الرِّنَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان تُشْتَرَى الشَّمَرةُ حَتَّى تُطُعَمَ، وَقَالَ: إِذَا ظَهَرَ الرِّنَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان تُشْتَرَى الشَّمَرةُ حَتَّى تُطُعَمَ، وَقَالَ: إِذَا ظَهَرَ الرِّنَا وَاللهُ عَلَيْهِ مَعَذَابَ اللهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

رجہ: حضرت ابن عباس بنائنا سے مروی ہے کہ حضور طالیونا نے کھائے جانے کھائے جانے کے تابل ہونے سے پہلے بھلوں کی خرید دفر وخت سے منع فر مایا ہے، اور حضور طالیونا نے فر مایا کہ: کسی ستی میں سود اور زنا بھیل جائے تو گویا بستی والوں نے اللہ کے عذاب کوایے اُویراً تا رایا۔ (۱)

١٩: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَكُرَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَا لَا يَالُهُ عَنْهُ وَمَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيهِ: مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ نِ الزِّنَا وَالرِّبَا إلَّا اَحَلُّوا بِٱنْفُسِهِمُ عَذَابَ اللهِ. رَوَاهُ اَبُوْيَعُلَى بِإِسْنَادٍ جَيّدٍ.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود وَ اللهٰ عَنْ اللهٰ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ الله عدیث نقل فر مائی جس میں بیا ہے کہ: جس قوم میں زنا اور سود پھیل گیا، انہوں نے یقینا اللہ کے عذاب کوایے اُدیراً تارلیا۔

٢٠: وَعَنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ قَوْمٍ يَظُهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ. رَوَاهُ اَحْمَلُه بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظُهَرُ فِيهِمُ الرَّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ. رَوَاهُ اَحْمَلُه بِالسَّنَادِ فِيهِ نَظَرٌ.

ترجمہ: حضرت عمروبن العاص بن فر ماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ منا فیا اللہ منا فیا اللہ منا فیا اللہ منا فی میں مور پھیل جائے وہ بقینا قط سالی میں مبتلا موجاتی ہوجاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت پھیل جائے وہ مرعوبیت میں گرفتار ہوجاتی ہوجاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت پھیل جائے وہ مرعوبیت میں گرفتار ہوجاتی

(۱) ال مديث كوما كم" نے روايت كيا ہے اور فر مايا ہے كہ يہ ي الا ساد ہے-

٢١: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسُرِى بِي لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَا وِ السَّابِعَة فَنَظَرُتُ فَوْقِي فَاذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبُرُونِ وصواعِقَ. قَالَ: فَأَتَيُتُ عَلَى قُومُ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيُهَا الْحَيَّاتُ تُرى مِن خَارِجِ بُطُونِهِمْ، قُلُتُ: يَاجِبُرِيُلُ! مَنُ هُؤُلَّاءِ؟ قَالَ: هُؤُلَّاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا. رَوَاهُ أَحُمَدُ فِي حَدِيث طَوِيُلَ وَابُنُ مَاجَةً مُخْتَصَرًا وَالْإِصْبَهَانِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيْقِ أَبِي هَارُونَ الْعَبُدِيّ وَاسْمُهُ عُمَارَةً بُنُ جُويُن وَهُوَ رَوَاهُ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ نَظَر فِي السَّمَآءِ الدُّنيَا فَإِذَا رِجَالٌ بُطُونُهُمْ كَامُثَالِ الْبَيْوُتِ الْعِظَامِ قَدْ مَالَتُ بُطُونُهُمْ وَهُمُ مُنَضَّدُونَ عَلَى سَابِلَةِ ال فِرْعَوْنَ يُوتَفُّونَ عَلَى النَّارِ كُلَّ غَدَاةٍ وَّعَشِيّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَا تُقِمِ السَّاعَةَ آبَدًا، قلنتُ: يَا جِبُرِيُلُ! مَنُ هُؤُلَّاءٍ؟ قَالَ: هُؤُلَّاءِ آكَلَةُ الرِّبَا مِنُ أُمَّتِكَ (لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُطِنُ مِنَ الْمَسِّ). قَالَ الْأَصْبَهَانِيٌّ قَوْلُهُ "مُنَضَّدُونَ" آىُ طُرِحَ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالسَّابِلَةُ الْمَارَّةُ آَى يَتَوَظُّوهُمُ ال فِرْعَوْنَ الَّذِينَ يُعُرِّضُونَ عَلَى غَدَاةٍ وَعَشِيٍّ، انتهى.

ترجمہ: حضرت ابو ہر یہ وہ فی اللہ سے مردی ہے کہ حضور نا اللہ کا فیا کی تو میں نے کی رات جب ساتویں آسان پر پہنچ کر میں نے اوپر نظر اُٹھا کی تو میں نے چک، کڑک اور گرح دیکھی۔ پھر فر مایا کہ: میرا گزرایک الی قوم پر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح (بڑے بڑے) تھے،ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، میں نے جر کیا سے دریافت کیا کہ بیکون لوگ ہیں؟ جراکیل نے جواب دیا کہ: بیسودخور ہیں۔اصبہانی نے حضرت لوگ ہیں؟ جراکیل نے جواب دیا کہ: بیسودخور ہیں۔اصبہانی نے حضرت ابسعید خدر کی دفائی سے روایت کیا ہے کہ حضور نا اللہ کا نے معراح کی رات آسان دُنیا پر ایسے آ دمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ کو ٹھر یوں کی طرح پھولے آسان دُنیا پر ایسے آ دمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ کو ٹھر یوں کی طرح پھولے موسے تھے اور بھی ہوئے تھے،اور آنہیں آلِ فرعون کے راستے میں تہ بر تدا یک دوسرے کے اوپر ڈالا ہوا تھا، آلِ فرعون جب صبح وشام جہنم کے سامنے کھڑے کے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے اُوپر سے روند تے ہوئے گزر تے ہیں، بیلوگ

74 Q

م الرجيد معاثى ماكل جلدهم - موداورأس كالتباول زعا کرتے رہتے ہیں کہ یااللہ! قیامت بھی قائم نے فر مانا ( کیونکہ پیرجانے ہیں زعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ! ر المارے کے روز جہنم کے اندر جانا ہوگا)۔ (رسول اکرم طافی افر ماتے ہیں ر المان المان المركب المركب المان ال ہی جوای طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ایا شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شيطان نے خطی بناد یا ہو۔

٢٢: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ يَظُهَرُ الرِّبَا وَالرِّنَا وَالْخِمُرُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ وَرُواتُهُ رُواةُ الصَّحِيْحُ.

رجمہ: حضرت ابن مسعود رفائن سے مردی ہے کہ حضور ظافر اے فرمایا: تامت کے قریب سود، زنااور شراب کی کثرت ہوجائے گی۔

٢٣: وَعَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الْوَاحِدِ الْوَرَّاقِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي السُّوقِ فِي الصَّيَارِفَةِ فَقَالَ: يَا مَعُشَرَ الصَّيَارِفَةِ ٱبْشِرُوا ا قَالُوا: بَشَّرَكَ اللَّهُ بِالْجَنَّةِ، بِمَ تُبَشِّرُنَا يَا آبَا مُحَمَّد؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱبْشِرُوا بِالنَّارِ! رَوَاهُ الطُّبَرَانِي بِإِسْنَادِ لَا بَأْسَ بِهِ.

رجمہ: حضرت قاسم بن عبدالواحد ور اق فرماتے ہیں کہ: میں نے حضرت عبدالله بن الي اوفي بناهنا كوصرافول كے بازار ميں ديكھا،آپ بنا الله نے فرمايا: ا عرافو خوشخری سنو! صرافول نے کہا کہ: اے ابو محر! الله آپ کو جنت سے مرفرازفر مائے،آپ ہمیں کس چیز کی خوشخری دےرہے ہیں؟ حضرت عبداللہ نَ فَيْ نِهِ ما ياكم: رسول الله مَا لَيْهُم نِه فَر مايا بِ عَمْهِين دوزخ كي خُوْجَرى موا (تم دوزخ کے لئے تیار ہو جاؤ)۔ (کیونکہ سونے جاندی کی خرید وفروخت میں اُدھار جا رُنہیں اور صرافہ والے عموماً حساب کھانتہ پر اُدھار کے معاملات کرتے رہے ہیں،وہ سودہے)۔

<sup>(</sup>۱) ای میں یہ بات غورطلب ہے کہ صدیث کی پیش گوئی کے مطابق آج رہا کی کثرت کا مشاہدہ مور ہا ہے، لیکن جس الم کی کثرت ہورہی ہے دہ تجارتی رہا ہے، مہاجن رہا کوتو اب مہاجن بھی پُرا کہتے ہیں، اس معلوم ہوا کہ جماریا کور آن میں حرام کہا ہے دہ تجارتی ، مہاجن برقتم کے ربار مادی ہے۔ ١٦منه

ہوگی۔

٢٤: وَرُوِى عَنُ عَوْفِ بُنِ مَالِكُ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اِيَّاكَ وَاللَّانُوبِ الَّيْ لَا تُغَفّرُ الْغُلُولُ فَمَنُ عَلّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اِيَّاكَ وَاللَّانُوبِ الَّيْ لَا تُغَفّرُ الْغُلُولُ فَمَنُ عَلَّ الرّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَيْعًا اتّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاكُلُ الرّبَا فَمَنُ آكَلَ الرّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَخُنُونًا يَتَخَبُّطُ ثُمَّ قَرَأً: اللّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبُوا لَا يَقُومُونَ اللّا كَمَا يَقُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَأْتِي اكِلُ الرّبَا يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَأْتِي اكِلُ الرّبَا يَوْمَ الْقَيْمَةِ وَسَلّمَ: يَأْتِي اكِلُ حَدِيثِ انْسِ وَلَفُظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَأْتِي اكِلُ حَدِيثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَأْتِي اكِلُ حَدِيثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَأْتِي اكِلُ الرّبَا يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَأْتِي اكِلُ الرّبَا يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَأْتِي اكِلُ الرّبَا يَوْمُ الْقِيامَةِ مُخَبَّلًا يَجُرُّ شَفَيّهُ ثُمَّ قَرَأً: لَا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ السَّمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ السَّمَةُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ السَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ السَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَيْهُ السَلّمَ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک فاللہ سے مروی ہے کہ حضور ظالم الے فرمایا: ان گناہوں سے بچوجن کی مغفرت نہیں ہوتی ، ایک ان میں سے مال غنیمت میں چوری کرنا ہے، جس شخص نے کوئی چیز بطور خیانت مال غنیمت میں سے لے لی تو قیامت کے دن اس سے وہ چیزمنگوائی جائے گی ،سود کھانے سے بچو، اس لئے کہ سودخور قیامت میں مجنون اور مخبوط الحواس ہو کر اُٹھایا جائے گا، پھر حضور ظالميرًا نے بيآيت تلاوت فرمائي: جولوگ سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جوشیطان سے متأثر ہو کرمخبوط الحواس ہو گیا ہو۔ طبر انی اوراصبهانی نے بیرحدیث حضرت انس بڑاٹھ سے بایں الفاظ روایت کی ہے کہ حضور مَلَا اللهُ إلى في من على دن سودخور اينا بونث مسيتا بواتاه حالت میں آئے گا۔اوراس کے بعد حضور ملائیم نے مذکورہ بالا آیت تلاوت فر مائی۔ ٥٠: وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَحَدٌ أَكُثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ اِلَى قِلَّةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَفِي لَفُظٍ لَّهُ قَالَ: ٱلرِّبَا وَإِنْ كُثْرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ اللي قُلِّ. وَقَالَ فِيْهِ أَيْضًا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ. ترجمہ: حضرت عبدالله بن مسعود رفائل سے مروی ہے کہ رسول الله ماللوام نے

فرمایا: جس مخص نے سود کے ذریعے سے زیادہ مال کمایا، انجام کاراس میں کمی

٢٦: وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لّا يَبُقَى مِنُهُمُ اَحَلّا إلّا أَكُلَ الرّبَاء عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لّا يَبُقَى مِنُهُمُ اَحَلّا إلّا أَكُلَ الرّبَاء فَمَنُ لّمَ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ. رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ وَابُنُ مَاجَةً كِلَاهُمَا مِن فَمَنُ لَمْ يَأْكُلُهُ آصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ. وَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ وَابُنُ مَاجَةً كِلَاهُمَا مِن وَابَدُ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَلَهُ مَنْ أَلِيهُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاخْتُلُفَ فِي سِمَاعِهِ وَالْجَمُهُورُ عَلَى اللّهُ لَهُ يَسْمَعُ مِنْ أَلّهُ مَنْ مُنهُ .

رجہ: حضرت ابو ہریرہ رفائی سے مردی ہے کہ حضور نالی انے فر مایا: ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سودخوری سے نی بھی گیا تو اس کا غبار ضرور پہنچ کر

فاکدہ: یہاں میہ بات غورطلب ہے کہ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق سود کارواج اتنا ہو ھا کہ ہو ۔ کہ درجے میں استعال ہے نہیں نکی سکتا ، مگر جو کہ ہوات ہو استعال ہے نہیں نکی سکتا ، مگر جو سوداس درجے میں استعال سے نہیں نکی سکتا ، مگر جو سوداس درجے میں عام ہو وہ تنجارتی سود ہے ، مہاجنی اور عرفی سود نہیں ، اس سے معلوم اور ثابت ہوا کہ تجاتی سود ہی حرام ہے۔ مہامنہ

٢٧: "وَرُوِى عَنُ عُبَادَةً بُنِ صَامِتٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنُهُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ! لَيُبَيِّتَنَّ أَنَاسٌ مِّنُ أُمَّنِى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ! لَيُبَيِّتَنَّ أَنَاسٌ مِّنُ أُمَّنِى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلَهُ وَاللّهِ مُ الْمَحَادِمُ وَاتّحَدُومُ الرّبَا وَلُبُسِهِمُ الْمَحَادِمُ وَاتّحَدُومُ وَاتّحَدُهُمُ الرّبَا وَلُبُسِهِمُ الْحَرِيرَ. رَوَاهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْإِمَامِ أَحْمَدُ فِى زَوَائِدِهِ."

رجہ: حضرت عبادہ بن صامت بنائی سے روایت ہے کہ حضور اللہ اللہ علیہ فر مایا: اس ذات کی فتم جس کے قبضے میں میری جان ہے! میری اُمت کے پچھ فر مایا: اس ذات کی فتم جس کے قبضے میں میری جان ہے! میری اُمت کے پچھ لوگ غروو تکبر، اہوولدب کی حالت میں رات گزاریں گے، وہ سج کے وقت بندر اور خزیر بن جا تیں گے، کیونکہ انہوں نے حرام کو حلال تھہرایا اور گانے والی عور تیں رکھیں اور شراب بی اور سود کھایا اور ریشم کالباس پہنا تھا۔
عور تیں رکھیں اور شراب بی اور سود کھایا اور ریشم کالباس پہنا تھا۔
عور تیں رکھیں اور شراب بی اور سود کھایا اور ریشم کالباس پہنا تھا۔
عور تیں رکھیں اور شراب بی اور سود کھایا اور ریشم کالباس پہنا تھا۔

وَسَلَّمَ قَالَ: يَبِيْتُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمّةِ عَلَى طُعْمٍ وَشُرْبٍ وَلَهُو وَلَعِبٍ
فَيُصِبِحُوا قَدُ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ وَلَيُصِيبَنَّهُمْ خَسُفْ وَقَدُفْ حَثَى
فَيْصِبِحُ النَّاسُ فَيَقُولُونَ: خُسِفَ اللَّيْلَةَ بِبَنِى فُلَانٍ وَخُسِفَ اللَّيْلَةَ بِدَارِ يُصِبِحُ النَّاسُ فَيَقُولُونَ: خُسِفَ اللَّيْلَةَ بِبَنِى فُلَانٍ وَخُسِفَ اللَّيْلَةَ بِدَارِ فُلَانٍ، وَلَتُرْسَلَنَ عَلَيْهِمُ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ كَمَا أُرْسِلَتُ عَلَى قَوْمٍ فُلَانٍ، وَلَتُرْسَلَنَ عَلَيْهِمُ الرِيْحُ الْعَقِيمُ الَّيِي فُلانٍ، وَلَتُرْسَلَنَ عَلَيْهِمُ الرِيْحُ الْعَقِيمُ الَّيِي لَوْطٍ عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا وَعَلَى دُورٍ وَلِتُرْسَلَنَ عَلَيْهِمُ الرِيْحُ الْعَقِيمُ الَّيِي لَوْطٍ عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا وَعَلَى دُورٍ بِشُرْبِهِمُ الْحَمْرَ وَلْبُسِهِمُ الْمَعْمِ الْمَعْمَ الْحَمْرَ وَلَبُسِهِمُ الْمَعْمِ الْمَعْمَ الْمَعْمِ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ وَلَيْسِهِمُ الْحَمْرَ وَلَبُسِهِمُ الْحَمْرَ وَلَبُسِهِمُ الْحَمْرِ وَاتَخَمَدَ وَلَبُسِهِمُ الْحَمْرِ وَاتَخَمَلَ وَاللَّهُ فَلُ لَهُ الْمَعْمِ الرِّيَا وَقَطِيْعَةِ الرَّحُمِ. وَخَصُلَة الْحَمْرَ وَلَبُسِهِمُ الْحَمْدُ وَلَيْعَةً الرَّحْمِ. وَلَيْسِهِمُ الرِّيَا وَقَطِيْعَةِ الرَّحْمِ. وَخَصَلَة نَسِيقًا جَعْفَرُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ مُخْتَصَرًا وَالْبَيْهِقِيُّ وَاللَّهُ ظُلُولًا لَهُ.

ترجمہ: حضرت ابواہامہ بڑا اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم بڑا لیکڑا نے فرہایا: اس امت کی ایک جماعت کھانے پینے اور ابہو ولعب (کھیل کود) کی حالت میں رات گزار ہے گی، تو وہ ایسی حالت میں صبح کر ہے گی کہ بندر اور سور کی صورت میں مسخ ہوگئی ہو، اور اس اُمت کے بعض افراد کو خسف (زمین میں دھنس جہانے) اور قذف (آسان سے پھر بر سنے کا) ضرر پنچے گا، یہاں تک کہ جب لوگ صبح اُٹھیں گے تو آپس میں یوں کہیں گے کہ: آج رات فلال خاندان زمین میں دھنس گیا اور فلال کا گھرہار زمین میں دھنس گیا۔اور اان پر آسان سے پھر بر سانے جا تھا اس کے قبائل اور فلال کا گھرہار زمین میں دھنس گیا۔اور اان پر آسان سے پھر بر سانے جا تھا اس کے قبائل جہاں کے قبائل اور گھروں پر ، اور ان پر نہایت تیز تنز آندھی تھیجی جائے گی جس نے قوم عاد کو تاہ کر دیا تھا اس کے قبائل اور گھروں پر ، یہ دھنسانے اور پھر بر سانے کاعذاب بیاہ کر دیا تھا اس کے قبائل اور گھروں پر ، یہ دھنسانے اور تو محل کر جن کی وجہ سے ہوگا اور ایک اور خصلت کی وجہ سے ہوگا جس کوجعفر (اس حدیث کے راوی) ہوگی جول گئے ہیں۔ (ا

٢٩: عَنُ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الكِلُ الرِّبُوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنُهٰى عَنِ النَّوْح. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ.

ترجمہ: حضرت علی فالمر سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم مالاراغ کوسود

<sup>(</sup>۱) ال مديث كوامام احمد في فقر أروايت كياب، يدالفاظ بيهي كي بير \_

مرد درین دالے پر اور سود دینے دالے پر اور سود (کی تحریبا حماب) کھنے دالے اور سود دینے دالے پر اور سود (کی تحریبا حماب) کھنے دالے اور مدت (واجب) ند دینے دالے پر لعنت فرماتے ہوئے شا، اور آپ نالیوا نو در المند آداز سے دونے ) کوئے فرماتے تھے۔

(بلند آداز سے دونے) کوئے فرماتے تھے۔

ربيد، عَنُ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ اخِرَ مَا نَزَلَتُ ايَهُ الرِّبُوا وَاللَّهُ عَنُهُ أَنَّ اخِرَ مَا نَزَلَتُ ايَهُ الرِّبُوا وَاللَّهُ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمُ يُفَسِّرُهَا لَنَا، فَدَعُوا وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمُ يُفَسِّرُهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبُوا وَالرِّيْبَةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَالدَّارَمِيُّ.

رجہ: حضرت عمر بن خطاب رفائظ فرماتے ہیں کہ:حضور طالیوا پر جو آخری ترجہ: حضرت عمر بن خطاب رفائظ فرماتے ہیں کہ:حضور طالیوا پر جو آخری آتیت نازل ہوئی وہ سود کے متعلق ہے،اورحضور طالیوا نے اس کی پوری تشریح بیان نہیں فرمائی تھی کہ آپ کا وصال ہوگیا،الہذا سود بھی چھوڑ دواوران چیزوں کو بھی چھوڑ دوجن میں سود کا شائبہ ہو۔

فائدہ: حضرت فاروق اعظم رِ فَاتَّا کے اس قول کی پوری تفصیل و شروع رہا ہے میں ازر چکی ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رِ فَاتِیْ کا بیار شادسود و رِ با کی اس خاص برت سے متعلق ہے جو رِ با کے معنی میں آنخضرت تا اللہ کا میان سے اضافہ ہوئی ہے، یعنی چھ برت سے متعلق ہے جو رِ با کے معنی میں آنخضرت تا اللہ کا بیان سے اضافہ ہوئی ہے، یعنی چھ بردی ہے و شراء میں کمی بیشی یا اُدھار کرنے کوسود قرار دیا ہے، جبیا کہ بعد کی حدیث نمبر اس، بردی کے مشمون آرما ہے۔

اس میں بیاشتباہ رہا کہان چھ چیزوں کے تھم میں دوسری اشیاء داخل ہیں یانہیں؟ ادراگر بن آئی کس علت ادر کس ضابطے سے؟

باتی ربا کا وہ متعارف مفہوم جونز دل قرآن سے پہلے بھی ندصرف سمجھا جاتا تھا، بلکہ عرب میں اس کے معاملات کا عام رواج تھا، نداس میں کوئی ابہام واشتباہ تھا، نداس میں فاروقِ اعظم خالیہ یا کی دوسرے صحالی کو بھی کوئی تر قر دپیش آیا۔

٣١: عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَبِيعُوا اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا اللَّهَبَ بِاللَّهَبِ اللَّهِ مِثْلًا بِمِثْل، وَلَا تَشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اللَّا مِثْلًا بِمِثْل، وَلَا تَشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، ولَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اللَّا مِثْلًا بِمِثْل، وَلَا تَشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَيْهِ، عَلَى بَعْض، ولَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. مُثَفَقٌ عَلَيْهِ، عَلَى بَعْض، ولَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. مُثَفَقٌ عَلَيْهِ،

رجمہ: حضرت الم سعید خدری بنائی ہے مروی ہے کہ حضور بنائی اے فرمایا: سونے کوسونے کے بدلے میں صرف اس صورت میں بیچو جب برابر ہو، اور

اس میں بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو، اور چا ندی کو چا ندی کے بدلے میں صرف اس صورت میں بیچو جب برابر ہو، اور اس میں بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو، اور ان میں سے کسی غیر موجود چیز کو موجود کے بدلے میں نہ بیچو، لیمن اُدھار فروخت نہ کرو۔

رَحْ عَنُ آبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قِالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلذَّهَ بِالدَّهَ بِالدَّهِ وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ وَالْبُرُ بِالْبُرِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمُرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلُ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنُ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمُرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلُ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنُ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَقَدَ ارْبَى الْاخِذُ وَالْمُعْطِى فِيْهِ سَوَآةً. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

رجمہ: حضرت ابوسعید خدری بن اللہ سے مردی ہے کہ حضور نا اللہ ا نے فر مایا کہ:
سونے کا مبادلہ سونے سے، چاندی کا مبادلہ چاندی سے، گیہوں کا گیہوں
سے، جو کا جو سے، چھوارے کا چھوارے سے، نمک کا نمک سے، برابر برابراور
ہاتھ در ہاتھ (نفذ) ہونا چاہئے، جس شخص نے زیادہ دیایا زیادہ طلب کیا، تواس
نے سودی معاملہ کیا، لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔

٣٣: عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدَّهَ بِالدَّهَ بِالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُ بِالْبُرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّمُ بِالنَّمْ فِالنَّمْ فِالنَّمْ فِالنَّمْ فِالنَّمْ فِالنَّمْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حفرت عبادہ بن صامت رفائی سے مروی ہے کہ حضور طالاً اور مایا: سونے کا مبادلہ سونے سے، چا ندی کا چا ندی سے، گیہوں گا گیہوں سے، جو کا جو سے، چھوارے کا چھوارے سے، نمک کا نمک سے، برابر برابراور ہاتھ در ہاتھ (نفتر) ہونا چا ہے ، اور جب بیاصناف بدل جا ئیں (لیعنی گیہوں کا جو سے اور سونے کا چا ندی سے مبادلہ کیا جائے) تو جس طرح چا ہوخر بیر وفر وخت کرو، لیکن بیخر بیروفر وخت بھی ہاتھ در ہاتھ (نفتر) ہونی چا ہے۔
لیکن بیخر بیروفر وخت بھی ہاتھ در ہاتھ (نفتر) ہونی چا ہے۔

م ادبد آهُلِ نَجْرَانَ وَهُمْ نَصَارَى: أَنَّ مَنُ بَاعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ. (١) رجد:اما صعبی رحمه الله فرمات بین کهرسول کریم طافیرا نے نصاری اہل نجوان ر ان بھیجا جس میں تحریر تھا کہ:تم میں سے جو شخص رہا کا کاروبار کرے گاده مارا ذمی موکرنبیس رهسکتا\_

اس معلوم ہوا کہ اسلام کا قانون ربا بوری مملکت کے سب لوگوں برحادی تھا۔ ٢٥: عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَاذِبٍ وَزَيْدِ بُنِ أَرُقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالًا: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَد فَلا بَأْسَ وَلَا يَصْلَحُ نِسْيَةً. (٢)

رجمه: حضرت براء بن عازب اورزيد بن ارقم ينافيا فرمات بين كه: بم تاجر تھے،ہم نے رسول اللہ ظالمر اسے (اینے کاروبار کے متعلق) سوال کیا،آپ عَلَيْهِ إِلَى فَعْ مِامِا كَهِ: الرَّمعاملة دست بدست موتو مضا نَقَهْ بين، مُكر أدهاريريه معامله جائز نبيل-

برسوال بظاہر دومختلف جنسوں کو ہاہم کم وبیش فروخت کرنے کے متعلق تھا، جیسا کہ دوسری

ردایات سمعلوم ہوتا ہے۔

٣٦: عَنِ امْرَأَةِ آبِي سُفُيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ: سَأَلُتُ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَقُلُتُ: بِعُتُ زَيْدِ بُنِ آرُقَمُ جَارِيَّةً إِلَى الْعَطَآءِ بِثَمَانِمِاتَةٍ وَابُتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِاقَةٍ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: بِئُسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتِ ٱبْلِغِي زَيْدَ بْنَ آرُقَمَ آنَّهُ قَدْ ٱبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُونِ. قَالَتْ: أَفَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذُتُ رَأْسَ مَالِيُ؟ قَالَتُ: لَا بَأْسَ، مَنْ جَآءَةُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وَسُ آمُوَ الكُمُ. (٣)

رّجمہ: حضرت ابوسفیان رفائی کی زوجہ فر ماتی ہیں کہ: میں نے حضرت عاکشہ 

<sup>(</sup>۱) کنزالعمال برمز ابن ابی شیبه، ج: ۲، ص: ۲۳۶.

<sup>(</sup>٢) كنز برمز عبدالرزاق في الجامع، ج: ٢، ص: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) كنزالعمال برمز عبدالرزاق في الجامع وابن ابي حاتم، ج: ٢، ص: ٣٣٣.

کیر (سرکاری عطاطنے کے دفت تک) اُدھار پر آٹھ سورو پے ہیں فروخت کی اور پھر یہی کنیز اُن سے چھسورو پے ہیں فرید لی (جس کا بھیجہ ہے ہوا کہ گویا چھسورو پے قرض دے کر میعادِ مقررہ پر آٹھ سورو پے کی مشتی ہوگئ، دوسورو پے نفع کے مل گئے )۔ حضرت عاکشہ بڑا گئا نے فر مایا کہ: خدا کی قتم! تم نے نہایت بُرا معاملہ کیا ہے، زید بن ارقم بڑا گئا کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ تم نے یہ (سودی معاملہ کر کے) اپنا جہاد ضائع کر دیا جوتم نے رسول اللہ طالا کا اُنے کہ اور جہ ابوسفیان بڑا گئا نے عرض کیا: تو یہ بتلا ہے کہ اگر میں ان سے صرف اپنا دوجہ ابوسفیان بڑا گئا نے عرض کیا: تو یہ بتلا ہے کہ اگر میں ان سے صرف اپنا ماک اللہ عنی چھسورو ہے لے لوں، باقی چھوڑ دول تو کیا گناہ سے بُری ہو جا کیں گئاہ سے بُری ہو کا میں گئاہ ہے اور وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے تو پچھلا گناہ کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے اور وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے تو پچھلا گناہ معاف ہوجا تا ہے، اور قرآن میں اس کا فیصلہ خودموجود ہے کہ جس نے سودی معاف ہوجا تا ہے، اور قرآن میں اس کا فیصلہ خودموجود ہے کہ جس نے سودی معافلہ کرلیا ہواس کو اصل راس المال ملے گازیادتی نہ ملے گی۔

٣٧: عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنِّى ٱقْرَضُتُ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنِّى ٱقْرَضُتُ رَجُلًا قَرُضًا فَاهُدى لِى هَدِيَّةً. قَالَ: ثِبُهُ مَكَانَهُ هَدِيَّةً أَوُ إِحْسَبُهَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ. (1)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ہیں سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ: میں نے ایک شخص کو قرض دیا تھا، اس نے جھے ایک ہدیہ پیش کیا، تو یہ میرے لئے حلال ہے؟ عبداللہ بن عمر بڑا ہا نے فر مایا کہ: یا تو اس کے ہدیہ کے میر سے میں تم بھی کوئی ہدیہ اس کو دے دویا پھر اس ہدیہ کی قیمت ان کے قرض میں مجرا کردویا ہدیہ واپس کردوی (وجہ یہ ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ اس نے قرض کے بدلے میں یہ ہدیہ دیا ہو)۔ (۲)

٣٨: عَنُ أَنْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ: إِذَا ٱقْرَضَ اَحَدُكُمُ اَخَاهُ قَرُضًا فَاهُدى إِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقُبُلُهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَآبَتِهِ فَلَا يَرُكُبُهَا إِلَّا إِنْ يَكُونَ جَرِى

<sup>(</sup>۱) كنز العمال برمز عبدالرزاق في الجامع، ج: ٢، ص: ٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر سود دینے والا اس پر راضی بھی ہوتب بھی سود جائز نہیں ہوتا، اس میں تراضی طرفین کافی نہیں۔ ۱۲منہ

رويد مثل ذلك. (١)

بنا والمباری برخم و النس بنائظ فرماتے ہیں کہ: تم کسی بھائی کوقرض دو پھر وہ جہیں رجہ:
حضرت النس بنائظ فرماتے ہیں کہ: تم کسی بھائی کوقرض دو پھر وہ جہیں کو بھائی کو بھائے وغیرہ کا بطور، ہدیہ پیش کرے تو اس کا ہدیہ تبول نہ کرو، یا وہ اپنی سواری پر جہیں سوار کرے تو تم سوار نہ ہو، بجز اس صورت کے کہ قرض اپنی سواری پہلے بھی ان دونوں میں اس طرح کے معاملات ہدیہ لینے دینے کے دینے ہدیہ جاری ہوں تو ہدیہ لینا جائز ہے، (کیونکہ اس صورت میں بیدواضح ہے کہ یہ ہدیہ جاری ہوں تو ہم بین دیا گیا)۔

٣٩: عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ أَنَّ أُبَيَّ بُنَ كَعَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آهُدى الى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ ثَمَرَةٍ أَرُضِهِ فَرَدَّهَا فَقَالَ أَبَيٌّ: لَمْ رَدَدُكَ هَدِيَّتِي وَقَدُ عَلِمُتَ آنِّي مِنُ أَطْيَبِ أَهُلِ الْمَدِيُنَةِ ثَمَرَةً، خُذُ عَنى مَا تَرُدُ عَلَى هَدِيَّتِي، وَكَانَ عُمَرُ اَسُلَفَهُ عَشْرَةَ الْافِ دِرُهَم. (٢) رْجمہ: محربن سیرین رحمہ الله فرماتے ہیں کہ: حضرت اُلیّ بن کعب رفائل نے حضرت فاروق اعظم فالمنز كي خدمت مين اين باغ كالمجل بطور مدير جميجا، حضرت فاروق اعظم فَاللَّيْ نے واپس كردياء أنيّ بن كعب وَاللَّهُ نے شكايت كى اورعرض کیا کہ: آپ جانتے ہیں کہ میرے باغ کا کھل سارے مدینہ میں لطف وانضل ہے (مین ظاہری عمر گی کے اعتبار سے یا حلال طیب ہونے کے اعتبارے)، پھرآپ نے اس کو کیوں زد کر دیا؟ اس کو واپس لیجے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت فاروقِ اعظم بڑھ نے اُئی بن کعب رہ اللہ کورس بزاردر ہم قرض دیئے تھے، خطرہ یہ ہوا کہ ہیں یہ بدیداں قرض کے عوض میں نہ ہو، بعد میں اُئی بن کعب رہائی کی یقین د مانی اور ان کے سابقہ معاملات پر نظر الى فرماكر فاردق، اعظم والله في تبول فرماليا، جيما كداو يرحضرت انس والله كا حديث ميں الي صورت كومشى قرار ديا ہے جس ميں قرض لينے اور دينے دالے کے درمیان سلے سے مدید دینے کارواج تھا، اور بی وجہ ہے کہ فاروق اعظم فالله برقبول مديد كااصراركرنے كے بادجود حضرت أبى بن كعب فالله كا

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه باب القرض و سنن البيهقي.

<sup>(</sup>١) كنز برمز البخارى و مسلم و عبدالرزاق في الجامع، ج: ٣، ص: ٢٣٨.

خور بھی فتویٰ یہی ہے کہ جس شخص کے ذمہ اپنا قرض ہو، اس سے ہدیہ قبول کرنا ڈرست نہیں ، جیسا کہ روایت نمبر ۴۸ سے واضح ہے۔ (۱)

٤٠ : وَعَنُ أَبَيِّ بُنِ كَعُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : إِذَا اَقْرَضُتَ رَجُلًا قَرْضًا فَرُضًا فَاهُدى لَكَ هَدِيَّتَهُ (٢)

ر جمہ: اور حضرت أبى بن كعب رفائل سے روایت ہے كہ: جب تم كى كوتر ض رو، پھر وہ تم كو كچھ مديد ہے، پس اپنا قرض لے ليا كرو، اور مديدلونا ديا كرو\_

٤١: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: إِذَا ٱسُلَفُتَ رَجُلًا سَلَفًا فَلَا تَقْبَلُ مِنْهُ هَدِيَّةً كُرَاعٍ أَوْ عَارِيَةً رُكُوبٍ دَآبَّةٍ. (٣)

ترجمہ: حضر ت عبداللہ بن عباس بنالہا نے فرمایا کہ: جب تم کس شخص کو قرض دو تو اس کامدیہ کوشت کا باعاریۂ اس کی سواری کو قبول نہ کرد۔

٤٢: عَنُ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرُضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. (٣)

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم طالاؤا نے فرمایا: جوقرض کوئی نفع پیدا کرے وہ رباہے۔

٤٣: إِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ هَلَاكًا فَشَى فِيهِمُ الرِّبَاء فَرُوِىَ عَنُ عَلِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ . (۵)

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہدنے رسول کریم ظالیوا کا بدارشاد نقل کیا ہے کہ: جب اللہ تعالی کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ان میں ربا یعنی سودی کاروبار پھیل جاتا ہے۔

٤٤: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَزُعُمُونَ أَنَّا لَا

(۱) ظاہریہ ہے کہ اس زمانے میں دس ہزار کی رقم کوئی معمولی رقم نہ تھی، جس کو کسی مصیبت کے رفع کرنے کے لئے لیا گیاہو، بلکہ تجارتی فتم کا قرض ہی معلوم ہوتا ہے۔ ۱۲ منہ

(٢) كنز برمز عبدالرزاق في الجامع، ج: ٣، ص: ٢٣٨.

(٣) ذكره في الكنز برمز عبدالرزاق في الجامع، ج: ٢، ص: ٢٣٨.

(٣) ذكره في الكنز برمز حارث بن ابي اسامة في مسند مثله في الجامع الصغير وتكلم على اسناده في فيض القدير ولكن شارحه العزيزي قال في السراج المنير قال الشيخ حديث حسن لغيره.

(۵) کنز برمز مسند الفردوس الدیلمی، ج: ۲، ص: ۲۱۳.

٥٤: عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَرَكُنَا تِسُعَةَ اَعُشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرِّبُوا. (٣)

ترجمہ: حضرت معنی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ: حضرت عمر بن خطاب بناللہ نے فرمایا کہ: ہم نے توے فی صدی حلال کوربا کے خوف سے چھوڑ رکھا ہے۔

ال روایت اوراس سے پہلے روایت سے یہ واضح ہوگیا کہ فاروق اعظم فرن کے جواس پر اظہار افسوس کیا کہ آیات حرمت سود نازل ہونے کے بعد ہمیں اتن مہلت نہ مل کہ ربا کی پوری افریکا سے دریافت کر کے معلوم کر لیتے ،اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ ربا کا مفہوم عرب کے نزد یک مہم یا مجمل تھا، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی ان اقسام کی تشریحات میں کچھ اہمام رہ گیا، جن کورسول کریم نا اللہ کا نے مفہوم ربا میں داخل فر مایا ہے، قرض پر نفع لینے کاربا جوقر آن ایمام رہ گیا، جن کورسول کریم نا اللہ کا نہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس سے داضح ہوگیا کہ فاروق اعظم فائٹن کا تر در مطلق منہوم رہا میں نہیں بلکداس فاص رہا میں ہے جو کرب میں پہلے معروف نہ تھا۔ ۱۲منہ

<sup>(</sup>۲) ذكره في الكنز برمز عبدالرزاق في الجامع وعن ابي عبيد، ج:۲، ص: ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) ذكره في الكنز برمز عبدالرزاق في الجامع، ج:٢، ص: ٢٣١.

٤٦: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا آنَهُ شُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُ عَلَى رَجُلِ اللَّي اَجَلِ فَيَقُولُ: عَجِلُ لِي وَانَا اَضَعُ عَنُكَ، لَا بَأْسَ الْحَقُ عَلَى رَجُلِ اللَّي اَجَلِ فَيَقُولُ: عَجِلُ لِي وَانَا اَضَعُ عَنُكَ، لَا بَأْسَ بِنَالِكَ وَانَمَا الرِّبَا: اَخِرُ لِي وَانَا أَزِيلُكَ، وَلَيْسَ عَجِلُ لِي وَانَا اَضَعُ لِللَّهِ وَانَمَا الرِّبَا: اَخِرُ لِي وَانَا أَزِيلُكَ، وَلَيْسَ عَجِلُ لِي وَانَا اَضَعُ لَلْهُ وَانَا اَضَعُ

رجہ: حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ہا فرماتے ہیں کہ: ان سے کی شخص نے سوال کیا کہ کی شخص کے ذمہ کسی کا کوئی قرض ہواور وہ میعادِ مقررہ سے پہلے یہ کہے کہ میرارو پیآ پ نفذ دے دیں تو ہیں اپنے قرض کا کوئی حصہ چھوڑ دوں گا۔
ابن عباس بڑا ہا نے فرمایا کہ: اس میں کوئی مضا گفتہ ہیں ، ربا تو اس میں ہے کہ کوئی شخص ہے کہ: مجھے میعادِ مقرر سے مزید مہلت قرض میں دے دو، تو میں متہمیں اتنی رقم زیادہ دوں گا، اس میں ربا نہیں کہ میعاد سے پہلے دے دوتو اتنی رقم کم کردوں گا۔

٤٧: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَا تُشَارِكُ يَهُوُدِيًّا وَّلَا نَصَرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا. قِيلَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: لِانَّهُمْ يَرُبُونَ وَالرِبَا لَا يَحِلُ (٢) نَصَرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا. قِيلَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: لِانَّهُمْ يَرُبُونَ وَالرِبَا لَا يَحِلُ (٢) لَمَ مَعْرَتُ عَبِدالله بن عَبِاسِ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابن عباس بنافیا کے ارشاد ہے معلوم ہوا کہ سودخوروں کے ساتھ کارو باریش شرکت کرنا بھی حرام ہے۔

ارادہ لیا تھا کہ سود کی حرمت سے متعلق ایک چہل صدیث جمع کر دی جائے ، جمع کرنے کے وقت چالیس سے بھی زیادہ احادیث جمع ہوگئیں۔

رسول کریم طالیونا کے ارشادات قرآن کریم کی تغییر ہوتے ہیں، ان ارشادات کے مجموع پر جو خص دیانت داری کے ساتھ نظر ڈالے گااس کے سامنے سے وہ سب شبہات دُور ہوجا مَیں گے جو آج کل عام طور پرمسکلہ سود کے متعلق پیش کے جاتے ہیں (اور شروع رسالہ میں ان کے جوابات بھی کسے گئے ہیں، یہاں پرمسکلہ سود کے پہلے جھے کوختم کرتا ہوں، دوسرے جھے، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطافر مائی تو بعد میں کھے جادیں گئے واللہ المُموَفِّقُ وَالْمُعِینُ۔

<sup>(</sup>۱) کنز برمز ابن ابی شیبة. (۲) کنز برمز عبدالرزاق فی الجامع، ج: ۲، ص: ۲۳۳.

# شجارتی سود

عقل اورشرع کی روشی میں

مندرجہ بالا رسمالہ حضرت مولا نامفتی محرتی عثانی مظلم العالی کاتخریفر مودہ ہے جس میں حضرت فی الاسلام دامت برکاتہم نے مسئلہ سود سے متعلق جناب یعقوب شاہ صاحب بھلواری کی تالیف کردہ کتاب کامفصل اور مدل جواب تحریفر مایا ہے جس میں سوال وجواب کے دوران بعض اضافی علمی تحقیقات مندرج ہیں، اگر چہ موضوع سے متعلقہ ابحاث آپ ملاحظ فرما چکے ہیں لیکن موضوع کی جامعیت کے پیش نظر مختلف سوالات اوران کے تحقیق جوابات مزید ملاحظ فرما چکے ہیں لیکن موضوع کی جامعیت کے پیش نظر مختلف سوالات اوران کے تحقیق جوابات مزید علمی نکات اوراضا فات سے خالی نہیں، الہذا اس رسالہ کو بعینہ نقل کیا جارہ ہے۔ ۱۲ محود احمد

### ح ف آغاز

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ لَّذِيْنَ اصْطَعى.

کافی عرصہ ہوا جناب یعقوب ٹاہ صاحب آڈیٹر جزل پاکتان نے ''مودے متعلق چنو
سوالات' کے نام سے ایک سوال نامہ مرتب کیا تھا، جس میں انہوں نے مختف علائے کرام کے سامنے
اپنے وہ اِشکالات پیش کئے تھے جو انہیں تجارتی سود کی حرمت پر پیش آئے، انہوں نے بلغ جبتو اور
تخیق دفتیش کرنے کے بعد اپنے وہ تمام نکات اس سوال نامے میں لکھ دیئے تھے جن کے تحت وہ یہ
سجھتے تھے کہ تجارتی سود حلال ہونا جا ہئے۔

اس سوال نامے کی ایک کا پی میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محر شفیع صاحب مظلیم العالی کے پاس بھی آئی ، بیسوال نامہ عرصہ تک والدصاحب مظلیم کے پاس رکھار ہااور آپ اس پر بچوم مثاغل کے سبب کچھ تحریر نہ فر ما سکے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد جناب ماہرالقادری (میر''فاران'' کراچی) نے اس مسکلے پر ایک اور کتاب والدصاحب مظلیم کو تبعرے کے لئے دی، جوادارہ ثقافت اسلامیہ کے رفیق جناب محمد جعفر شاہ صاحب پھلواروی کی تألیف کردہ تھی، اس کا ایک جزء جناب لیقوب شاہ صاحب کے اس کا ایک جزء جناب لیقوب شاہ صاحب کا سوال نامہ بھی تھا اور پھر جناب جعفر شاہ صاحب نے اس کے جواب میں تجارتی سود کی فقیمی حیثیت سے بحث کی تھی اور بیڑا بت کرنا چاہا تھا کہ تجارتی سود حرام نہیں۔

یہ کتاب بھی کافی دنوں تک والدصاحب قبلہ کے پاس رکھی رہی اور بے شار معروفیات کے سبب والدصاحب اس پھی کچھٹر یہ نفر ماسکے، بالآخر بیدونوں چیزیں احقر کوعنایت فرما نیں اور حکم دیا کہ اس پھی کچھٹر یہ نفر ماسکے، بالآخر بیدونوں چیزیں احقر نے اپنی بساط کے مطابق غورو کہ اس پر میں کچھکھوں، علمی بے ماسکی کے باوجود تھیل حکم کے لئے احقر نے اپنی بساط کے مطابق غورو فکر اور حقیق کر کے کچھلکھ دیا، اب میروسوف کی نظر ٹانی اور اصلاح وتر میم کے بعد آپ کے سامنے فکر اور حقیق کر کے کچھلکھ دیا، اب میروسوف کی نظر ٹانی اور اصلاح وتر میم کے بعد آپ کے سامنے

ان صفحات میں اُن دلائل کا جائزہ لینامقصود ہے جو تجارتی سود کے جواز پر پیش کے گئے جن واللہ المستعان۔

۲۷راگست ۱۹۲۱ء

محمر تقی عثمانی (۱۷۸- گارڈن ایٹ، کراچی)

# U Los Den

# فقهى دلائل

پینے ان دلائل کو لیجے جو تجارتی سود کو جائز قرار دینے والے حضرات فقہی زادیے نگاہ ہے چیش رخ جی ان حضرات کے دوگروہ ہو گئے جی بعض تو وہ جیل جواپ استدلال کی بنیادال بات پر کے جی کہ تجارتی سود عہد رسمالت جی رائج تھا یا نہیں؟ ان کا کہنا ہے ہے کہ قرآن کریم جی ترام سود کے جی کہ تجارتی سود عہد رسمالت جی رائج تھا یا نہیں؟ ان کا کہنا ہے ہے کہ قرآن کریم جو آنحضرت نا پیڑا کے ان نے جی ان کے تکنی نے جی ان کے ان کہنا ہے جو آنحضرت نا پیڑا کے ان کی باداسط کے ان کی سال کی ایک ہو اوروی 'دیم کے باداسط خوب ہیں ،ان کے سامنے جب 'الزبّا' کا ذکر کیا جائے گاتو مرادوی 'دیم ان کہ جو اور جب ہم اس ذمانے میں سود کی مرقبہ صورتوں میں جبتو کرتے ہیں تو گائی سود کی مرقبہ صورتوں میں جبتو کرتے ہیں تو جب کہیں تجارتی سود الل پورپ کی ایجاد ہے اور صنعتی انقلاب کے بھی کہیں تجارتی سود کی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے بعد جب صنعت و تجارت کو فروغ نصیب ہوا ہے اس وقت تجارتی سود کی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے بھی جو کہ تا ہو کہ جو ان سے بھی تو کہ ایکن دین شروع ہوا ہے ، لہذا جن آیات سے سود کی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے بھی تجارتی سود کی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے بھی تو کہ تو ان سے بھی تو کہ تا مونے پر استدلال صحیح نہیں ۔

ہم پہلے ای گروہ کے اس استدلال کا جائزہ لیتے ہیں۔

ہم پہنے ای مروہ ہے اس مروں جا ہو استعمال ہوت سطی ہے، اس لئے کہ ان حضرات نے اپنی ہماری نظر میں ان حضرات کا بیا ستدلال بہت سطی ہے، اس لئے کہ ان حضرات نے اپنی اس لئے کہ ان حضرات کو دو ہی ستونوں پر کھڑا کیا ہے، ایک تو بیر کہ "الرّباوا" سے مراد' ربا' کی وہی اس دلیل کی اس ممارت کو دو ہی ستونوں پر کھڑا کیا ہے، ایک تو بیر کہ تجارتی سوداس زمانے میں رائج سے اس مور سے بیر کہ تجارتی سوداس زمانے میں رائج سے اس مور کے بیر تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بیدونوں میں اس ستونوں کو ذراسی توجہ سے تھونک ہجا کر دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بیدونوں کو ذراسی توجہ سے تھونک ہجا کر دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بیدونوں کو ذراسی توجہ سے تھونک ہجا کر دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بیدونوں کو ذراسی توجہ سے تھونگ ہجا کر دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بیدونوں کو ذراسی توجہ سے تھونگ ہجا کہ دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بیدونوں کو ذراسی توجہ سے تھونگ ہجا کہ دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بیدونوں کو ذراسی توجہ سے تھونگ ہجا کہ دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بیدونوں کو ذراسی توجہ سے تھونگ ہجا کہ دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بیدونوں کو ذراسی توجہ سے تھونگ ہے۔

کوکھے ہیں۔

اوّل تو یہ بات ہی بودن ہے کہ 'ربا' کی جوشکل وصورت عہدِ جاہلیت میں رائج نہ ہودہ اوّل ہے ، اوّل تو یہ بات ہی بودن ہے کہ 'ربا' کی جوشکل وصورت عہدِ جاہلیت میں رائج نہ ہودہ اسلام کسی چیز کوحرام یا حلال قرار دیتا ہے تواس کی ایک حقیقت سامنے ہوتی ہے اور اسلام کسی چیز کوحرام یا حلال قرار دیتا ہے آ حکام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ قرآن اللہ کا دارومدار ہوتا ہے ، شکل وصورت کے بدلنے سے اُحکام میں وہ جس شکل وصورت کے ساتھ معروف نے 'لئے نہر'' (شراب) کوحرام قرار دیا ہے ، زمانہ نبوت میں وہ جس شکل وصورت کے ساتھ معروف نے 'النے نہر'' (شراب) کوحرام قرار دیا ہے ، زمانہ نبوت میں وہ جس شکل وصورت کے ساتھ معروف

مقی ادراس کے بنانے کے جوطریقے رائج تھے وہ سب بدل کئے مگر چونکہ حقیقت نہیں بدلی اس لئے حکم بھی نہیں بدلا، وہ برستور حرام رہی۔"اَلْفَحُشَاءٌ" (بدکاری) کی صورتیں اس زمانے میں کھاورتھیں، آج کھاور ہیں، زمین وآسان کا تفاوت ہے، مگر بدکاری، بدکاری، ی ہے، اور قرآن کے وہی اُدکام اس پرنافذ ہیں۔ سوداور قمار کا بھی یہی حال ہے، اس زمانے میں اس کی جوشکل وصورت معروف تھی، آج اس سے بہت مختلف صور تیں رائج ہیں ، مگر جس طرح مشینوں اور سائنٹفک طریقوں سے کشد کی ہوئی شراب، شراب ہے، اور سینماؤں اور کلبوں کے ذریعے پیدا کی ہوئی آشنا ئیاں اور ان کے نتیجے میں برکاریاں، برکاریاں ہی ہیں تو اگر سود اور قمار کوئی شکل دے کر بینکنگ یا لاٹری کا نام دے دیا جائے تو اس سے اس کے اُحکام کیوں بدلیں؟ پہتو ایہا ہی ہو گیا جیسے کسی ہندوستانی ماہرِموسیقی نے عرب کے بدوؤں كا گاناس كركہا تھا كة تربان جائے اپنے نبی مَلَاثِيْمُ كے! انہوں نے ان لوگوں كا گانا سااس لئے حرام قراردے دیا، بیب شک حرام ہی ہونا جائے، اگر ہمارا گانا سنتے تو بھی حرام نہ کہتے۔ قرآن نے جوسود کی حرمت کا حکم دیا ہے اُسے احتیاجی اور صرفی سود کے ساتھ مخصوص

# كيا تجارتي سودعهدِ رسالت ميں رائج نه تھا؟

کرنے کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

پھراس دلیل کا دُوسرامقدمہ بھی دُرست نہیں کہ'' کمرشل انٹرسٹ' عہدِ جاہلیت میں رائج نہ تھا، یہ کہنا دراصل تاریخ اور روایات سے ناوا تفیت پرمبنی ہے۔ جاہلیت عرب اور پھر اسلامی دور کی تاریخ یر سرس نظر ڈالنے کے بعدیہ بات بالکل آشکارا ہوجاتی ہے کہاس زمانے میں سود کالین دین صرف احتیاجی اور صَر فی قرضوں برنہیں تھا بلکہ تجارتی اغراض اور نفع بخش مقاصد کے لئے بھی قرض لیے اور ديئ جاتے تھے، ذراان روايتوں كوخوب غورسے د كھئے:

> ١: كانت بنو عمرو بن عامر يأخذون الرّبوا من بني المغيرة وكانت بنو المغيرة يُربون لهم في الجاهلية فجاء الاسلام و لهم عليهم مال

> ترجمه: جاہلیت کے زمانے میں بنوعمرو بن عامر ، بنومغیرہ سے سود لیتے تھے ، ادر بومغيره انهيں سود ديتے تھے، چنانچہ جب اسلام آيا تو ان پر ايك بھارى مال داجب تقار

درمنور بواله أبن جريك ابن جريك ب5: ١٠٠ ١٠٠

اس روایت میں عرب کے دوقبلوں کے درمیان سودی لین دین کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بات اس روایت میں عرب کے دوقبلوں کے درمیان سودی لین دین کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بات زمن میں رکھنے کہ ان قبیلوں کی حیثیت تجارتی کمپنیوں جیسی تھی، ایک قبیلے ایجھے خاصے مال دار بھی تھے، جم کے اجتماعی انداز میں اس سے تجارت کیا کرتے تھے، پھر یہ قبیلے ایجھے خاصے مال دار بھی تھے، ہم کے درمیان سود کا مسلسل کا دوبار کسی ہٹائی ضرورت کے لئے ہوسکتا ہے؟ بیقینا یہ لین دین تجارتی بنیا دوں پر تھا۔

اس دنیل پر جناب بیقوب شاہ صاحب نے دسمبر ۱۹۲۱ء کے ماہنامہ'' ثقافت' میں یہ اعزاض کیا ہے کہ یہ قرض شجارتی نہیں زراعتی ہوتے تھے،اس پرانہوں نے ایک روائی تائیہ بھی پیش کی ہے، مگر ہماری نظر میں اوّل تو ابوسفیان کے قافلہ شجارت سےاس کی صاف تر دید ہو جاتی ہوا اگراس کو مان بھی لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ قرض ،خواہ شجارتی ہو یا زراعتی ہو، اگراس کو مان بھی لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ قرض ،خواہ شجارتی ہو یا زراعتی ہو، ہر مال نفع آور تھا اور اگر نفع بخش اغراض کے لئے زراعتی سود نا جائز ہوسکتا ہے تو شجارتی سود کی وجہ ہوازاس کے سوااور کیا ہوسکتی ہے کہ بورپ کی منڈیوں میں اب زیادہ ضرورت شجارتی سود ہی کے بورپ کی منڈیوں میں اب زیادہ ضرورت شجارتی سود ہی کی ہے، اس کے سوااور کیا ہو گئی ہے۔

رہا ہے کہنا کہ ' ہے طرنے کل کے ترقی یافتہ طریقہ زراعت کا آئینہ دار ہے جس میں مشیوں اور مصنوی کھاد پر زور دیا جاتا ہے، ورنہ پرانے زمانے میں کاشت کار جوقرض لیتے تھے وہ احتیاجی اور صرفی ہوتے تھے' تو ہے بہت بعیدی بات ہے، اس لئے کہ قدیم زمانے میں بھی زراعت بیٹرلوگ بڑے مال دار ہوتے تھے اور بڑے اُونے پیانے پر بھی زراعت کی جاتی تھی، پھراس روایت پیٹرلوگ بڑے مال دار ہوتے تھے اور بڑے اُونے پیانے پر بھی زراعت کی جاتی تھی، پھراس روایت میں تو تبلیوں کے اجتماعی قرض کا ذکر ہے، انفرادی قرض نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پورے کے بیارے قرض کو خصر فی اور احتیاجی' کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟

(۱) ال کا اندازہ اس واقعے ہے ہوسکتا ہے جو جنگ بدر کا حرک بنا، ابوسمیان رفاق کا صدھا۔

تافلہ شام ہے لے کرآ رہے تھے اور اس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ اس میں کہ کے ہر فرد کا حصد تھا۔

علامہ زر تانی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب "شرح المواهب اللدنية" میں لکھتے ہیں:

لم يبق قرشتی و لا قرشية له مثقال الا بعث به فی العیر۔

ترجمہ: کو کی قریش مرد ہویا عورت ایسا نہ تھا جس کے پاس ایک درہم ہواور وہ اس نے

ترجمہ: کو کی قریش مرد ہویا عورت ایسا نہ تھا جس کے پاس ایک درہم ہواور وہ اس نے

قافلے میں نہ جمیجا ہو۔

## ایک بہت واضح دلیل

٢: درمنثور بى مين علامه سيوطي في حضرت الوهريه وفي كايك روايت نقل ى ب: درمنثور بى مين علامه سيوطي في حضرت الوهريه وفي الكه ورسوله. (١) من لم يترك المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. (١) ترجمه: جو فخض " مخابرة نه جهور عوه الله اور الله ورسول كالوالم كالوالم كالموالية كالمرف سياعلان جنگ س لے۔

آس روایت میں آنخضرت نا الیوا نے '' مخابرہ'' کوسودہی کی ایک صورت قر اردے کرنا جائز قرار دیا، اور جس طرح سودخور کے خلاف خدا اور رسول نا لیوا نے اعلانِ جنگ کیا ہے، ای طرح ''مخابرہ'' کرنے والے کے خلاف بھی کیا۔

''خابرہ''بٹائی کی ایک صورت ہے، اور وہ ہے کہ زمین دار کسی کاشت کارکوا پنی زمین اس معاہدے پردے کہ کاشت کاراس کوغلہ کی ایک معین مقدار دیا کر ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کی ایک زمین ہے اور آپ وہ زید کواس معاہدے پر کاشت کے لئے دیں کہ وہ غلے کی ایک معین مقدار مثلاً پانچ من برفصل پر آپ کو دیتا رہے گا،خواہ اس کی پیدادار کم ہویا زیادہ یا بالکل نہ ہو یا مثلاً بے معاہدہ طے ہوکہ جتنی پیدادار پانی کی نالیوں کے قربی حصوں پر ہوگی وہ آپ کودے دے اور باقی کاشت کارکا ہے، یہ معاملہ 'مخابرہ' کہلاتا ہے۔

رسول الله مَا الله م

پھر جو علت تِح کے '' کو ناجا کز قر اردی ہے وہ یہ ہے کہ مکن ہے کہ کاشت کے بعدگل پیداوار پانچ من ہی ہواور بے چارے کاشت کارکو کچھ بھی نہ ملے، یہی علت تجارتی سود میں بھی پائی جاتی ہے کہ مکن ہے جورقم قرض لے کر تجارت میں لگائی گئی ہے اس سے صرف اتنا ہی نفع ہو جتنا کہ اسے سود میں دے دینا ہے یا اتنا بھی نہ ہو (جس کی پوری تفصیل آگے آرہی ہے )، اور یہ علت صرف اور احتیاجی سود میں نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں لگا تا، اس کے اور احتیاجی سود میں نہیں لگا تا، اس کے اور احتیاجی سود میں نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں لگا تا، اس کے اور احتیاجی سود میں نہیں بائی جاتی ہے، کیونکہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں لگا تا، اس کے

رام الا نے کی علم کھاور ہے۔

رام ہوے کہ مخضرت ملا المرائی میں داخل فر مایا اور خابرہ، کو ' ربا' میں داخل فر مایا اور خابرہ، مُر نی سود فلاصہ ہے کہ آنخضرت ملائی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عہدِ رسالت میں نفع کے مشابہ ہے ، اس سے یہ بھی بتہ چل گیا کہ عہدِ رسالت میں نفع بخش کاموں میں لگانے کے لئے سودی لین دین کارواج تھا اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ سود حرام ہے۔ بخش کاموں میں لگانے کے لئے سودی لین دین کارواج تھا اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ سود حرام ہے۔

ايداورديل

#### اب آپ ایک اور روایت پغور فرماین:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا اكل الرّبوا فمن لم يأكلة أصابه من غباره. (١)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رفائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طالی اللہ طالی اللہ طالی کہ:
لوگوں پرایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا جس میں کوئی ایسا شخص باقی ندرہے گا جس
نے سود نہ کھایا ہو، اور اگر کسی نے نہ کھایا ہوگا تو اس کا غبار اس تک ضرور پہنچا
ہوگا۔

ال روایت میں آنخضرت طالی کا نے ایک ایسے زمانے کی خبر دی ہے جس میں سودخوری ہے جس میں سودخوری ہے جس میں سودخوری ہے جس میں آنخور نرمائے ہوتا م ہوجائے گی ،اگر اس سے مرادموجودہ زمانہ ہے (جیبا کہ ظاہر بھی ہے) تو آپ خور نرمائے کہ اس ذمانے میں کون سے سود کواس قدر عموم حاصل ہوا ہے جس سے بچنا مشکل ہے ، ہر خص جانتا ہے کہ اس ذمانے میں تجارتی سود عام ہور ہا ہے اور مہا جن سود گھٹتا جارہ ہے۔

اوراگر حدیث میں جس زمانے کی پیش گوئی کی گئی ہے اس سے مراد کوئی آئندہ ذمانہ ہے تو اول آئر وہ بین جس زمانے کی پیش گوئی کی گئی ہے اس سے مراد کوئی آئندہ ذمانہ ہے تو اول آت وہ ہی ہے بات بھی ہے بات بھی ہیں نہیں اول اور الله بظاہر تجارتی سود ہی ہو سے گا اور مہا جن سود گئار ہے گا، اور دُوسر عقلاً بھی ہے بات بہت بعید ہے کہ دُنیا آل کہ مہا جن سود کے رواج عام سے ہر شخص تک اس کا اثر ضرور پہنچ ، ہے بات بہت بعید ہے کہ دُنیا میں گئے والوں کی اکثر بیت مہا جن بن جائے اور سود لے لے کہ کھاتی رہے، اور پھر اگر ایسا ہو بھی تو جو لوگ سود پر قرض لیں گئے م از کم وہ تو سود کا غبار کھانے سے بھی بچے رہیں گے، حالانکہ آئخضرت خالی ہو اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر شود کو اس کا غبار تو ضرور بی پہنچ گا۔

کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کو اس کا غبار تو ضرور بی پہنچ گا۔

سود کا ایساروا ہے عام جس سے کہ ہر س ونا کس کو اس کا پچھ نہ پچھ غبار ضرور پہنچ ، تجارتی سود

(۱) درمنثور بحاله أبودا ودوابن مجهد

ہی میں ممکن ہے، جیسا کہ بینکنگ کے موجودہ نظام میں ہور ہا ہے۔ تقریباً آدھی دُنیا کارو پیپینکوں میں ہور ہا ہے۔ تقریباً آدھی دُنیا کارو پیپینکوں میں جمع رہتا ہے جس پر انہیں سود دیا جاتا ہے، ہڑے سر مایہ داران بینکول سے سود کالین دین کرتے ہیں اور چھوٹے تاجر بینک میں رو پیہ جمع رکھتے ہیں، پھر بینکنگ پھھا تنے ہڑے پیانے پر ہونے گئی ہے کہ ہر ایک بینک میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نوکری کرتے ہیں، اس طرح کی نہ کی درجے میں سود کی خیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور جولوگ براہ راست ملوث نہیں ہوتے تو وہ مال جو بذر ایو سور ماصل کیا جاتا ہے جب اس کی گردش ملک میں ہوتی ہے تو بالواسطہ ہی ہی مگر سود کے پیسے ہر خف ملوث ہو جاتا ہے، جس کو حدیث میں ''سود کا غبار'' کہا گیا ہے، ادر جس سے بیخے کا دعویٰ کوئی ہوں سے بیدائمتی بھی نہیں کرسکا۔

اس لئے رسول کریم طافیہ کا مذکورہ بالا ارشاد تجارتی سود ہی کے بارے میں ہوسکتا ہے۔

#### حضرت زبير بن عوّام بنافيز

اس کے علاوہ حضرت زبیر بن عوام رہ اللہ کا جوطر زعمل اس سلسلے میں روایات سے ثابت ہوتا ہو وہ بڑی حد تک اس طریقے سے مشابہ ہے جو آج بینکنگ کے نظام میں رائج ہے۔

حضرت زبیر رفائی امانت و دیانت کے اعتبار سے مشہور سے ،اس لئے برد برد برا کوری یا تھوڑی ان کے پاس اپنی امانتیں جمع کرایا کرتے سے اور اپنی مختلف ضرور بات کی بنا پر وہ اپنی پوری یا تھوڑی رقین واپس بھی لیتے رہتے سے ،حضرت زبیر رفائی کے بارے میں بخاری کی کتاب الجهاد ، باب برکة الغازی فی ماله ، اور طبقات ابن سعد میں بہمن طبقات البدریین من المهاجرین بر تقریح موجود ہے کہ یہ لوگوں کی رقموں کو بطور امانت رکھنا منظور نہیں کرتے سے بلکہ یہ کہ دیا کرتے ہے:

"لَا وَلَكِنُ هُوَ سَلَفْ."
"يوامانت نهين قرض ہے۔"

اس كامقصد كياتها؟ شارح بخارى حافظ ابن جرر كي زباني سنئے:

وكان غرضة بذلك انة كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير فى حفظه فراى أن يجعلة مضمونًا فيكون أوثق لصاحب المال أبقى لمروته، وزاد ابن بطال ليطيب لة ربح ذلك المال. (١) ترجمه: الل سان كا مقعد بيرتما كه أنبيل خطره تما كه كبيل مال ضائع نه بو

# ہند بنت عتبہ کا واقعہ

٢: علام طبري في سنه ٢٣ ه كواقعات مين ايك واقعم كيا به كر:
ان هندًا بنت عتبة قامت الى عمرو بن الخطاب فاستقرضته من بيت المال أربع الافي تتجر فيها وتضمنها فأقرضها فخرجت الى بلاد كل فاشترت وباعت الله الخرجة

ترجمہ: ہند بنت عتبہ، حضرت عمر رفائی کے پاس آئی اور بیت المال سے چار ہزار قرض مانگے تا کہ ان سے تجارت کرے اور ان کی ضامن ہو، حضرت عمر فائی نے دے دیئے، چنانچہوہ بلاد کلب میں گئی اور مال خرید کر فروخت کیا۔

اس میں خاص تجارت کے نام سے رو پی قرض لینے اور دینے کا ذکر ہے، کیااس کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہ اور ان کے بعد بھی یہ کہ اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی اس کے بعد نہ رہا تھا، جیسا کہ اس واقع میں چار ہزار قرض بلاسود دینا فرکور ہے۔

### مفرت ابن عمر رضى الله عنهما يناثنها كاواقعه

مؤطا امام ما لک میں ایک لمی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رفائی کے ماتھ حراق گئے ، لوٹے وقت حضرت البوموی ماتجزادے عبداللہ اور حضرت عبیداللہ رفائی ایک لشکر کے ساتھ عراق گئے ، لوٹے وقت حضرت البوموی فلٹ سے ملنے گئے ، انہوں نے فر مایا کہ: اگر میرے لئے آپ کوکوئی نفع پہنچا ناممکن ہوا تو ضرور پہنچا دُل گا، پھر فر مایا کہ: میرے باس بیت المال کی ایک رقم ہے ، میں وہ امیر المؤمنین کو بھیجنا چاہتا ہوں ، وہ میں اور مدینہ جا کرفر وخت کریں اور اصل آپ کو ترض دیتا ہوں ، آپ اس سے مال تجارت لے کرجائیں اور مدینہ جا کرفر وخت کریں اور اصل آپ کا مرالمؤمنین کو پہنچا کر مزافع خودر کھ لیں ، چنا نجے ایسا ہی کیا گیا۔ (۱)

ال واقع میں بھی تجارت ہی کے لئے قرض لیا گیا ہے۔

عہدِسلف کے بیہ چند واقعات سرسری نظر میں سامنے آئے ،اگر با قاعدہ جبتجو کی جائے تو اور بھی بہت مل سکتے ہیں،لیکن ان سب کوجمع کر کے مضمون کوطول دینا بے حاصل ہی ہوگا، مذکورہ سات

<sup>(</sup>١) مؤطامالك،ص: ٢٨٥، كتاب القراض

جائے اور یہ تجھا جائے کہ انہوں نے اس کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہوگی ،اس
لئے انہوں نے یہ مناسب سجھا کہ اسے (قرض بناکر) بہرصورت واجب الا دا
قرار دے لیں تاکہ مال والے کو بھروسا زیادہ رہے اور ان کی ساکھ بھی قائم
رہے۔ابن بطالؒ نے یہ بھی فر مایا کہ: وہ ایسا اس لئے بھی کرتے تھے تاکہ اس
مال سے تجارت کرنا اور فائدہ کمانا ان کے لئے جائز ہوجائے۔
اس طریقے سے حضرت زبیر فرانٹی کے پاس کتنی بڑی رقبیں ہوجاتی تھیں؟ اس کا اندازہ
اس طریقے سے حضرت زبیر فرانٹی کے پاس کتنی بڑی رقبیں ہوجاتی تھیں؟ اس کا اندازہ

اس طریقے سے حضرت زبیر رہائی کے پاک می بری رہا ہوجاں میں اس ماہ اس ماہ اس ماہ اس ماہ ہوجاں میں اس ماہ اس ماہ اس طبقات ابن سعد کی اس روایت سے سیجئے:

قال عبدالله بن الزبير: فَحَسَبُتُ مَا عليه من الديون فوجدته الفي الفي وماثتي الف. (١)

ترجمہ: حضرت زبیر رفائل کے بیٹے عبداللہ رفائل فرماتے ہیں کہ: میں نے ان کے ذمے واجب الا دا قرضوں کا حماب لگایا تو دہ بائیس لا کھ نگلے۔

حفرت زبیر بزائی جیے متمول صحابی پر یہ بائیس لا کھرو ہے کا قرض ظاہر ہے کہ کی عُر فی اور وقتی ضرورت کے لئے نہیں تھا بلکہ بیا مانتوں کا سرمایہ تھا اور بیتمام سرمایہ کاروبار ہی میں مشغول تھا، کیونکہ حضرت زبیر بزائی نے وفات سے قبل اپنے صاحبز اوے حضرت عبدالللہ بزائی کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ ہماری تمام املاک کوفر وخت کر کے بیرقم اداکی جائے ، اس کی تصریح بھی طبقات ابن سعد ہی میں موجود ہے: "یا بُنتی! بع مالنا واقض دینی" (بیٹے! ہمارا مال فروخت کر کے قرضہ اداکی کرئے)۔ (۲)

#### يانجوس شهادت

امام بغویؒ نے بروایت عطاءً وعکرمہ ایک واقعہ اللہ کیا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت عثمان بنائی کی ایک سودی رقم کی تاجر کے ذمے واجب تھی ، اس کا مطالبہ کیا گیا تو حرمت ربا کی آیات کے تحت رسول کریم مُل اللہ کا ایسے روک دیا اور سود کی رقم چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔

اس روایت میں تفری ہے کہ حضرت عباس اور حضرت عثمان رفاقتہا نے بیرتم ایک تاجرکو قرض دی تھی۔

Just Josephine ورف کی سف مزاج انسان کو بیرائے قائم کرنے پر مجبور کردی ہیں کہ تجارتی ترضای ي رندب عي كي ايجاد تبيس بلكه ان كارواج اللي عرب مين قديم زمانے سے تفاء بم نے جو ے اور جڑر کی جن ان سے قدر مشترک کے طور پر سے بات بوضاحت سامنے آ جاتی ہے کہ تجارتی ، المن المرع بين دين المرع ب كے معاشرے ميں كوئى نامانوس اور اچينھے كى بات نہ تھى بلكہ وبالجن وطرح عام رواج تقاجس طرح حاجت مندانه اور عرفي قرضول كا

09/1/20

تجارتی سودکو جائز کہنے والوں کا رُوس اگروہ وہ ہے جوایے استدلال کی بنیاد سود کے عہد وبت می رائح ہونے یا نہ ہونے پہنیں رکھتا، بلکہ وہ اس کے جواز پر پچھاور ایجا لی دلائل پیش کرتا ے: الروہ نے کی دلال پیش کے ہیں، ہم ان میں سے ہرایک کوفلورہ فلیحدہ لیتے ہیں۔

كر تجارتي سود مين ظامنين؟

ان کی پہلی دلیل سے ہے کہ اس بات کانفس مسلہ سے کوئی تعلق نہیں کہ تجارتی سود کا رواج ببدرات میں تھایانہیں، لیکن ہمیں بید کھنا جا ہے کہ سود کی رُوح تجارتی سود میں پائی جاتی ہے یا

ان کامیکہنا کہ سود کے حرام ہونے کی علت سے کہ اس میں قرض لینے والے کا نقصان ہوتا بال بحوار ع و كوفن ا في تلك دى ك "جرم" مين ايك چيزى قيت اس كي اصل قيت سازاكد الدیالی ہے، اور دُوسری طرف قرض دینے والا اپنے فاضل سرمایہ سے بغیر کسی محنت کے مزید مال ومول کرتا ہے جو سراسرظکم ہے، لیکن پی علت تجارتی سود میں نہیں پائی جاتی بلکداس میں قرض دارادر المُن خواہ دونوں کا فائدہ ہے، قرض دار قرض کی رقم کو تجارت میں نگا کر نفع ماصل کر لیتا ہے اور قرض فوادِر فن کی رقم پرسود لے کر، اس لئے اس میں کسی کے ساتھ ناانصافی اور طلم نہیں ہوتا۔ میدلیل آج کل لوگوں کو بہت اپیل کرتی ہے اور بظاہر بڑی خوشما ہے لیکن آپ تھوڑا ساغور و میرسان می دون و بہت این مری ہے اور بھی اربدی میں الله کا ماراداردمدار الله کا ماراداردمدار الله کا ماراداردمدار الله کی این کی کے بیٹری کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا ماراداردمدار الله کی کے بیٹری کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا ماراداردمدار الله کی کے بیٹری کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا ماراداردمدار الله کی کے بیٹری کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا ماراداردمدار الله کی کے بیٹری کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا ماراداردمدار الله کی کے بیٹری کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا ماراداردمدار الله کی کے بیٹری کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا ماراداردمدار الله کی کے بیٹری کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا ماراداردمدار کی کہ بیٹری کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا ماراداردمدار کی کہ بیٹری کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا ماراداردمدار کی کہ بیٹری کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا ماراداردمدار کی کہ بیٹری کی کہ کی کہ بیٹری کی کہ کی کہ کی کہ بیٹری کی کہ ال بات پر ہے کہ تجارتی سود میں کسی کا نقصان نہیں، کیونکہ حرمت سود کی عکمت صرف وہ نہیں جو اللہ است پر ہے کہ تجارتی سود میں کسی کا نقصان نہیں، کیونکہ حرمت سود کی عکمت صرف وہ نہیں جو ا مریان تجارتی مود نے پیش کی ہے، اس کے بہت سے اسباب ہیں بمن جملہ ان کے ایک حکمت وہ بھی میں کی ایک حکمت وہ بھی می ج کر کی فریق کا نقصان اس میں ضرور ہوتا ہے اور نقصان والا معاملہ ناجا زہوتا ہے، مر تقوزے سے

المام اورجديد معاشى مسائل P41 جلد شقم - موداوراً س كانتبادل ۵: آپ کوایک سال میں گل تمیں رو پے کا فائدہ ہوا تب بھی آپ دہ سارا سود میں دے دیں ے باس ایک پید جی ندر ہے گا۔ ٢: آپ کوايک سال جي ميس کل دس رو پيد کا فائده جواتو آپ وه تو سامو کارکودي کے جی، ا کوائی جب سے بیں رو بے مزید دیے پڑیں گے۔ ے: آپ نے ایک سال تک تجارت کی مگر ایک پیسے کا نفع بھی نہ ہوا تو محنت بھی ہے کارگئی ادر تی رویے ای جیب سے دیے ہوے۔ ۸: اوراگرآپ نے دس سال تک تجارت کی اور پھر بھی کوئی نفع نہ ہواتو آپ کو تین سورو بے بنگنے رویں گے۔ 9: آپ نے ایک سال تک تجارت کی مگراس میں سوردیے کا نقصان ہو گیا تو آپ کو یہ نقمان بھی جھکتنا ہو گا اور تمیں رویے علیحدہ دینے ہوں گے۔ ۱۰: آپ نے دس سال تک تجارت کی اوراس میں سورو یے کا نقصان ہو گیا تو نقصان بھی آپ کی گردن پررہا اور تین سورو یے سود کے اس کے علاوہ ہیں۔ ان دس صورتوں میں سے صرف بہلی اور دُوسری صورت تو الی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ے، کی کا نقصان نہیں، باقی تمام صورتوں میں آپ کا نقصان ہے کہ بیں آپ کوسا ہو کارے کم نفع ہوا، کہیں کچھ بھی نہ ہوا اور کہیں اُلٹا نقصان ہوا، کہیں اس دجہ سے کہ تجارت بارآ در نہ ہوئی، کہیں اس دجہ ے کرنفع تو ہوا مگرسود میں چلا گیا ،لیکن ان تمام صورتوں میں ساہو کار کا فائدہ کہیں نہیں گیا ،اُسے ہرجگہ : نفع لمار ہا ہے۔ اب آپ بنظرِ انصاف غور فر مائے کہ یہ جی کوئی معقول معاملہ ہے جس میں دوایک ہی جیے افرادیس سے ایک کا بھی نقصان ہوتا ہے بھی نفع ، اور دُوسر انفع ہی بورتا رہتا ہے؟ اس معالمے کوکون كاثر بعت اوركون يعقل كوارا كرسكتى ہے؟ ال يرجناب يعقوب شاصاحب فرمات بي كه: تجارت کے لئے رو پیسود پراس واسطے لیا جاتا ہے کہ قرض لینے والے کوشرب سود سے کی گنا زائد نفع کی اُمید ہوتی ہے اور اکثر بیا اُمید بر آتی ہے، ورنہ پيداداري سود كواس قدر فروغ حاصل نه بوتا-ايے قرض ديے والے كوايك چھوٹی رقم مقررہ وقت پرملتی رہتی ہے اور اس کے برخلاف قرض لینے والا اکثر اس رقم سے کی گنا فائدہ کمالیتا ہے اور بھی اس کونقصان بھی ہوتا ہے مگراس

خورے کو تبول کرنا تجارت کا عام ملک ہے، اور بیالی چزنہیں اور اس سے خورے کو تبول کرنا تجارت کا عام ملک ہے، اور بیالی چزنہیں اور اس سے ایسی خرابیاں پیدائمیں ہوتیں کہ فاُذَنُو ابِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ کی سزاکی مستحق ہوں۔ (۱)

اس کے جواب میں ہم صرف اتناع ض کریں گے کہ نفع کی اُمید ہونا اس بات کی دلیل ہرگز اس کے جواب میں ہم صرف اتناع ض کریں گے کہ نفع کی اُمید تو کاشت کارکو'' مخابرہ'' کی صورت میں بھی مبیل میں کئی کہ وہ معاملہ جائز ہے، اس لئے کہ نفع کی اُمید تو کاشت کارکو'' مخابرہ'' کا جائز ہے اور جود بھر احت صدیث 'مخابرہ' نا جائز ہے اور جود بھر احت صدیث 'مخابرہ' نا جائز ہے اور کی ہوتی ہے جو کہ اس کے بارے میں ''فاذنوا بِحرُبِ اللہ عَلَافِرُا کی صدیث میں پڑھ کے اس کے بارے میں ''فاذنوا بِحرُبِ اللہ عَلَافِرُا کی صدیث میں پڑھ کے جو کہ اس کے بارے میں ''فاذنوا بِحرُبِ اللہ عَلَافِرُا کی صدیث میں پڑھ کے دیں گئی ہوتی ہے۔

من لم يترك المخابرة فليؤذن بحربٍ من الله ورسوله. (٢) ترجمه: جويخابره نه چهوڙے وہ الله اور رسول مُلَاثِرُمُ كَل طرف سے اعلانِ جنگ من لے۔

### سرمایہاورمحنت کے اشتراک کا اسلامی تصور

اسلامی شریعت نے سر مایہ اور محنت کے اشراکی ایک سیدھی سادی، آسان اور مغیر شکل اسلامی شریعت نے سر مایہ اور محنت ہواور نفع میں دونوں کی شرکت بینی خور پر ایک ہی نوعیت کی ہو، نہ اس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، نہ کسی پرظلم ہے، دونوں ہر حیثیت سے برابر ہیں، نفع ہے تو دونوں کا برابر ہے، نقصان ہے تو دونوں کو ہے، مگر نہ جانے اسلامی شریعت سے فدا واسطے کا بیر ہے یا سر مایہ دارانہ نظام نے عقلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ لوگ اس سیدھی سادی صورت اشتراک کو چھوڑ کر اس پر بی اور معنر صورت کو اختیار کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔

جناب محم جعفر شاہ صاحب نے '' کمرشل انٹرسٹ کی نقبی حیثیت' میں مفیار بت کی شکل پر یہ ایک خاصی آئم یہ ایک فیص ملے کی تجارت کرتا ہے اور اس کے پاس خاصی آئم بھی موجود ہے، ایک دُوسر الشخص اس سے یہ کہتا ہے کہ میں ''بس سروس' کا تجربہ رکھتا ہوں مگر میرے پاس سرمایہ نہیں ، اگرتم رقم لگا دُ تو اس میں خاصا منافع ہوسکتا ہے جس میں ہم دونوں شریک ہوں گے، اب ظاہر ہے کہ غلے کی تجارت کرنے والا اپنی تجارت میں رو بیدلگا سکتا ہے لیکن وہ ساتھ ہی اس شخص کا اب ظاہر ہے کہ غلے کی تجارت کرنے والا اپنی تجارت میں رو بیدلگا سکتا ہے لیکن وہ ساتھ ہی اس شخص کا اب غلی جس میں کروں لیکن اسے یہ بھی خیال سے بھی خیال

<sup>(</sup>۱) ماہنامہ ثقافت، دمبر ۱۹۹۱ء۔ (۲) ابوداؤروجا کم۔

بے کہ میں خودموڑ کے کام سے نابلد ہوں اور سیری ناوا تغیت سے فائد و اُٹھا سکتا ہے کے مضاربت میں مرے اصل تھے میں بے بازی سے کام لے اور جھے پورا حمد ندل سکے، نیز می اس کے حاب تن بی جانج پڑتال کے لئے وقت نہیں نکال سکتا، اس صورت میں اس کے پاس وائے اس کے کوئی جارہ نہیں کہ وہ اسے سود پر قرض دے دے اور ایک قلیل مرمعین نفع پر قناعت کرے۔

مرہمیں افسوس ہے کہان حضرات نے بہت تلاش دجتجو کے بعد ایک کبی چوڑی شکل نکالی مراس میں مضاربت کے طریقے کو چھوڑنے کی کوئی وجہبیں، اس لئے کہ کوئی بے وتوف ہے بے وزن انسان بھی الی حمانت نہیں کرسکتا کے صرف فریب میں آجانے کے موہوم خطرے سے این زمادہ نفع کوچھوڑ دے اور کم پرراضی ہوجائے، ظاہرے کہ اگر بالفرض اس کا شریک دھوکا دے کراس ھے میں سے مال کم بھی کر لے تو اس کے لئے سود کی قلیل شرح لینا اور حصہ کم لینا دونوں برابر ہیں ، پھر اے خواہ مخواہ ہاتھ گھما کرناک پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اسے ایے شریک کی دریافت کے مارے میں اس قدر برگمانی ہے کہ وہ یہ جھتا ہے کہ وہ دھوکا دے کر تجارت میں نقصان ظاہر کرے گا عالانکہ در حقیقت اس میں نفع ہوگا تو پھرا ہے شخص کے ساتھ معاملہ کر کے اس کی ہمت افزائی کرنے کا اے کس ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے؟

البت ميخيالي الشخص كے دِل ميں ضرور بيدا ہوگا جونفع كى مورت ميں تو مسلسل شریک رہنا جا ہتا ہولیکن ساتھ ہی نقصان کی زد سے دامن بچا لینے کا بھی خواہش مند ہو، اس کے دِل میں پیکوٹ ہو کہ میرے لئے کوئی خطرہ لاحق نہ ہواور نقصان ہوتو بھے یہاں کا کوئی اڑنہ پڑے بلکہ میرا

اسلام کا انصاف پیند مزاج اسے اس عیاری اور خو غرضی کی برگز اجازت نہیں دے گا، اس تشری سے حامیان سود کا ایک وہ استدلال بھی ختم ہو جاتا ہے جس میں انہوں نے تجارتی سود کو مفاربت کے مشابہ قرار دے کر جائز کہا ہے۔ گزشتہ صفحات کی بحث سے تجارتی سوداور مفیار بت کا عظیم فرق آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ مضاربت میں دونوں شریک نفع اور نقصان دونوں میں شریک رہتے ہیں، اور تجارتی سودایک کا نفع معین رکھتا ہے اور دُوسرے کا مشتبہ اور موہوم، اس لئے دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

تجار کی سودر ضامندی کا سودا ہے! ٢: ال گرده کی دُوسری دلیل ہے کو آن کر یم نے اکل بالباطل سے تع کیا ہے: "بالیہا

المام اورجديد معاشى سائل

اگذیر امنوا کا تأکورا اموالگی آبنگی بالباطل اسسالخ" لہذا تجارت کے جن جن طریقوں میں اکل بالباطل ہو وہ حرام ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں اکل باطل ہوگا وہاں ایک فریق کی عدم رضا ضرور ہوگی، اکل بالباطل ہے وہ حرام ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں اکل باطل ہوگا وہاں ایک فریق کی عدم رضا ضرور ہوگی، اکل باطل میں کھانے والا تو راضی ہوتا ہے، اس سے نتیجہ یہ لکاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی تجارت ہوجس میں صرف اپنی مجبوری سے برواشت کرتا ہے، اس سے نتیجہ یہ لکاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی تجارت ہوجس میں دونوں فریقوں کی رضا مندی اور خوشد کی ہوتو وہ یقینا اکل بالباطل نہ ہوگا۔ اب اس عینک سے کم شل انظر سے رائی سود) کود کھھے کہ اس میں قرض لینے والا مجبور اور مظلوم نہیں ہوتا اور ای طرح وہ دائن کے نفع سے ناخوش بھی نہیں ہوتا ، لہذا جو رہا حرام ہے وہ وہ می ہے جس میں ایک فریق کا خود غرضا نہ نفع اور دُوسر کا نقصان ہے، کمرشل انظر سے پر جو تجارت کی جاتی ہے اس میں دونوں کی با جمی رضا مندی اور خوش ولی ہوتی ہے۔ (۱)

ہم نے ان حضرات کا بیاستدلال من وعن نقل کر دیا ہے، آپ خود ہی فیصلہ فر مائے کہ کیا آج تک کی عقلند نے فریقین کی رضامندی کو ایک حرام چیز کے حلال ہونے کے لئے سبب قرار دیا ہے؟ کیا فریقین رضامند ہوں تو زنا کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ اور دُور جانے کی بھی ضرورت نہیں فود تجارت ہی میں بہت کی انواع آپ کو ایک ملیں گی جن میں دونوں فریق رضامند اور خوش ہوتے ہیں گر وہ نا جائز ہیں، کتب حدیث "أبواب البیوع الباطلة" کھول کر دیکھتے، محاقلہ، تلقی الجلب، تیج کی ان تمام صورتوں میں فریقین کی رضامندی اور خوش دی ہوتی ہے گر ہرائیک کو رسول اللہ مُلَاثِونًا نے حرام قرار دیا ہے۔

دراصل اسلام کی حکیمان نظر سطحی چیز دن پرنہیں ہوتی وہ عام قوم کی خوش حالی اور اس کا فاکدہ چاہتا ہے، ای لئے اس نے فریقین کی رضامندی اور خوش دِ لی کو جائز یا حرام ہونے کا معیار نہیں تھہرایا، اس لئے کہ ان کی رضامندی اپنے حق میں تو مفید ثابت ہو سکتی ہے نیکن بہت ممکن ہے کہ وہ عام توم کے لئے زہر ہو، مذکورہ بیوع کی بعض صور توں میں کسی کا نقصان نہیں دونوں کا فائدہ ہے اور دونوں رضامند بھی ہیں، مگر اس کی وجہ سے پوری قوم افلاس، اقتصادی بدحالی اور اخلاقی بیاریوں کا شکار ہوتی ہے اس خواس نے انہیں ممنوع قرار دیا ہے، وہ ہر معاطے کا اسی وسیع نظر سے تجزیہ کرتا ہے اور جہاں خرالی دیکھتا ہے دہاں بند ہا ندھ دیتا ہے۔

مثال کے طور پرایک مدیث میں آنخضرت نا الله کا ارشاد ہے کہ: "لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادِ."

<sup>(</sup>۱) " كرشل انزسك كي فقهي حيثيت" ازجعفر شاه صاحب

#### دو کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے۔"

اس مدیث کے ذریعہ اسلام نے آڑھتی (Middle Man) کا تمام کاروبار ممنوع قرار
ریا ہے، جولوگ ہر معاطے کو سطی انداز میں اور تنگ نظری سے دیکھنے کے عادی ہیں وہ اس تھم کی تحر سے بھنے سے ضرور محروم رہیں گے، ان کو بہ تھم ظلم نظر آئے گا، اس لئے کہ ان کے نزدیک معاملات کے جائزیانا جائز ہونے کا مدار رضا مندی اور خوش ولی پر ہے، وہ سوچیں گے کہ ایک دیہاتی گاؤں ہے مال کے کہ آتا ہے اور وہ ایک شہری کو اپنا مال بیخے کے لئے دیل بنادیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیہاتی کا بھی فائدہ ہے کہ اسے زیا وہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور اس کا مال بھی اجھے داموں بک جائے گا، اور ترقتی کا بھی فقع ہے کہ اسے مال بیخے پر کمیشن طے گا، ان کا ذہن شخص مفاد اور خوش ولی کی اس بھول کا میں میں اُلجے کررہ جائے گا۔

رسری ہر رسے گا۔
ہر کیف! صرف فریقین کی رضامندی اور خوش ولی معاملے کی علت وحرمت پر کوئی اثر ہر سبیس کرتی، اس لئے کہ بعض اوقات دونوں کی رضامندی پوری قوم کی جابی کا سب بن جاتی مرتب نہیں کرتی، اس لئے کہ بعض اوقات دونوں فریق راضی اور خوش ہوتے ہیں مگر دہ جائر نہیں ہے۔ یہی حال تجارتی سود کا ہے کہ اگر چہاس میں دونوں فریق راضی اور خوش ہوتے ہیں مگر دہ جائر نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ دہ پوری قوم کو جابی کی راہ پر لگا دیتا ہے۔
ہوسکتا، اس لئے کہ دہ پوری قوم کو جابی کی راہ پر لگا دیتا ہے۔
ہم نے جو بات اُدیر کہی ہے وہ خود اس آیت سے ما خوذ ہے جو جعفر شاہ صاحب نے پیش

کے ہاللہ تعالی کا ارشادہ:

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ.

کھاو، ہلا ہے کہ وہ جارت بوروں بی کی ما کے جائز ہونے کے لئے دوشرطیں ذکر فر مائی ہیں، ایک تو ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے معالمے کے جائز ہونے کے لئے دوشرطیں ذکر فر مائی ہیں، ایک تو ہے کہ وہ معالمہ سخارت ہو، دُوسرے ہے کہ آپس کی رضامندی سے ہو، نہ صرف آپس کی رضامندی معالمے کی طلت کے لئے کافی ہے، اور نہ صرف سخارت ہونا، دونوں با تیس پائی جائیں گی تو معالمہ جائز ہوگا ورنہ مہیں۔

تجارتی سود میں فریقین کی رضامندی تو ہے گر چونکہ وہ اجتماعی طور پرمضر ہے، اس کئے اسلام اسے تجارت نہیں کہتا،''رِبا'' کا نام دیتا ہے لہذاوہ جائز نہیں۔

### كياروايات سےاس كى تائيد ہوتى ہے؟

تجارتی سود کو جائز کہنے والے حضرات اپنی اس دلیل کی تائید میں کچھ روایات بھی پیش کرتے ہیں جن سے وہ یہ ٹابت کرنا چاہتے ہیں کہ سود میں اگر خوش دِلی ہو، جابرانہ دباؤ نہ ہوتو وہ جائز ہوسکتا ہے، مثلاً احادیث ِذیل:

ا: حضرت علی بڑاٹٹڑ نے اپناایک''عصیفیر'' نامی اُونٹ ہیں (چھوٹے) اُونٹوں کے عوض فروخت کیا ہےاور وہ بھی اُدھار۔<sup>(۱)</sup>

ا: حفرت عبدالله بن عمر رفالله ن مجھ دراجم قرض لیے پھر ان سے اچھ واپس کے تو دائن نے لیے سے انکار کیا کہ بیر میرے دیئے ہوئے دراہم سے اچھ ہیں، حفرت ابن عمر رفالله نے جواب دیا کہ جھے معلوم ہے، مگر میں خوش ولی سے دے رہا ہوں۔ (۲)

٣: حضور نَا لَيْنَا كُلُ نَعْرت جابر مِنْ لَيْنَ سِيعَ صْ لِي كرزياده واليس كيا\_

الم على و المريق من المراد "خيار كم أحاسنكم قضاة " بهتر طريق سے قرض اداكر في والے من زياده بهتر بيں (٣)

لیکن حقیقت بیہ ہے کہ ان روایتوں سے ندکورہ دعوے پر دلیل نہیں لی جاسکتی۔ ۱: جہاں تک حضرت علی رفائش کے عمل کا تعلق ہے تو اس پر کسی معالمے کی حلت وحرمت کی

(۱) رواه ما لك \_\_ (۲) رواه ما لك \_\_ (۳) ابوداؤر كن الى بريرة رفي الله ا

بنیاداس کے بہیں رکھی جاستی کہاس کے برخلاف ہمارے سامنے رسول اللہ ظافیام کاواضح فتوی موجود

"عن سمرة رضى الله عنه انّ النّبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نسيئة . "(١)

" د حضرت سمره رفات سے روایت ہے کہ نبی نافیا نے حیوان کو حیوان کے بد لے أدھار بيجے سے منع فر مايا۔"

بدایک سی صدیث ہے اور حضرت جابر، ابن عباس، ابن عمر رہ اللہ ایک سے بھی ای مضمون کی احاديث منقول ہيں۔

حضور ظافیرا کا بید فیصلہ بالکل واضح اور صاف ہے،اسے چھوڑ کر حضرت علی بھاٹھ کے ایک عملی واقعے کوجس کا پورا پس منظر بھی معلوم نہیں ، فتوی کی اساس بنالینا اُصولِ حدیث وفقہ کے خلاف ہ،اس کے علاوہ اگر اس عمل صحابی کو حدیث مرفوع کے برابر بھی مان لیا جائے تو جب حلت اور حرمت میں تعارض ہوتو متفقہ اُصول ہے کہ ای حدیث کورجے دی جاتی ہے جورام قرار دے رہی ہو۔

٢: رہا حضرت عبدالله بن عمر بنافیا کاعمل تو اس ہے کسی درجے میں بھی ہیہ بات بجھ میں نہیں آتی ہے کہ انہوں نے خوش ولی کی وجہ سے سود کو جائز قرار دیا ہے، وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جو دراہم قرض کیے تھےوہ کیفیت کے اعتبارے ویے نہ تھے جیے واپس کے گئے، گویا زیادتی محض کیفیت ش کی، ایبانه تھا که دس لیے ہوں اور گیارہ واپس کیے ہوں، "خیر" کالفظ اس بات پرشاہدہ،اس کے علاوہ چونکہ قرض لیتے وقت دورنوں کے درمیان زیادتی کا کوئی معاہدہ نہیں تھا اور اس وقت دونوں کے ماشیہ خیال میں بھی ہے بات نہ تھی اس لئے بعد میں زیادہ اداکرنے کی حیثیت ایس ہوگئی جیے کوئی ك كاحمان كابدلدكرنے كے لئے اسے كھ تخفد عدے۔

٣: اور يبي صورت حضرت جابر فالله كالتي على بحكم انهول في حضورا كرم ظاليم كا رض دیے وقت کوئی زیادتی کا معاہدہ ہیں کیا تھا۔ صدیث کے الفاظ نے یہ بتلایا کہ انخضرت اللہ ا نے اپنے اخلاقِ کر بیانہ کی بناء پر ادائیگی کے دفت ان کے فق سے پھھ زیادہ دے دیا، زیادتی کیسی اور کا ت النافي؟ حديث ال كے بيان سے خاموش ہے، بوسكتا ہے كہ بيزيادتى بھى صرف كيفيت كى زيادتى اور اگر تعداد کی زیادتی بھی تتلیم کر لی جائے تو چونکہ دہ کسی شرط اور معاہدے کے ماتحت نہ تھی، اس لے وہ بھی "حسن تضا" اور احسان کی مکافات ہی کے درج میں ہوسکتی ہے، جس کی طرف خود

<sup>(</sup>۱) ترفری، ایرداور، نیاکی، این مجه، داری-

ا حادیث میں ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ شخ الاسلام نووی رحمۃ الله علیہ نے ابورا فع بنا کی حدیث کے ماتحت برکھا ہے کہ:

ليس هو من قرض جرّ منفعة فانه منهي عنه لأنّ المنهي عنه ما كان مشروطًا في العقد. (1)

سرر می یصورت اس قرض میں داخل نہیں جس کے ذریعہ کھی نفع حاصل کیا گیا ہو کیونکہ وہ ناجائز ہے اور ناجائز صورت وہی ہے کہ زیادتی کا عقد کرتے وقت

معابده كيا حيا مو-

ال لئے اگر کی مخص نے کی پراحسان کیا کہ وقت پر قرض دے دیا اوراس نے قرض اوا کرنے کے وقت اس کے احسان کا بدلہ دینے کے لئے کوئی رقم یا چیز اپنی خوشی سے بغیر کی سابقہ معاہدے کے دے دی تو بیاتی جائز ہے، ''سود حرام' سے اس کا کوئی واسط نہیں ، اگر چہ حفزت امام ما لک اس وقت بھی عددی زیادتی کونا جائز قر اردیتے ہیں اور حضرت جابر بڑا گئ کے واقعے کو کیفیت کی زیادتی برمحمول فرماتے ہیں۔

اس کے علاوہ اس معاملے کی حقیقت پرغور کیا جائے تو اس میں ربا کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، واقعہ سے کہ آنخضرت نالٹوئل نے بیت المال شرع سے ان کا قرض دیا اور قرض سے زیادہ بھی کچھ عطا فر مایا۔ بین ظاہر ہے کہ بیت المال میں سب مسلمانوں کاحق ہے خصوصاً علمائے اُمت جودین کی خدمت میں مشغول ہوں، تو حضرت جابر رفائٹ کا بیت المال میں حق پہلے سے متعین اور معلوم تھا جس میں امام وامیر کواختیار ہوتا ہے وہ زیادتی اس حق میں سے دی گئی نہ کہ قرض کے معاوضے میں۔

سم: چوتھی روایت کامسکے سے کوئی تعلق ہی نہیں ،اس لئے کہ اس میں "حسن اواء" کی ترغیب ہے،جس کا مطلب بین کہ زیادہ اواء کرو، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ "اچھی طرح اوا کرو، ٹال مٹول نہ کرو، قرض خواہ کو بار بارا نے جانے کی تکلیف مت دواور چیز بھی اچھی دو، ایسانہ ہو کہ اچھی چیز لواور خراب واپس کرو۔"

## تجارتی سوداور إجاره

تجارتی مود کے دکلاء تیسری دلیل میپیش کرتے ہیں کہ کمرشل انٹرسٹ کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص ا بنار کشہ، تانگہ یا لیکسی لوگوں کواس شرط پر دیتا ہے کہتم مجھے اتنی رقم روزانہ دے دیا (۱) لودی شرح مسلم، ج:۲،مین وہ کین آپ خود ہی ذراعور سے دیکھے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ رکشہ تا نگہ اور بیسی کو کرا یہ اور اجارہ کامنہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ اسالا ہے مگر نقد کو کرا یہ پرنہیں دیا جا سکتا ،اس لئے کہ کرا یہ اور اجارہ کامنہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے منافع حاصل کیے جائیں، آپ کی سے بیسی کرایہ پر لیتے ہیں زبیسی جوں کی توں باقی رہتی ہے، صرف اس کے منافع آپ حاصل کر لیتے ہیں، اور نقد میں یہ بات نہیں، کیونکہ اس کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ نہیں اُٹھایا جا سکتا، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس میں اِجارہ کی کوئی شکل نہیں بنتی۔

اوراس سے بھی تھوڑی دیر کے لئے قطع نظر کر لیجے اور غور کیجے کہ اگر اِجارہ پرتجارتی سود اِجارہ اِسی جس طرح تجارتی سود اِجارہ کے مثابہ ہے اسی طرح مہا جنی سود بھی ہے ، ظاہر ہے کہ کرایہ پر لینے والا بمیشہ نفع آور کام میں لگانے کے مثابہ ہے اسی طرح مہا جنی سود بھی ہے ، ظاہر ہے کہ کرایہ پر لینے والا بمیشہ نفع آور کام میں لگانے کے لئے کوئی چیز کرایہ پرنہیں لیتا، بسااوقات اپنی وقی ضرورت کے لئے لیتا ہے، آپ روزانہ کیسی کرائے پر لینے ہیں تو وہ وقتی ضرورت ہی کے لئے ہوتی ہے، اس لئے اگر اِجارہ پرسود کوقیاں کرنا سے جو تجارتی سود کے وہ لوگ بھی جائز نہیں کہتے جو تجارتی سود کے برقابی جو تجارتی سود کے دائدانہ کر لیجئے بین میں اس کی حرمت کی تصریح موجود ہے، اس سے خودا ندازہ کر لیجئے کہ یہ تیاں جو داندازہ کر لیجئے کہ یہ تا ہیں، بلکہ قرآن کر یم میں اس کی حرمت کی تصریح موجود ہے، اس سے خودا ندازہ کر لیجئے کہ یہ تیاں جے بوتا تو قرآن اسے ناجائز قرار نہ دیتا۔

بعلم اور تجارتی سود

تجارتی سودکو جائز بتلانے والے حضرات اسے نیچ سلم پر بھی قیاس کرتے ہیں، پہلے "نیچ سلم پر بھی قیاس کرتے ہیں، پہلے "نیچ سلم" کامطلب سمجھ لیجئے ،سلم کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک کاشت کارایک شخص کے پاس آگر بیر کہا ایک کاشت کارایک شخص کے پاس آگر بیر کہا ہوں، تھوڑ بے دنوں میں وہ پک جائے گی، مگر میر بہا ہا گذم کہتا ہے کہ میں اس وقت گذم کی فصل بور ہا ہوں، تھوڑ بے دنوں میں وہ باز ہوجائے گی تو میں تمہیں اتنا گذم ال وقت پینے ہیں ہیں، تم مجھے پیسے اب دے دواور جب فصل تیار ہوجائے گی تو میں تمہیں اتنا گذم دے دواور جب فصل تیار ہوجائے گی تو میں تمہیں النا گذم اللہ دے دواور جب فصل تیار ہوجائے گی تو میں تمہیں الکارٹی خالات کے دوراں گا۔

لین ذراسو چئے کہ بیج سلم ایک قتم کی بیج ہے، جے شرائط کے ساتھ رسول اکرم ٹاٹیا نے ماکھ رسول اکرم ٹاٹیا نے مراحات مراحات جائز رکھا ادراسے بیج کے اندر داخل قر اردیا، جے اللہ تعالی نے "اُحلُ الله البَیعَ" فر آن وحدیث کے خلاف کیا ہے ادراس کے بالقابل ریا کوحرام فر مایا ہے، جو حصرت ریا کوجی نعی قر آن وحدیث کے خلاف کیا ہے ادراس کے بالقابل ریا کوحرام فر مایا ہے، جو حصرت ریا کوجی نعی قر آن وحدیث کے خلاف

سے ہی میں داخل کہتے ہیں، کیاوہ اپنے آپ کو خالفین قر آن واسلام کی اس صف میں کمڑ انہیں کر ، ب جنہوں نے ''إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا'' کہا تھا اور قر آن نے ان کی تر دیدو وعید سنائی ؟

پر عقد سلم اور ربا میں اس حیثیت سے زمین آسان کا تفاوت ہے کہ سلم میں پہلے پہیے، نے کی بناء پر سامان زیادہ حاصل کرنے کی شرطنہیں لگائی جاتی ، چنا نچہ فقہ کی ساری معتبر کتابوں میں سلم کی تعریف "بیع الأجل بالعَاجل" (یعنی ایک دیر میں ملنے والی چیز کی بیج فوری قیمت کے معاوضے میں) بغیر کسی شرط و تفصیل کے کمی ہوئی ہے، عرفی مفہوم بھی غیر مشر وط بیج کا ہواور کسی معتبر عالم یا نقیہ نے کہیں بیشرطنہیں لگائی کہ اس عقد میں مال چونکہ دیر میں ملتا ہے اس لئے زیادہ ملنا چا ہے، اس کے برطاف شجارتی سودکی بنیاد ہی اس شرط پر قائم ہے۔

#### مرت کی قیت

ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ بعض نقبہائے کرائم نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک تاجر اپنامال قیمت کے نقد ہونے کی صورت میں مثلاً دس روپے میں دیتا ہے اور اُدھار کی صورت میں بندرہ روپے میں، اس صورت میں تاجر نے محض مدت کی زیادتی کی وجہ سے پانچ روپے زیادہ کے ہیں، چنا نچہ ہدایہ باب المرابحہ میں ہے:

الا يراى أنّه يزاد في الثمن لأجل الأجل؟ ترجمه: كيابيم شاہره بہيں ہے كه مدت كى وجہ سے تيت ميں زيادتى كى جاتى ہے؟

ہدایہ کی اس عبارت پر یہ تغیر کھڑی گئے ہے کہ جب مدت کے معاوضے میں زیادتی لینا جا تز ہوا تو تجارتی سود میں بھی یہی شکل ہے کہ مدت کے عوض پیسے ذیادہ لیے جاتے ہیں۔

لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چا ہے کہ جس ہدایہ میں مذکور الصدر جملہ لکھا ہے، ای کی کتاب الصلح میں نہایت واضح الفاظ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے:

وذلك اعتباض عن الأجل وهو حرام. (۱)
ترجمه: بدمدت كى قيمت ليزام، اورده حرام ماوراس كتحت علامه المل الدين بابرتى رحمه الله في بدايه كى شرح عنايه من الكهام كه:
دوى ان رجلا سأل ابن عمر رضى الله عنه فنهاه عن ذلك، ثم سأله

(۱) بابالملح في الدين\_

فقال: أن هذا يريد أن اطعمه الرّبا. (١)

رجمہ: روایت ہے کہ حفرت ابن عمر بھٹا سے کی نے (مت بر قبت لینے کے سلطے میں) سوال کیاتو آپ نے اسے منع فر مایا، اس نے پھر پوچھاتو آپ نے بیفر مایا کہ: بیرجا ہتا ہے کہ میں اسے سود کھانے کی اجازت دے دوں۔

یقل کرنے کے بعد صاحب عنامیہ نے لکھا ہے: '' حضر ت ابن عمر بھٹھٹا نے بیاس لئے فر مایا کے سود کی حرمت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں صرف مت سے مال کے تباد لے کا شبہ ہے، تو جہاں یہ بات شبہ کی حدود سے آگے بڑھ کر حقیقت بن گئی ہود ہاں تو حرمت میں کیا شبہ ہوسکتا ہے؟'' جہاں یہ بات شبہ کی حدود سے آگے بڑھ کر حقیقت بن گئی ہود ہاں تو حرمت میں کیا شبہ ہوسکتا ہے؟'' اس کے علاوہ فقیر خفی کے ایک بلند پا بیر عالم قاضی خان رحمہ اللہ جو صاحب ہدایہ ہی کے بم

لا يجوز بيع الحنطة بثمن النسيئة أقل من سعر البلد فانه فاسد وأخذ

ثمنه حرام.

ترجمہ: گندم کی بیج اگر اُدھار ہونے کی بناء پرشہر کے عام زخ ہے کم تیت پر کی جاتی ہے تو وہ فاسد ہے اور اس کی قیمت لیما حرام ہے۔ عالمگیر بیدوغیرہ میں بھی اس قتم کی تقریحات ملتی ہیں۔

البتہ اہل علم کے لئے یہ بات قابل غوررہ جاتی ہے کہ ہدایہ کی دوعبار تیں متضاد کیوں ہیں؟
پہلی عبارت سے مدت کے معاوضے میں زیادتی لینے کا جواز معلوم ہوتا ہے اور دُوسری عبارت سے اس

کارام ہوناواضح ہے۔
اس کا جواب اہل علم کے لئے سمجھامشکل نہیں ،اس مامان کے سود سے میں اُدھار کا خیال کر
اس کا جواب اہل علم کے لئے سمجھامشکل نہیں ،اس مامان کی سود سے میں اُدھار کا خیال کر
کے کچھ قیمت میں اضافہ کیا جائے تو وہ براہ راست مت کا معاوضہ سالانہ یا ماہوار طے کیا جائے ، یہ وہی ہے جے
ہے ، بخلاف اس کے براہ راست مت ہی کا معاوضہ سالانہ یا ماہوار طے کیا جائے ، یہ وہی ہے جے

ہرایے کی کتاب الصلح والی عبارت میں حرام کہا گیا ہے۔
جن حضرات کوفقہ سے بچھ بھی مناسبت ہوگی ان کوائ فرق کے بچھنے میں کوئی اِشکال نہیں رہ
کتا، کیونکہ اس کی نظیریں بے شار ہیں کہ بعض اوقات بعض چیزوں کا معاوضہ لینا براہ راست جا رُنہیں
ہوتا اور کی دُوسر ہے سامان کے شمن میں جائز ہوجاتا ہے، اس کی ایک نظیریہ ہے کہ ہرمکان، دُکان اور

<sup>(</sup>١) علي المش الح الافكار، ج: ٤،٩٠ : ٢٩-

رمین کی قبت پراس کے کل وقوع اور پروس کا بردااڑ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قبت میں نمایاں ریں دی ہے۔ امریاز ہوتا ہے، ایک مخلہ میں ایک مکان دی ہزاررو پے کا ہے تو وسطیشہر میں بالکل ای طرح کا اور اتے ، من تبے کا مکان ایک لا کھ میں بھی ستا سمجھا جاتا ہے، یہ قیمت کی زیادتی ظاہر ہے کہ مکان کی ذات كاعتبار سے نہيں بلكه اس كى خاص كيفيت اور كل وقوع كے اعتبار سے ہے، اور جب كوئى آدى يہ مکان بیخیایا خریدتا ہے تو اس کی سے کیفیت بھی فروخت ہوجاتی ہے اور قیمت کی جتنی زیادتی ہے وہ ای کیفیت کے مقابلے میں ہے حالانکہ سے کیفیت اور صفت کوئی مال نہیں جس کا معاوضہ لیا جائے ،مگر مکان یا زمین کی بیچ کے شمن میں اس کیفیت وصفت کا معاوضہ بھی شامل ہو کر جائز ہو جاتا ہے، ای طرح ہر مكان كے لئے ایک گزرگاہ اور رائے كائل ہوتا ہے، ہر ذركی زمين كے لئے آبيارى كافل ہوتا ہے، ا الركوني فخص ان حقوق كوتنها بغير مكان يا زمين كے فروخت كرنے لگے تو رسى نا جائز ہے كيونكہ حقوق خورتو کوئی مال نہیں ،گرمکان یا زمین فروخت کرے گاتو بیر حقوق ضمنی طور پر خود بخو دفروخت ہوجا کیں گے اور مکان ، زمین کی قیت میں ان کا معاوضہ بھی شامل ہوجائے گا۔

ہارے زیر بحث مسئلے میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر اُدھار کی وجہ سے سامان کی قیت میں زیادتی کو جائز تشکیم کیا جائے تو اس کی نوعیت وہی ہے کہ تمنی طور پر مدت کی رعایت سے سامان کی قیمت برده گئ اور براه راست صرف مدت کا معاوضه لیا جائے تو وہ رِبا میں داخل ہو کرنا جائز موگا۔ چنانچہ جہاں صاحب ہدایہ نے مت کی وجہ سے قیت میں زیادتی کو جائز کہا ہے وہال پہلی صورت مراد ہے، اور انہوں نے مذکور وصورت کواس لئے جائز قر اردیا ہے کہ وہاں مدت پرجو قیت لی جارہی ہے وہ اصلاً اور براہ راست نہیں بلکہ ضمنا ہے (اگرچہ قاضی خال وغیرہ نے اسے بھی ناجائز کہا ے)،اور جہاں صاحب برایے نے مت کے مقابلے میں عوض لینے کو حرام کہاہے وہاں ان کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست مدت کی قیمت نہیں لی جاسکتی۔

تجارتی سود میں چونکہ مدت کی قیمت حمنی طور سے نہیں براو راست لی جاتی ہے، اس لئے یہ صورت باتفاق فقہاء حرام ہے۔

چند همنی دلائل

بیدلیس توبری ادراہم تھیں ،اب آپ اُن حضرات کے اُن حمنی دلائل پر بھی ایک نظر ڈالتے چلئے جو بذاتِ خودتو کسی نظریئے کی بنیا دہیں بن سکتے لیکن بڑی دلیلوں کوتقویت پہنچاتے ہیں ،اگر چہ بہ تمام دلائل گزشتہ اہم دلائل کے ختم ہو جانے کے بعد خود بخود بخود بات ہیں، تاہم پورے

اطمینان کے لئے ہم ان پھی کھے کہنا چاہتے ہیں۔

پہلی چیز جناب یعقوب شاہ صاحب نے پیش کی ہے کہ صدیثوں کی ہروین کے متعلق عدیمی میں معرفی میں جورئی نے لکھا ہے کہ وہ صدیمہ جس میں معرفی است پر شخت عذاب کی دھم کی ہو یا معمولی کام پر بہت بڑے تواب کا وعدہ ہو، مخدوش ہے، قر آن رای بات پر شخت عذاب کی دھم کی ہو یا معمولی کام پر بہت بڑے تواب کا وعدہ ہو، مخدوش ہے، قر آن رم یے جس قدر سز اسودخور کے لئے رکھی ہے وہ شاید کی اور مجرم کے لئے تجویز نہیں فر ہائی ، یہ ظلیم سزا عاجت مندانہ اور صرفی (Usury) قرضوں پر لیے جانے والے گھناؤ نے سود پر تو بالکل ٹھیک مزا علی اور تا مندانہ اور صرفی (Usury) قرضوں پر لیے جانے والے گھناؤ نے سود پر تو بالکل ٹھیک میں اُن تی کارقی اُن تی کارقی میں تجارتی سود اُن از یا دہ نواز میں مانوت تی سے اعلانِ جنگ کر دیا جائے۔ ایک حاجت مند سے سود لینا سنگ دیل ہے اور اس کی ممانوت تی سے اعلانِ جنگ کر دیا جائے۔ ایک حاجت مند سے سود لینا سنگ دیل ہے اور اس کی ممانوت تی سود پر نہیں ہوتے، وہ تو اُن فع کمانے کی غرض سے لیتے ہیں اور عام طور پر نفع شرح سود سے کی گنازیادہ ہوتا ہے۔ اس دلیل کی بنیاداس مفروضے پر ہے کہ تجارتی سود کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ حامیانِ تی رہی سود کی اکثر دلیلوں میں دراصل یہی ذہنیت کارفر ما نظر آتی ہے، اس لئے ہم یہاں قدرے تی تی تورتی سود کی اکثر دلیلوں میں دراصل یہی ذہنیت کارفر ما نظر آتی ہے، اس لئے ہم یہاں قدرے تی تورتی سود کی اکثر دلیلوں میں دراصل یہی ذہنیت کارفر ما نظر آتی ہے، اس لئے ہم یہاں قدرے

نقصانات

تفصیل کے ساتھ تجارتی سود کے انفرادی، اجتماعی، معاشی اور سیای نقصانات پرروشنی ڈالنا چاہتے ہیں،

اخلاقى نقصانات

وَمَا تَوْفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔

سود کے حرام ہونے کی ایک حکمت تو ہے ہے کہ وہ تمام اخلاقی قدروں کو پامال کر کے خود فرضی، بے رحی، سنگ دی، ذریر سی اور کنجوی کی صفات پیدا کرتا ہے، اس کے برعس اسلام ایک ایے صحت مند معاشر سے کی تغییر کرنا چاہتا ہے جورجم و کرم، مجبت ومودت، ایٹار، تعاون اور بھائی چارے ایے صحت مند معاشر سے کی تغییر کرنا چاہتا ہے جورجم و کرم، مجبت ومودت، ایٹار، تعاون اور بھائی چارے کی مصیبت میں کام کی بنیاد پر قائم ہو، اس میں تمام انسان مل جل کر زندگی گزار میں، ایک دُوسر سے کے نقصان کو اپنا آفع اور دُوسر سے کے نقصان کو اپنا آفع اور دُوسر سے کے نقصان کو اپنا آفع اور دُوسر سے کے نقصان کو اپنا قفع اور دُوسر سے کے نقصان کو اپنا قفع اور دُوسر سے کے نقصان کو اپنا فوں اور نا داروں کی امداد کر میں، دُوسر سے کے نفع کو اپنا نفع اور دُوسر سے کے کھنے جمیس انسانوں نقصان سمجھیں، رحم دِ کی اور سخاوت کو اپنا شعار بنا کئیں اور اجتماعی مفاد کے آگے پچھنے بھیا ہے اسالام آئیس انسانی سے انہیں دُنے کی اسلام آئیس انسانی سے انہیں دُنے اسلام آئیس انسانی سے انہیں دُنے کی اسلام آئیس انسانی سے انہیں دُنے کی اسلام آئیس انسانی سے انہیں دُنے اسلام آئیس انسانی سے انہیں دُنے کی اسلام آئیس انسانی سے انہیں دُنے کی اسلام آئیس انسانی سے انسانی سے انہیں دُنے کی اسلام آئیس سے انسانی سے

اس کے برخلاف سود (خواہ وہ تجارتی ہویا مہاجن) جس ذہنیت کوجنم دیتا ہے اس میں ان اخلاتی اوصاف کی کوئی جگہبیں، قرض دینے ولے ساہو کارکوبس اپنے سود کی تو پرواہوتی ہے، آعے احلای اوصات کی دل جدید اور کشنی می روش کونفع ہوایا نقصان؟ نفع ہواتو کتنا؟ کتنی مدت میں؟ اور کتنے یارد اے اس سے چھرمرو کارنہیں کے مقروض کونفع ہوایا نقصان؟ نفع ہواتو کتنا؟ کتنی مدت میں؟ اور کتنے یارد بینے کے بعد؟ وہ مسلس اینے دیئے ہوئے مال پر منافع وصول کرتا رہتا ہے، اس کی دیل خواہش ہوتی ے کہ مقروض کو جتنا ہو سکے دیر میں نفع ہوتا کہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا سود بردھتا اور پڑھتا ہے کہ مقروض کو جتنا ہو سکے دیر میں نفع ہوتا کہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا سود بردھتا اور پڑھتا رہے،اسے مدیون کے نقصان کا بھی کوئی غم نہیں ہوتا کیونکہ نفع نقصان کی ہرشکل میں اس کا نفع کھر ارہتا ے۔ یہ چیز خود غرضی کواس قدر برد صادیت ہے کہ ایک سر ماید دار کی حاجت مندانہ قرضے میں بھی اپنی رقم کو بلاسود لگانے پر راضی نہیں ہوتا، وہ بیسو چتا ہے کہ میں بیر فاضل رقم کسی تاجر کو کیوں نہ دوں تا کہ گھر بیٹھے ایک معین نفع مجھے حاصل ہوتا رہے، اس خیال کے پیشِ نظر اگر ایک شخص کے گھر ٹی بے گور د کفن لاش پڑی ہے یااس کا کوئی عزیز دَم تو ڈر ہا ہے وہ بھی اس کے پاس آکراس سے قرض مانگے گاتو وہ ماتو انکارکردے گایاتمام اخلاتی قدروں کو بالائے طاق رکھ کراس سے بھی سود کا مطالبہ کرے گا، ایے مواقع پر ہالعموم حرام کھاتے کھاتے قساوتِ قلب کی پیصفت اس درجہ رنگ جمالیتی ہے کہ اس وقت آپ کے مل لکچراور پراژ مواعظ کچھ کامنہیں آتے ،سودخور دولت مندکوایے چاروں طرف پیسے ہی ناچرا نظر آتا ے،اس لئے اس وقت آپ کواس سے بیشکایت ہونی بھی نہ جا ہے کہ وہ ہماری بات کیول نہیں سنتا؟ اور ہارے مواعظ کا کیوں اثر نہیں لیتا؟ اس کے پاس بزبانِ حال سے جواب ہے کہ۔

اندرون تعرِ دريا تخته بندم كرده بازی گوئی که دامن تر مکن مشیار باش

پر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فاضل سر مایہ اس قدر منافع بخش ہے کہ اس سے ہاتھ یاؤں ہلائے بغیر بھی ایک یقینی نفع حاصل ہوسکتا ہے تو ان میں زَراندوزی کا جذبہ جنگل کی آگ کی طرح بھیلتا ہے اور وہ بیسہ بچانے کے لئے ہمکن کوشش کرتے ہیں ، اور بسااوقات وہ ای حرص کے نشے میں ناجائز ذرائع سے روپیمانے کی فکر کرتے ہیں اور پھی ہیں توبیجیزان میں کنجوی تو ضرور ہی پیدا کردیت ہے، اوراس مرطے پر ذَراندوزی کے میدان میں رئیس شروع ہوتی ہے، ہر مخف بیر چاہتا ہے کہ میں دُوسرے سے زیادہ روپیے جع کرلوں، اور پھر بیرلیس حسد، بغض اور عداوت کوجنم دیتی ہے، بھائی سے بھائی ک الرائي موتى ہے، دوست سے دوست جلنے لگتا ہے، باپ كو بيٹے كے اور بيٹے كو باپ كے نقصان كى كوئى پردانہیں رہتی، یہاں تک کفسی نفسی کے اس محشر میں انسانیت سسک سسک کرد م توردیتی ہے۔ میمفن خیالی با تین نہیں ہیں، آپ اپنے گردو پیش پرنظر ڈال کردیکھئے کہ کیا آج ہے سب کچھ

اسلام اورجديد معاشى مسأكل

ملد<sup>شش</sup>م \_مودا درأس كا متبادل

نہیں ہور ہا ہے؟ آپ کو جواب اثبات میں ملے گا اور اگر آپ نے انصاف سے کام لیا تو آپ ہے ہی واضح ہو جائے گا کہ بیرسب کھے" سوز" ہی کے شجر و خبیشہ کے پھل پھول ہیں، اور اگر ہمیں ان تمام ناہمواریوں کو دُورکرنا ہے تو ہمیں ہمت کر کے ای شجر ہُ خبیشہ پر کلہاڑا چلانا پڑے گااوراگرہم اصلاح و تبلیغ کے صرف لفظی طریقے اختیار کرتے رہے تو ہاری مثال اس احتی سے مخلف نہ ہوگی جو بدن پر ما بجانكلى موكى بچىنسيوں كا علاج صرف ياؤ ڈرچھڑك كركرنا جاہتا ہے، جس طرح اس فنص كو بھى شفا عاصل نہیں ہو علی تاونتیکہ وہ بیاری کی اصل جز کو پکڑ کرائے ختم نہ کر ڈالے ای طرح ہم بھی اپنے معاشرے کواس وقت تک صحت مندنہیں بنا سکتے جب تک کر سود کی لعنت سے چھٹکارانہ یالیں۔

#### معاشى اورا قنصا دى نقصا نات

اس کے بعد معاشی نقصانات بہمی ایک نظر ڈال کیجئے ،معاشیات میں بھیرت رکھے والوں سے پوشیدہ نہیں کہ تجارت، صنعت، زراعت اور تمام نفع آور (Productive) کاموں کی معاثی بہتری پیچاہتی ہے کہ جتنے لوگ کسی کاروبار میں کسی بھی نوعیت سے شریک ہوں وہ سب کے سباپے مشتر کہ کاروبار کے فروغ سے پوری پوری دیجی رکھتے ہوں،ان کی دِلی خواہش یہ ہو کہ مارا کاروبار برهتااور چڑھتارہے، کاروبار کے نقصان کووہ اپناہی نقصان تصور کریں تا کہ ہرخطرے کے موقع پراس کے دفعیہ کے لئے اجتماعی کوشش کریں اور کاروبار کے فائدے کو وہ اپنا فائدہ خیال کریں تا کہ اُسے یروان چڑھانے میں ان کی پوری پوری طاقت صرف ہو۔

اس نقطهٔ نظر سے عام معاشی مفاد کا تقاضایہ ہے کہ جولوگ کاروبار میں صرف سرمایہ ی ک حیثیت سے شریک ہوں وہ بھی کاروبار کے نفع و نقصان سے پوری پوری دلچی رکھیں، لیکن سودی کاروبار میں ان مفید جذبات کی کوئی رعایت نہیں بلکہ بعض اوقات معاملہ اس کے بالکل برخلاف رہ جاتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، سودخورسر مایددارکوصرف اپنے نفع سے سروکار ہوتا ہے، آگے اُسے اس کی کوئی پروانہیں کہ کاروبارتر تی پر ہے یا تنزل پر؟ اس میں نفع ہور ہا ہے یا نقصان؟ وہ ملسل این دیئے ہوئے رویے پرمنافع وصول کرتار ہتا ہے اور بساادقات اس کی خواہش بیروتی ہے کہ کاروبار کو جتنا ہو سکے دریمیں نفع ہوتا کہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا پنانفع بوھتار ہے۔ای بناء پراگر کارد بار کونقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتو تاجرا پی پوری محنت ادر کوشش اس کے دنعیہ پر مَر ف کے کالیکن سر مایدداراس وقت تک ٹس سے س نہ ہوگا جب تک کہ کاروبار کے بالکل ہی دیوالیہ ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس غلط لیں کار نے سرمایہ اور محنت کے درمیان مدرداندرفاقت کی بجائے

ایک سونیمد خودغرضی کا تعلق قائم کردیا ہے جس کے نتیج میں بے شار نقصانات جنم لیتے ہیں ، ان میں

ا: سرمایی کا ایک بردا حصر محض اس وجہ سے کام میں نہیں لگنا کہ اس کا مالک شرح سود کے : シャングラントはりになったと بوصنے کا انظار کرتا ہے باوجود بکہ اس کے بہت سے مصارف موجود ہوتے ہیں اور بے شار آ دمی کسی

کاروبار کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ملکی تجارت وصنعت کو بھی برد انقصال پہنچتا

ہے اور عام قوم کی معاشی حالت بھی گر جاتی ہے۔

٢: چونكەسا بوكاركوزياد ەشرىح سودكالالى بوتا ہے اس لئے دوا پے سرمايدكوكاروباركى واقعى ضرورت اورطبعی ما تک کے اعتبار سے نہیں لگا تا بلکہ وہ محض اپنی اغراض کوسا منے رکھ کرسر مایہ کورد کئے یا لگانے کا فیصلہ کرتا ہے، اس صورت میں اگر سر مابیددار کے سامنے دوصور تیں ہوں کہ یا تو وہ اپنا سر مابیہ کی فلم کمپنی میں لگائے یا بے خانماں لوگوں کے لئے مکانات بنوا کرانہیں کرایہ پر دے، ادر اسے فلم کمپنی کی صورت میں زیادہ نفع کی اُمید ہوتو وہ یقیناً فلم کمپنی میں سرمایہ لگا دے گا، بے خانماں افراد کی اے کوئی پروانہ ہوگی، ظاہر ہے کہ بیرز ہنیت عام ملکی مفادے لئے کس قدر خطرنا ک ہے؟

اس پر جناب لیقوب شاہ صاحب اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نقصان کی وجہ سورہیں،انفرادی ملکت ہے، جب تک سرمایدافراد کی ملکت ہے اس وقت تک سرمایددار طبقہ اس کے بہاؤ کوایے مفاد کے لحاظ سے روکتا اور کھولتا رہے گا۔(۱)

ہمیں جناب لیقوب شاہ صاحب سے بیر عجیب سی بات س کر بردی حیرت ہوتی ہے، جب وہ یفر ماتے ہیں کہ 'اس خرابی کی وجہ انفرادی ملکت ہے' تو ایک بڑی اہم قید کونظر انداز کر جاتے ہیں، صرف''انفرادی ملکیت''اس کا سببنہیں،'' بےلگام اور خودغرض انفرادی ملکیت'' اس کا سبب ضرور ہے، جوملیت کی قشم کی کوئی قیراور یا بندی برداشت نہ کرتی ہووہی سرمایہ کے بہاؤ کا رُخ ذاتی مفاد کی جانب پھیردیتی ہے، کیکن ذرا اور آگے بڑھ کردیکھئے کہ اس'' بے لگام اور خودغرض انفرادی ملکیت'' کا سبب کیا ہے؟

آپ بنظرِ انصاف غور کریں گے تو صاف پیۃ چل جائے گا کہ اس کا سب ہے سود اور سر ما بیہ داری نظام! سود کالا کچ ہی انسان میں وہ خود غرضی پیدا کرتا ہے جس کی بناء پر وہ اپنی املاک کو ہر قسم کی یا بندی ہے آزاد کر دیتا ہے اور ہرونت ذاتی منافع کے تصور میں مگن رہتا ہے ،کسی بھلائی اور بہبود کے كام من يبيدلكان كاخيال بهى أسنبيل آتاراب واقعات كى منطق رتيب اس طرح موكى كد:

ماينامه (نقافت " دمبر ١٩١١م

جلدشتم - سوداورأس كالتبادل

سر ایک ذاتی مفاد کے پابند ہو جانا خور غرض انفر ادی ملکت سے پیدا ہوتا ہے اورای متم کی انفرادی ملکیت کا سبب سوداور سر مایدداراندنظام ہے! ستحد کیا نظا ؟ یمی نا کداس خرابی کا اصل سبب سود اور سر مایدداری نظام ہے، اب آپ ہی تے کہ یہ بات کیسی علط ہو جاتی ہے کہ' ذاتی مفاد پرسر مایے کا رُکنا اور کھلنا سود سے نہیں انفرادی ملکیت

اگر دانعی ندکور ہ خرابی ( میمی کا ذاتی مفاد کے پابند ہو جانے ) کا از الد منظور ہے تو اس ے لئے سب سے پہلے سود اور سر مایہ داری نظام پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، جب تک بینہ ہوگا ملیت میں ور خودغرضی اور بے لگای باتی رہے گی جو مذکورہ خرابی کا اصل سب ہے، اس خرابی کو دور کرنے کا عریقہ سے کہ سودی ادر سر مایدداری نظام معیشت کوختم کر کے اسلامی نظام معیشت کو برد نے کارلایا و ي بس مي سود، قماراور سے كى ممانعت، زكوة ، عشر، صدقات، خيرات اور ميراث ك أ حكام ال قتم و خورغرضانه ذبهنیت پیدا ہونے ہی نہیں دیتے ، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں کے دِوں میں خدا کا خوف پیدا کیا جائے جوانہیں باہمی تعاون اور اجماعی بہبود کے کاموں میں سرگرم

سوداورسر مایدداری نظام جوخودغرض انفرادی ملکیت کے سرچشے ہیں،ان کی حمایت کرتے بوع صرف مد كهدكر فارغ موجانا كـ "ان خرابول كااصل سبب انفرادى ملكيت ب"ال مسك كاحل ئے:ن سکتاہے؟

٣: سودخور دولت مند چونکه سید هے سادے طریقے پر کاروباری آدمی سے شرکت کا معاملہ مے نیس کرتا کہ اس کے نفع دنقصان میں برابر کا شریک ہو، اس لئے دہ بیا عمازہ لگا تا ہے کہ اس کاردبار مر جر کو سے نفع ہوگا؟ ای نبت ہے وہ اپنی شرح سود متعین کرتا ہے، اور عام طور سے وہ اس کے و نع کا نداز ولگانے میں مبالغہ آمیزی سے کام لیتا ہے۔

دُوسری طرف قرض لینے والا اپنے نفع ونقصان دوتوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر بات کرتا ب، چن نچ جب کاروباری مخص کونفع کی اُمید ہوتی ہے وہ سر مایددار سے قرض لینے آتا ہے، سر مایددار مع فے وجانب کرسود کی شرح اس مدیک بر ها تا چلا جاتا ہے کہ تاجراس شرح پر قرض لینا اپنے لئے : عُرِی کار بھتا ہے، دائن اور مدیون کی اس مشکش سے راب کا کام میں لگنابند ہوجاتا ہے اور وہ نے کار يُ روج يا ہے، پھر جب كساد بازارى اپنى آخرى حدول تك بينج جاتى ہے اورسر مايدداركو خودا بنى ہلاكت خرا نے لگتی ہے تو وہ شریح سود گھٹا ویتا ہے، یہاں تک کہ کاروباری آدمیوں کواس پر نفع کی اُمید ہو جاتی

ہے، پھر بازار میں سرمایہ آنا شروع ہوجاتا ہے، بیدوہ کاروباری چکر (Trade Cycle) ہے جس سے ساری سر مار کارو نیا پریشان ہے، غور کیا جائے تو اس کا سبب ہی تجارتی سود ہے۔

س، پربعض اوقات بری بری صنعتی اور تجارتی اسکیموں کے لئے سر مایہ بطور قرض لیا جاتا ہے

ادراس پھی ایک خاص شرح کے مطابق سود عائد کیا جاتا ہے، اس طرح کے قرض عام طور پردس میں یا تىي سال كے لئے حاصل كيے جاتے ہيں اور تمام مت كے لئے ایک ہی شرح سود مقرر ہوتی ہے، اس وقت اس بات كاكوئى لحاظ نبيس ركها جاتا كه آئنده بازار كے زخ ميس كيا أتار چر هاؤ پيدا ہوگا؟ اور

ظاہر ہے کہ جب تک فریقین کے پاس علم غیب نہ ہواس وقت تک وہ پیجان بھی نہیں سکتے۔

فرض سیجے کہ ۱۹۲۲ء میں ایک شخص ہیں سال کے لئے سات فیصد شریح سود پر ایک بھاری رقم بطور قرض لیتا ہے، اور اس سے کوئی بڑا کام شروع کرتا ہے، اب وہ مجبور ہے کہ ۱۹۸۲ء تک ہرسال با قاعدگی کے ساتھ ای مطے شدہ شرح کے مطابق سود دیتار ہے، لیکن اگر ۱۹۷۰ء تک پہنچتے جہنچتے تیمتیں گر کرموجودہ نرخ سے نصف رہ جائیں تو اس کے معنی سے ہیں کہ بیخض جب تک موجودہ حالت کی ہہ نبت دُگنا مال ند بیچے وہ نداس رقم کا سودادا کرسکتا ہے اور ند قسط ، اس کا بیلا زمی نتیجہ ہوگا کہ اس ارزانی كے دور میں یا تو اس متم كے قرض داروں كے ديواليے فكل جائيں گے يا وہ اس مصيبت سے بيخے كے لئے معاشی نظام کوخراب کرنے والی ناجائز حرکات میں سے کوئی حرکت کریں گے۔

اس معاملے پرغور کرنے سے ہرانصاف پینداور معقول آدمی پریدواضح ہوجاتا ہے کہ مختلف ز مانوں کی گرتی اور چڑھتی قیمتوں کے درمیان ساہوکار کا ایک متعین اور یکسال نفع نہ تو قرین انصاف ہی ہا در ندمعاشی اُصولوں کے لحاظ سے اسے دُرست کہا جا سکتا ہے۔ آج تک بھی ایسانہیں ہوا کہ کوئی تجارتی کمپنی بیمعاہدہ کرلے کہوہ آئندہ ہیں یا تنیں سال تک خریدار کو ایک ہی متعین قیت پراشیاء فراہم کرتے رہیں گے، جب بیمعاملہ چے نہیں تو آخر سودخور دولت مندمیں وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بناء پراس کے نفع پر قیمتوں کے اُتار چڑھاؤ کا کوئی اثر نہیں پڑتا؟

#### جدید بینکنگ

ئى مغربى تہذيب نے يوں تو بہت ى مهلك چيزوں ير چند سطى فوائد كالمح چرا ها كر پيش كيا ہے، گراس کا بیکارنامہ سب سے زیادہ'' قابلِ دار'' ہے کہ''سود'' جیسی گھناؤنی اور قابل نفرت چیز کو جديد بينكنگ سنم كادِكش ادرنظر فريب لباده پهناكر پيش كيا ادراس طرح پيش كيا كه اچھے خاصے بجھ دار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس نظام کونہایت معصوم اور بے ضرر سجھنے لگے۔

مغربی تہذیب کے اس برترین مظہر کی خوبیاں لوگوں کے دِل و دِ ماغ پر پھواس طرح چھا چی ہیں کہ وہ اس کے خلاف پچھ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور اس کو بے ضرر بلکہ نفع بخش، جائز بلکہ قطع ناگز بر بچھتے ہیں ، حالا نکہ اگر تقلیم مغرب کی منحوس عینک اُ تار کر واقعات کا جائز ہلیا چائے تو ایک سلیم اِفکر انسان کا ذہن سو فیصد اس نتیج پر پہنچے گا کہ عام قوم کے لئے معاشی ناہمواریاں پیدا کرنے میں جس قدر بوی ذمہ داری بینکنگ کے موجودہ نظام پر ہے۔ اتنی کی اور چیز پڑہیں ، حقیقت یہ ہے کہ قدیم بین میں ماہوکاری کے نقصانات پھر استے زیادہ نہیں تھے جتنے کہ اس جدید نظام سے بیدا ہوتے ہیں۔ ہم پیلے مختصراً بینکنگ کا طریق کار ذکر کرتے ہیں تا کہ بات کو بچھنے اور کی نتیج تک پہنچنے میں کی قتم کا اشتباہ پائی نہ رہے۔

، ہوتا ہے ہے کہ چند سرمایہ دار ال کر ایک ادارۂ ساہوکاری قائم کر لیتے ہیں، جسکا دُوسرا نام "بنک" ہے، بیلوگ مشتر کہ طور پرساہوکاری کا کاروبار کرتے ہیں۔

شروع میں کام چلانے کے لئے بیلوگ کچھا پاس مابیدلگاتے ہیں لیکن بینک کے جموی مرمایہ میں اس کا تناسب بہت کم ہوتا ہے، بینک کا زیادہ تر سرمایہ وہ رقم ہوتی ہے جو عام لوگ (Depositors) بینک میں رکھواتے ہیں۔ دراصل بینک کی ترتی کے لئے سب سے اہم بہی سرمایہ ہوتا ہے، جس بینک میں جتنا زیادہ سرمایہ امانت داردل کا ہوتا ہے اتنا ہی وہ طاقت ورسمجھا جاتا ہے، لیکن اگر چہ امانت دارول کا سرمایہ بینک کی اصل رُوحِ روال ہوتی ہے گران لوگوں کو بینک کی یالیسی میں کوئی دخل نہیں ہوتا، رو پیدکو کس طرح استعال کیا جائے؟ شرح سود کیا مقرر ہو؟ فتظم کے رکھا جائے؟ ان تمام چیزوں کا تعین صرف سرمایہ دارول کی صوابدید پر ہوتا ہے، امانت دارول کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ بیسہ رکھوا کر معمولی شرح سے دو لیتے رہیں، اور پھرا گر چہ کہنے کوتو بینک کے بہت سے جھے اتنا ہے کہ وہ بیسہ رکھوا کر معمولی شرح سے سود لیتے رہیں، اور پھرا گر چہ کہنے کوتو بینک کے بہت سے جھے دار وال کا کام مرف دول ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے صف دار وال کا کام مرف دول داروں کی میں تمام عمل و دخل ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے صف دار وال کا کام شرک کے بہت سے جھے دار وال کا کاری دو ہوں ، رہے چھوٹے جھے دار وال کا تعلق بینک سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ جب اس کے دول کا تھے ہیں مگر بینک کی پاکسی میں تمام عمل و دخل ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے صف نفع کی تھیم کا وقت آئے تو ان کا حصہ رسدی پہنچ جائے اور بس

اب یہ چند بڑے سرمایہ دارا پی مرضی کے مطابق بینک کا روپیہ سود پر دیتے ہیں، سرمایہ کا ایک حصہ یہ لوگ روزمرہ کی ضروریات کے لئے اپنے پاس رکھتے ہیں، پھھرافہ بازار کوقرض دیا جاتا ایک حصہ یہ لوگ روزمرہ کی ضروریات کے لئے اپنے پاس رکھتے ہیں، پھھرافہ بازار کوقرض دیا جاتا ہے، ان قرضوں پر بینک کوایک سے لے کر ہے اور پچھردُ وسر نے کیل المیعاد قرضوں میں ضرف کیا جاتا ہے، ان قرضوں پر بینک کوایک سے لے کر تین جاور پچھددُ وسر مے کیل المیعاد قرضوں میں ضرف کیا جاتا ہے، ان قرضوں پر بینک کوایک سے لے کر تین جاور پچھدد تک سودل جاتا ہے۔

مد تک سودل جاتا ہے۔ پھر ایک بڑا حصہ کارد باری لوگوں، بڑی بڑی کپنیوں اور دُوسرے اجتماعی اداروں کودیا جاتا

ے جو بالعوم مجموعی رقم کابر ۳۰ سے لے کربر ۲۰ تک ہوتا ہے، بینک کی آمدنی کا سب سے بردا ذرایعہ یہ ترضے ہیں، ہربینک کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ سرمایدان قرضوں میں لگے،اس لئے کہان قرضوں پرسب سے زیادہ شرح سے سودملتا ہے،اس طرز پر جوآمدنی بینک کو حاصل بوتی ہودہ بیک کے تمام شرکاء کے درمیان اس انداز سے تقسیم کردی جاتی ہے جیسے عام تجارتی کمپنیوں

اس دام ہم رنگ زمین کو پھیلانے میں جس چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیا گیا ہے وہ واقعۃ عجیب ہے، عوام تو سود کے لا کچ میں اپنی رقبیں ایک ایک کر کے بینک کی تبحور یوں میں بھرتے رہتے ہیں اوراس سے پورانفع چندسر مایددارا کھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ بیساہوکارغریب اور کم دولت مند تجار کوتو پیدد بے سے رہے، وہ تو ہمیشہ بیرو پیان بڑے بڑے سر مابیداروں کو دیتے ہیں جوانہیں اچھی شرح سے سودد ہے میں ،جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کا سر مایہ چند مٹھی بھر سر مایہ داروں کے باس جمع ہو جاتا ہاور بددولت کے اس خزانے کے بل پر پوری قوموں کی قسمت سے کھلتے ہیں۔ دُنیا کے سیای معاملات سے لے کرقوم کے معاشی حالات تک ہر چیزان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے اور یہ پوری دُنیا کی سای،معاشی اور ترنی زندگی پر پوری خودغرضی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب ایک تاجر صرف دی ہزار کا مالک ہوتے ہوئے دی لاکھ کے سر مایہ سے تجارت کرتا ہے تو اگر اسے نفع پہنچ جائے تو وہ سود کے چند ککول کے سوالپر ااس کو ملاء اور اگر اسے نقصان ہوتواس کے صرف دس ہزار دُو ہے، باتی نولا کھاتے ہزررو پیتو پوری قوم کا گیا،جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، پھراسی پربس نہیں، ان سر مایددار سنے یہاں بھی دس بزار کے نقصان سے بچنے کی بیراہ نکال لی ہے کہ اگر بیخسارہ کی حادثے کے سبب ہوتا ہے تو بیا پنا پورا انشورنس ممپنی سے وصول کر لیتے ہیں، جو در حقیقت قوم ہی کا سرمایہ ہوتا ہے، گویا ان سرمایہ داروں کے نقصان کی تلافی بھی ان ہی غریوں پر فرض ہو جاتی ہے جواپنا پورا رو پیانشورنس کمپنیوں میں جمع رکھتے ہیں ، اور نہ ان کا بھی کوئی جہاز دُوبتا ہے، ندان کے کس تجارتی مرکز کوآگ گئی ہے،اوراگر بینقصان بازار کے نرخ گرجانے سے ہوتا ہے تو سر مابیدار سے کے ذریعے اپنا نفع ٹوٹا برابر کر لیتے ہیں۔

اب اس معمولی نفع کا حال بھی سنتے جو بینک اینے امانت دارعوام کو ہرسال ایک سو کے عوض ایک سوتین دیتا ہے، مگر درحقیقت بیتین رویے بھی مزید کچھ سود لے کر پھران ہی سر ماید داروں کی جیب میں بہنے جاتے ہیں۔

جوسر مابیددار بینکول سے بڑی بڑی رقبیں لے کر تجارت کرتے ہیں وہ اس دولت کی وجہ سے

برے بازار پر قابض ہوجاتے ہیں، چنانچدہ جب چاہتے ہیں زخ بر هادیتے ہیں، جب جاہتے ہیں ہورے۔ گنادیے ہیں، جب اور جہاں جی میں آتا ہے قط برپا کر دیتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں اثیاء کی فرادانی ہوجاتی ہے،جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ جہاں انہیں اپنے نفع میں کھے کی ہوتی نظر آئی، انہوں نے رور میں اشیاء کے زخ بر هادیے ،اشیاء گراں ہو گئیں ادر بے چارے عوام نے خودا پے ہاتھوں سے روسودی رقم جو بینک سے حاصل کی تھی پھر ان ہی سر مایہ داروں کے حوالے کر دی، اس طرح ہمارے رحقیقت پوری قوم کے (Blood Bank) بندر حقیقت پوری قوم کے خون چوس چوس کر پھولتے رہتے ہیں اور پوری قوم اقتصادی اعتبارے نیم جان لاش رہ جاتی ہے۔ اس بینکنگ کی اصلیت معلوم کرنے کے بعد بھی کیا کی سلیم الفکر انسان پر سے بات مخفی رہ عتى ہے كماللد تعالى نے سود كے لين دين كرنے والے كے لئے خدا اور رسول ظافر ا كے اعلان جنگ ك خت وعيد كيول سالى؟

ایک اور منی دلیل

جناب جعفرشاه صاحب مجلواروی لکھتے ہیں:

فرض کیجئے ایک شخص آٹھ سور دیے کی ایک بھینس خرید تاہے جوروزانہ دس پندرہ میر دُودھ دیتی ہے، بیاین بھینس ایک شخص کواس شرط پر دیتا ہے کہ تم اس کی خدمت کرد اور اس کے دُودھ، دہی، کھن سے فائدہ اُٹھادُ اور جھے جاریا پخ سر دُود ھروزانہ دے دیا کرو۔ سوال بیے کہ اگراس فتم کی شرائط پروہ مجینس کسی کے حوالے کر دے اور وہ ان شرائط کو قبول کر لے تو کیا یہ سوداکسی نقہ کی رُوسے ناماز ہوگا؟

اس سلسلے میں ہم سوائے اظہار چرت کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہ جانے جعفر شاہ صاحب کو ال صورت كے ناجائز ہونے ميں كيا شبہ ع؟ ہارے نزد يك سوال ينہيں كہ يه صورت كون كا نقد كى رُوسے ناجار بے؟ اگر کسی فقہ کی رُوسے جائز ہے تو براہ کرم نشاندہی فرمائیں۔اس صورت میں بھی پونکہ ایک شخص کا نفع متعین اور ایک کا موہوم اور مشتبہے،اس لئے بیمعاملہ ہر فقہ میں ناجائز ہے، ہو مكتاب كربهى بجينس صرف يانج سير دُوده دے اور سارا بھينس كا مالك لے لے اور خدمت كرنے دالے کی محنت اور پیسہ بیکار جائے!

#### بهم الله الرحمن الرحيم

# سوال نامدر با كاجواب

حال ہی میں اسلامی نظریاتی کوسل نے رہا کے بارے میں ایک سوالنامہ جاری کیا تھا، اس کا جو جواب حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب مظلم کی طرف سے روانہ کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ اداریہ میں پیش خدمت ہے۔

سوال ا (الف): قرآنِ مجید اور سنت کی روشی میں ربا کا سیح مفہوم کیا ہے؟ اور قبل از اسلام اس سے کیا مراد لی جاتی تھی؟ تخصیصاً کیارِ باسے مراد ایسا سود ہے جواصل زرکو دوگنا اور سرگنا (اضعافا مضاعفة) کر دیتا ہے یا اس میں قرض خواہ کی طرف سے وصول کیا جانے والا رائج الوقت سود مفرد اور سود مرکب شامل کی طرف سے وصول کیا جانے والا رائج الوقت سود مفرد اور سود مرکب شامل

ہے؟
جواب ا (الف): قرآنِ کریم نے جس' ریا' کورام قرار دیا ہے اس کے مفہوم میں کوئی جواب ا (الف): قرآنِ کریم ، سنت نبویہ، آٹارِ صحابہ اور اجماع اُمت نے قرض پر طے کر کے لی گفیل یا اشتباہ نہیں ۔قرآنِ کریم ، سنت نبویہ، آٹارِ صحابہ اور اجماع اُمت نے قرض پر طے کر کے لی جانے والی ہر زیادتی کو' ریا' قرار دیا ہے خواہ وہ سود مفرد ہو یا مرکب ۔ اس سلسلہ میں دلائل کی تفصیل پیش کی جائے تو ایک پوری کتاب تیار ہو گئی ہے اور بہت ہے حضرات نے اس پر مبسوط مقالات اور کتاب کی جائے والی کے ساتھ واضح کتابیں کھی ہیں ۔ احقر نے بھی اپنے ایک رسالے ' دسئلہ سود' میں اس حقیقت کودلائل کے ساتھ واضح کتابیں کھر نے رہوع کیا ہے۔ یہ رسمالہ سوالنامہ کے جواب کے ساتھ منسلک ہے، تا کہ تفصیل کے لئے اس کی طرف رجوع کیا جائے ۔ یہ رسمالہ سوالنامہ کے جواب کے ساتھ منسلک ہے، تا کہ تفصیل کے لئے اس کی طرف رجوع کیا جائے ۔ یہ رسمالہ سوالنامہ کے جواب کے ساتھ منسلک ہے، تا کہ تفصیل کے لئے اس کی طرف رہوگا۔

کیا جائے ۔ یہ رسمالہ سوالنامہ کے جواب کے ساتھ منسلک ہے، تا کہ تفصیل کے لئے اس کی طرف رہوگا۔

کیا جائے ۔ یہ رسمالہ سوالنامہ کے جواب کے ساتھ منسلک ہے، تا کہ تفصیل کے لئے اس کی طرف رہوگا۔

کیا جائے ۔ یہ رسمالہ سوالنامہ کے جواب کے ساتھ منسلک ہے، تا کہ تفصیل کے لئے اس کی طرف اشارہ مناسب ہوگا۔

کیا جائے ۔ یہ رسمالہ سوالنامہ کے خواب کے ساتھ منسلہ کے تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ کو سے کو تا کہ کو تا کہ کی طرف اشارہ مناسب ہوگا۔

المعرت مفتى اعظم مولانا محر فيضع صاحب رحمة الشعليه

(۱) قرآن کریم نے "ربا" کی حرمت کے تفصیلی احکام بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا ہے: يَآلِيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوُا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنتُمُ

اے ایمان دالو! اللہ سے ڈرو، اور ربواکی جو چھرتم باتی ہواسے چھوڑ دواگرتم

اس میں "مَابَقِیَ مِنَ الرِّبُوا" (رِباکی جو چھر تم باتی ہو) کے الفاظ عام اور سودکی ہر مقدار كوشامل بين،آكاس عزياده واضح الفاظ مين ارشاد ع:وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُهُ وُسُ اَمُوَالِكُمُ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ - اوراكرتم (رباسے) توبہ كروتو تہارے رأس المال تهميں مل جاويں كے۔ (اس طرح) نتم كى يرظلم كرو كے نتم يكسى طرف سے ظلم ہوگا۔اس آیت نے واضح طور سے بتادیا كه "رِبا" سے توبہ کرنے کا مطلب بیرے کہ قرض خواہ راس المال (اصل زر) کے سواکس چیز کا مطالبہ نہ كرے، اور لا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ سے اس بات كى وضاحت بھى كردى كئى ہے كہ اصل رقم ير بر اضافہ خواہ کتنا کم کیوں نہ ہو،ظلم میں داخل ہے۔ رہا قرآنِ کریم کا ارشاد کہ لا تَأْكُلُوا الرِّبُوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (سودكوچنرورچنركركمت كهادُن اسواس مين "چندورچند" كالفظ حرمت سودكى قانونى شرطنہیں ہے، بلکداس جرم کی صرف ایک فتیج ترین صورت پر تنبیہ ہے، ادریہ بالکل ایا ہی ہے جسے ارشاد ہے لا تَشْتَرُوا بِایَاتِی ثَمَنًا قَلِیُلا (٣) لین میری آیوں کوتھوڑی ی قیت لے کرفروخت نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ یہاں''تھوڑی می قیت'' ممانعت کی قانونی شرطنہیں ہے چنانچہ کوئی معقول آدی اس سے یہ نتیجہ ہیں نکال سکتا کہ آیات الہی کو بردی قیت کے عوض فروخت کرنا جائز ہے۔اس کے بجائے بیالفاظ محض جرم کی شناعت کو واضح کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعینہ یہی معاملہ"اضعافا مضاعفة "كا ب كرجرم كى شناعت بيان كرنے كے لئے أيك خاص صورت ذكر كر دى كئى ب ورندا كر به قانونی شرط موتی تو سورهٔ بقره کی آیت میں بینه کہا جاتا کدر باسے تو به کی صورت میں صرف رأس المال قرض خواہ كو ملے گاء اور سارى رقم اسے چھوڑنى ہوگى۔

(٢) سركانِ دوْعالَم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ باربارية فقيقت واضح فرمائي كهاصل رقم يرليا جانے والا ہر اضافه 'ربا ' اورحرام م،خواه كم مويا زياده-امام شافعي اورامام ابن ابي حاتم "آپ كايدارشادردايت فرماتے ہیں:

الا أن كل ربًا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رء وس

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٨ \_IF4: (Y) (٣) القرة:١١١\_

اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، واول ربا موضوع ربا العباس بن عبدالمطلب كله. (١)

لعنی سنو کہ ہروہ ربواجو جاہلیت میں واجب تھاتم سے پورا کا پوراختم کردیا گیا۔تہارے لئے قرض کی صرف اصل رقم ہے۔ نہ تم ظلم کرونہ تم برظلم کیا جائے اور سب سے پہلے جور باختم کیا گیاوہ عباس ابن مطلب كاربا ، جو بورے كا بوراخم كرديا كيا۔ نيز آپ نے ربا كامغهوم بيان كرتے ہوئے ارثادفر مایا: "كل قرض جرّ منفعة فهو ربا" مروه قرض جوكوكي نفع ميني لائد، ربا ب (٢) يه عديث متعدد طرق سے مروی ہونے کی بنایر حسن لغیرہ ہے۔ (۲)

چنانجے صحابہ و تابعین بھی'' رہا کا مطلب جھتے تھے کہ قرض پر طے کر کے لیا جانے والا ہر اضافه 'ربا ' بخواه كم مويا زياده-حضرت فضالة بن عبيد رفي الله مشهور صحابي بين، وه رباكي يتعريف كرتے ہيں: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا۔ ہروه قرض جوكوكي منفعت سيج لائے وہ رِباکی اقسام میں داخل ہے (م) اورامام بخاری نے کتاب الاستقراض 'باب اذااقر ضدالی اجلمسمی "میں حضرت عبدالله بن عمر کابی قول تعلیقانقل کیا ہے کہ

> قال ابن عمر في القرض الى اجل لا باس به وان اعطى افضل من دراهمه مالم يشترط. (۵)

معین مت کے لئے قرض دیے میں کوئی حرج نہیں ،خواہ قرض داراس کے دراہم سے بہتر دراہم اداکرے بشرطیکہ (یہ بہتر دراہم اداکرنا) قرض کے معاہدے میں طے نہ کیا گیا ہو۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر معاہدہ میں یہ طے کرلیا جائے کہ قرض کے دراہم سے بہتر دراہم ادا کیے جا کیں گة وه ربايس داخل موكر حرام موگا-

نیز حضرت ابوبردة کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام بنا اللہ نے جھے تھیجت کی کرتم ایک اليي سرزمين مين آباد موجهان ربابهت عام ہے۔للندااگر كمي شخص پرتمهارا قرض واجب مواوروہ مهمين بھوے، جو یا چارے کا بو جھ ہدیئہ دینا چاہتو تم اے تبول نہ کرو۔ کیونکہ وہ یہ باہے۔ (۱)

تغيرابي كثر من: ١٣٣١، ج: ١، مطبوع ١٣٥١ه-

الجامع الصغيرللسيوطي بحواله حارث بن الى المهة من ١٩٣٠ ج: ١، مديث ٢٣٣٧ ـ

<sup>(</sup>٣) السراج المعير للعويزي ص: ٢٨، ج: ٣-النن الكبرئ للبيدةي ، ص٠٥٦، ٥٥ - (۵) مجع بخاري من ١٠٠٠ - ١٠٠٠

صيح بخارى، مناقب عبدالله بن سلام فالني من: ٥٣٨، ج: ١-

اور حضرت قاده بن دعامة الدوى آيت "وَإِنْ تَبُنَّمُ فَلَكُمْ رُهُ وْسُ اَمْوَالِكُمْ" كَاتْغِير مِي فَرَ مَاتِ بين:

ما كان لهم من دين فجعل لهم ان ياخذوا ره وس اموالهم ولا يزدادوا عليه شيئا. (۱)

جس محفّ کا کچھ قرض دُوسرے پر ہو۔اس کے لئے قرآن نے اصل رقم لینے کی اجازت نہیں دی۔ اجازت دی لیکن اس پر ذرا بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔

(م) علاءِ لنت نے بھی ''ربا'' کی کہی تشریح کی ہے، چنانچہ لنت عرب کے مشہور اہام زجاج ربا کی تعریف کے مشہور اہام زجاج ربا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''کل قرض یو حذ به اکثر منه ''(۲) یعنی ہروہ قرض جس کے ذریعہ اس سے زیادہ رقم وصول کی جائے۔ نیز لسان العرب وغیرہ میں بھی رہا کی کہی تعریف نقل کی گئے ہے۔

چنانچہ اُمت کے تمام علماء وفقہاء بلااختلاف''رِبا'' کی پہی تعریف کرتے آئے ہیں۔امام ابو بکر جصاص احکام القرآن میں اہل جاہلیت کے رِبا کی قانونی اور جامع و مانع تعریف اس طرح فرماتے ہیں:

هو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقرض. (٣) قرض كاوه معامله جس مين ايك مخصوص مرت ادائيكي اور قرض دار برمال كى كوئى زيادتى طير لى گئي بور.

ندکورہ بالاتھر یحات نے ''رِبا'' کے مفہوم میں کوئی گنجلک یا ابہام واجمال باتی نہیں چھوڑا،
اوران سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ قرض کے معاملہ میں قرض دار کے ذمہ اصل پر جواضافہ بھی معاہدے میں طے کر کے لیا اور دیا جائے وہ'' رِبا'' ہے، اس میں کم یا زیادہ، یا مفرد و مرکب کی کوئی شخصیص نہیں ہے، یہی قرآن وسنت کا تھم ہے، یہی اجماع اُمت کا فیصلہ ہے، اور اسلامی شریعت میں اس کے سواکی نظریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(ب) کیاظہورِاسلام کے بعد ہونے والی تق اور تبدیلیوں کے پیشِ نظر''رِ با'' کی ٹی تشریح کی جا عتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) تغیراین جریطری، ص: ۲۷، ج:۳\_

<sup>(1) +516(</sup>ev. 9:1711.5:1

<sup>(</sup>٣) احكام القرآن مل: ١٥٥١ . ١٠٥٠

اس کا مختصر جواب ہے کہ ہم گرنہیں۔ جس چیز کی تشریح خود قرآن وحدیث نے کر دی ہو،
جس پر فقہاء صحابہ و تا بعین منفق رہے ہوں، اور جس پر اُمت کا اجماع منفق ہو چکا ہواس کی''نی
جے کن رحقیقت قرآن وسنت کی تحریف کا نام ہا ور ایس نئی تشریحات کی اجازت دینے کا مطلب
ہے کہ قرآن وحدیث کا کوئی حکم حجے وسالم ہاتی نہ رہے۔ اگر محض زمانے کے عام چلن سے متاثر ہوکر
ہیں'' کی کوئی ایسی نئی'' تشریح'' کی جاسکتی ہے جوقرآن وسنت اور اجماع کے صریح ارشادات کے
مزید منز اُن یہاں تک کر'' کفر'و''شرک' کی نئی تشریح بھی ممکن ہوگی، پھر اسلام کا کون سا
خرتی ہوتو ''خریم کی دست بردسے محفوظ رہ سکتا ہے؟

شریعت کے جواحکام زمانے کی تبدیلی سے متاثر ہونے والے تھے،ان کے بارے میں خود آن وسنت نے صریح اور تفصیلی احکام دینے کے بجائے پھے اصول بتا دیئے ہیں جن کی روشیٰ میں شریعت کے اصولوں کے تحت احکام مستنبط کیے جاسکیں،الہذا جہاں قرآن وسنت کے احکام منصوص اور واضح ہیں اور ان میں آئندہ کی تبدیلی کی نشائدہ کی نہیں گی گی،ان پر قیام قیامت تک جوں کا توں مل ضروری ہے۔اگر زمانے کی تبدیلی سے واقعۃ ''ربا'' کے تعلم میں کوئی تبدیلی ہوئی تھی تو اس کی کیا ور جہ کے قرآن کر کیے ''ربا'' کے تعلم میں کوئی تبدیلی ہوئی تھی تو اس کی کیا وجہ کے قرآن کر کیے ''ربا'' کی شناعت بیان کرنے کے لئے پورے دور کوع نازل کرتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلانِ جنگ قرار دیتا ہے، سرور کو فین نا اور اس پر شدید ترین وعیدیں اور اس کے رسول کے خلاف اعلانِ جنگ قرار دیتا ہے، سرور کوئین نا اور اس پر شدید ترین وعیدیں بیان فرماتے ہیں، کیکن قرآن وسنت میں کی جگہ اس بات کا کوئی ادنی اشارہ بھی نہیں ملتا کہ بیتھم کی زمانے میں شہریل ہوسکتا ہے۔اس کے بجائے آئندہ زمانے کے بارے میں آنخضرت نا اور کا کے اور خدید سے ارشاد کریے میں ملتا ہے۔اس کے بجائے آئندہ زمانے کے بارے میں آنخضرت نا اور کا کا جو ارشاد کتب حدیث میں ملتا ہے وہ تو ہیہے:

ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد الا أكل الرباء فمن لم يأكله اصابه من غباره. (١)

لین لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں کوئی شخص ایسا نہ بچے گا جس نے سود نہ کھایا ہوگا، اس کوسود کا غبار تو ضرور سود نہ کھایا ہوگا، اس کوسود کا غبار تو ضرور

ای پنچ گا۔ نیز بیار شاد ہے کہ "بین یدی الساعة يظهر الربا والزنا والخمر"(۲) قامت کے

قریب سود، زنااور شراب کی کثرت ہوجائے گا۔ ان احادیث میں آپ نالیڈیا صراحة بتلارہے ہیں کہ آئندہ ایک زمانہ ایسا آجائے گاجب

<sup>(</sup>۱) ابودادُ دوابّن ماجه- (۲) طبرانی ورواته رواة الصحيح-

جلدهم \_ سوداورأس كانتبادل TTA الام اورجديد معاشى ماكل سودیااس کے غبار سے بچنا مشکل ہوگا،اس کے باوجود آپ اس سودکو' رہا' نبی قرار دیتے ہیں،اورکوئی ادنیٰ اشارہ می ایمانیں دیے کہ اس دور میں رہا ک' نئی تشریح " کر کے اسے طال کر لینا جا ہے۔ مجم مدیث کی پیشین گوئی کے مطابق آج دیا کی کثرت کا مشاہدہ ہور ہا ہے، کیلی جس ریا کی کثرت ہوہ تجارتی سود ہے کیونکہ مہاجی سود کی تو ایسی زیادتی نہ ہوئی ہے نہ آئندہ بظاہر امکان ہے کہ اس سے کوئی انسان فالی ندر ہے۔ یہ بیکوں ہی کا سود ہے جس کے اثرات ہر کس و ناکس تک پہنچتے ہیں۔اس سے مزیدید معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث نے جس رِ باکورام قرر دیا ہے اس میں تجارتی اور مہاجی ہرطرح کے سودشامل ہیں۔ سوال نمبر ٢: كيا اسلامي تعليمات اوراحكام كے مطابق (۱) دومسلم ریاستوں کے درمیان یا (۲) ایک مسلم اور دُوسری غیرمسلم ریاست کے مابین سود کی بنیاد پر کاروبار جائز ہے؟ جواب: جہاں تک دومسلم ریاستوں کا تعلق ہان کے درمیان سود کے لین دین کی کوئی منجائش نبيل \_ البنة السمئله مين فقهاء كالختلاف رما ب كمكى غيرمسلم رياست سي سودليا جاسكتا بيا نہیں؟ بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، کیکن اس کی وجہ سود کا جواز نہیں ، بلکہ بیہ ہے کہ دارالحرب میں رہنے والے کا فروں کا مال ان کی رضامندی سے وصول کر کے اس پر قبضہ کر لینا ان فقہاء کے زدیک جائز ہے، دارالحرب کے کفاروہ مال خواہ کوئی نام رکھ کردیں ،ان فقہاء کے مسلک کے مطابق ملمان اسے بحثیت سودنہیں بلکہ اس حیثیت سے وصول کرسکتے ہیں کہ وہ ایک حربی کا مال مباح ہے، البذااضطراری حالات میں اس نقطهٔ نظر کواختیار کر لینے کی تنجائش ہے۔ سوال نمبر٣: حکومت قو می ضروریات کے لئے جو قرضے جاری کرتی ہے کیاان يرلا گوہونے والاسودر باكے ذيل ميں آتا ہے؟ جوب نبرسا: بلاشبریا کے ذیل میں آتا ہے، کیونکہ 'ریا''جس طرح انفرادی طور برمسلمان كے لئے حرام ہاى طرح حكومت كے لئے حرام ہے سوال نمبر اکیا آپ کے خیال میں غیر سودی بدیکاری ممکن ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہو کن مفروضات کے مطابق؟ جواب نمبر، غیرسودی نظام بینکاری بلاشبمکن ہے۔اس کی تفصیلات تو اس مختصر سوالنا ہے كے جواب من نہيں ساسكتيں اليكن اس كانخفر فاكدورج ذيل ہے: اس يمل كاضح طريقه بيہ كداس نظام کی ممل تفصیلات مدوّن کرنے کے لئے صاحب بصیرت فقہاءاور ماہرین معاشیات و بینکاری کی

اسلام اورجديد معاشى مسائل بیانتم میں شامل ہوجائے گا۔ وصول کی جاسکے گی۔

جلدهم -موداورأس كانتباول

mr9

ایک جلس خاص ای غرض کے لئے بنائی جائے جو رہا کی حلت وحرمت کی بحث میں وقت ضائع کرنے ے بجائے مثبت طور پر غیر سودی نظام بدیکاری کی تفصیلات مرتب کرے۔ فاکدور نیا ہے: اسلامی احکام کے مطابق بینکاری ''رہا'' کے بجائے ''شرکت' اور'' مضاربت' کے

اصولوں براستواری جائے گی جس پھل مندرجہ ذیل طریقے سے مدگا۔

عوام جو رقمیں بینک میں رکھوائیں کے وہ دوقتم پرمشتل ہوں گی،عندالطلب قرضے (Current Account) اور دُور ے مضاربت (Fixed Deposit)، سرعگ اکاؤٹ

عندالطلب قرضول میں تمام رقوم بینک کے پائ فقہی نقط نظر سے قرض ہوں گا۔ کھاند دار ہرونت بذریعہ چیک ان کی واپسی کا مطالبہ کر سکے گا، اور ان پر منافع کھانہ دار کونہیں دیا جائے گا۔ جے کہ موجودہ نظام میں بھی اس مدیر کوئی سوزئیں دیا جا تا۔البتہ مضار بت کے کھانتہ دار معین مرت کے لئے جوتین ماہ سے ایک سال تک ہوسکتی ہے رقم رکھوائیں گے، اور اس رقم سے بینک (اس طریقے کے مطابق جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے) جو منافع حاصل کرے گا اس میں مناسب طور سے (Proportionately) شریک ہوں گے۔ لینی ان کی رقم کل لگے ہوئے سر مایہ (Invested)

(Money کا جتنا فی صدحصہ ہے، بینک کے کل منافع میں سے اتنابی فی صدحصہ انہیں ملے گا۔ عندالطلب قرضوں اور مضاربت کھانہ کے ذرایعہ حاصل ہونے والی رقم میں سے بینک

ایک حصد مرحفوظ (Reserve) کے طور بررکھ کر باتی سر مایہ کاردباری افراد کوشرکت یا مضاربت کے اصول پردے گا۔ کاروباری افراداس سرمایہ کوصنعت یا تجارت میں لگا کرجونفع جاصل کریں گے اس کا ایک طے شدہ فی صد حصہ بینک کواصل رقم کے ساتھ اداکریں گے۔ ادر بینک بیفع آپے حصہ داروں ادر

کھانہ داروں کے درمیان طے شدہ متنا سب حصوں کی صورت میں تقلیم کرے گا۔

مذكوره طريق كارك علاوه غيرسودى نظام ميں بينك اپنے وہ تمام وظا كف بھى جارى ركھ گا جوده أجرت پر انجام دیتا ہے، مثلا لا كرز، ٹر بولز چيك، بينك ڈرافث، اور ليٹر آف كر يدث جارى كرنا نے وشراکی دلالی، کاروباری مشورے دینا وغیرہ ان تمام خدمات کو برستور جاری رکھ کران پر اُجرت

بہ غیرسودی بینکاری کے لئے انتہائی مجمل اشارات ہیں۔اس موضوع پر مفصل کتابیں بھی ثالع ہو چکی ہیں جن میں اس نظام کی جزوی تفصیلات سے بھی بحث کی گئی ہے۔ ذاتی طور پر متعدد ماہرین بینکاری سےمشوروں کے دوران انہوں نے اس طریق کارکوبالکلیہ قابل عمل قرار دیا ہے اوراس

جلدهم - سوداورأى كامتباول ٣٣. الام اور جديد معاشى ساكل رمل کرنے کے لئے تعظر بقد دی ہے جواد پر بیان کیا گیا ہے کہ فاص اس غرض کے لئے ماہرین کی ایک جلس بنادی جائے جو تورو خوض کے بعداس نظام کی عملی تنعیلات مرتب کرے۔ سوال نبره: کیا اسلای ارکام کی روشی میں بیکوں کی فراہم کر دومہولتوں یا فد مات کے عوض سود کی وصولی کے سلسلہ میں بنی اور سرکاری بینکاری میں کوئی الميازكيا جاسكتا ع؟ جواب نمبر۵: اسلامی احکام کے اعتبار سے نجی بینکوں اور سرکاری بینکوں میں کوئی فرق نہیں۔ جن خد مات کی اُجرت لین بنی بینکوں کے لئے جاز ہان کی اجرت سرکاری بینکوں کے لئے بھی جاز ہے۔اورسود کے معاملات نہ جی بینکوں کے لئے جائز ہے نہ سر کاری بینکوں کے لئے۔ سوال نمبر ٢: كيا حكومت عملوكه ياس ك زير تكراني چلنے والے بينكارى کے کسی ادارے کو نامعلوم مالک کی ملکیت (مال مجبول المالک) قرار دیا جاسکتا ے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اسلام کی رُوسے ایسے ادارے کی کیا حقیقت جواب نمبر ٢: جو بينك حكومت نے قائم كيے موں وه حكومت كى ملكيت بيں البدا انبيں مجبول المالک اموال میں داخل کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ سوال نمبر > (الف): آیا اسلامی تعلیمات کے بموجب سرمایہ کو عامل پیداوار قراردیا جاسکتا ہے، ادراس کے استعال کے عوض کوئی معاوضہ دیا جاسکتا ہے؟ (ب) اگر جواب اثبات میں ہے تو آیا اسلام منافع کی تقسیم میں سرمایہ کا کوئی حصمقردكرتاب؟ جواب نمبرے: بیایک نظریاتی بحث ہے جے صراحتهٔ قرآن وسنت میں نہیں چھیڑا گیا ، البت اس سلسلہ میں قرآن وسنت کے احکام سے جو تیجے پوزیشن سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ "سر مایے" کو عامل پدادارشارکیا گیا ہے، البتہ جس چزکوآج کل علم معاشیات میں سرمایہ یا اصل (Capital) کہا جاتا اورجس کی تعریف بیداشدہ ذرایعہ پیدائش سے کی جاتی ہے، وہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے دوقسموں (۱) وه سرمایه جس کاعمل پیداوار میں استعمال اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اے خرج نه کیا جائے جیسے رو پیدادر اشیاء خوردنی۔ (۲) وه وسائل پیدادارجن کاعمل پیدائش میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی اصل

عل وصورت برقر ار رجتی ہے مثلاً مشینری\_

تقتیم دولت میں ان دوقعموں میں سے بہائتم کا حصر منافع (Profit) ہے نہ کہ سوداور زری تم کاحمہ زمین کی طرح اُجرت یا کرایہ ہے (Rent)

یہاں مخضراً اتنا اشارہ کافی ہے۔اس مسلہ کی ممل تشریح ادر اس کی فنی تفصیلات احقر کے مقالے"اسلام کا نظام تقلیم دولت" میں موجود ہیں۔جوساتھ منسلک ہے۔

سوال نمبر ٨: (الف): كيا آپ كے خيال ميں موجود واقتصادى حالات ميں بینکاری کی مہولتوں سے استفادہ کیے بغیریا ایس مہولتوں کے عوض سودیا بینکاری کے اخراجات ادا کیے بغیر ملکی اور غیر ملکی تجارت کومؤ ژ طریقہ سے چلاناممکن

(ب) اگرمندرجه بالاسوال كاجواب نفي ميس عو كيا آپ اسلامي احكام س مم آ منك كوئي متبادل تجويز كرسكت بين؟

جواب نمبر ٨: جي مال ممكن ٢- يه پهلے عرض كيا جا چكا ہے كه بينك اپني جن خدمات پر اُجت وصول كرتا ہے مثلاً لاكرز، ليٹرز آف كريدث، بينك ڈرانث، بيخ وشراكى دلالى وغيره، ان كى أجرت لينا جائز ہے۔البتہ سود كا كاروبار ناجائز ہے، اور اس كى متبادل صورت سوال نمبر س كے جواب

> سوال نمبر ٩: كيابيمه كاكاروبارسودكي بغير چلايا جاسكا ہے؟ جواب نمبر ٩: جي مال \_اوراس كي حيح اسلامي صورت يه اكد:

(۱) بیمہ یالیسی کی حاصل شدہ رقوم کومضار بت کے شرعی اصول کے مطابق تجارت میں لگایا جائے اور معین سود کے بجائے اس طریقے پر تجارتی نفع تقسیم کیا جائے جس کا ذکر غیر سودی بینکاری كذيل من آيا ہے۔

(٢) بيمه ك كاروباركوامداد بالهى كاكاروبار بنانے كے لئے بيمه ياليسى لينے والے اپنى رضامندی سے اس معاہدے کے یابند ہوں کہ اس کار دبار کے منافع کا ایک معتدبہ حصہ نصف یا تہائی یا چوتھائی ایک ریز رو فنڈ کی صورت میں محفوظ رکھ کراسے وقف قرار دیں گے، اور اسے حوادث میں مبتلا اونے والے افراد کی امداد برخاص اصول وقو اعدے ماتحت خرچ کیا جائے گا۔

(س) بصورت حوادث برامداد صرف ان حفرات كے ساتھ مخصوص ہوگی جواس معاہدے کے پابنداوراس کمپنی کے حصہ دار ہیں۔ اوقاف میں ایس تضیصات شرعاً جائز ہیں، وتف علی الاولا داس

ی نظیر موجود ہے۔

ی سیر حوبود ہے۔
(س) اصل رقم مع تجارتی نفع کے ہر فر دکو پوری پوری طے گی الآ سے کہ کاروبار میں خمارہ ہو اور ، ہی اس کی ملک سمجھی جائے گی۔ امداد باہمی کا ریز روفنڈ وتف ہوگا۔ جس کا فائدہ وقوع حادثہ کی صورت میں اس وتف کرنے والے کو بھی پہنچ گا، اور اپنے وقف سے خود کوئی فائدہ اُٹھا نا اصول وتف کے منافی نہیں جیسے کوئی رفاع عام کے لئے ہمپتال وتف کر دے پھر بوقت ضرورت اس سے خود بھی فائدہ اُٹھائے یا قبرستان وقف کر دے پھر خود اس کی اور اس کے اقربا کی قبریں بھی اس میں بنائی جائیں۔

(۵) حوادث پر امداد کے لئے مناسب تو انین بنائے جائیں جوصور تیں عام طور پر حوادث
کی اور بچی جاتی ہیں ان میں پیماندگان کی امداد کے لئے معتدبہ رقم مقرر کی جائے ، اور جوصور تیں
عادتا حوادث میں داخل نہیں بچی جا تیں جیسے کی بیاری کے ذریعہ موت واقع ہو جائے ۔اس کے لئے یہ
کیا جا سکتا ہے کہ متوسط تندری والے افراد کے لئے ساٹھ سال کو عمر طبعی قر ار دے کر اس سے پہلے
موت واقع ہو جانے کی صورت میں بچھ خضر امداد دی جائے ۔متوسط تندری کو جانچنے کے لئے جوطریقہ
ڈاکٹری معائنہ کا بیمہ کمپنی میں جاری ہے وہ استعال کیا جا سکتا ہے اور بیاریا کمزور آدمی کے لئے ای

(۲) کوئی شخص چند قسطیں جمع کرنے کے بعد سلسلہ بند کردے تو اس کی رقم ضبط کر لیما جیما کہ آج کل معمول ہے ظلم صرح اور حرام ہے۔البتہ کپنی کوایسے غیر مختاط لوگوں کے ضرر سے بچانے کے لئے معاہدے کی ایک شرط بید کھی جاسمتی ہے کہ کوئی شخص حصہ دار بننے کے بعد اپنا حصہ والیس لیما جا ہے لیا جاتہ لیما کے سامت یا دس سال سے پہلے رقم والیس نہ کی جائے گی۔اور ایسے شخص کے لئے تجارتی نفع کی شرط بھی کم رکھی جاسمتی ہے۔ بیسب امور منتظمہ کمیٹی کی صوابد بدسے طے ہوسکتے ہیں۔ان کا اثر معاملہ کے جوازیا عدم جوازیہ میں پڑتا۔

سیالی سرسری داجمالی خاکہ ہے۔ اگر کوئی جماعت اس کام کے لئے تیار ہوتو اس پر مزید غور وفکر کر کے اسے زیادہ سے زیادہ بنافع بنانے اور نقصانات سے محفوظ رکھنے کی تدبیر میں سوچی جاسکتی ہیں۔ادر سال دوسال تجربہ کر کے آئی میں بھی شرعی قواعد کے تحت تغیر و تبدل کیا جاسکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ بینکنگ اور انشورش کا مرقبہ نظام بھی تو راتوں رات وجود میں نہیں آگیا، بلکہ اس پرغور وفکر اور تجربات میں ایک عرصہ لگا ہے۔ اگر صحیح جذبہ کے ساتھ مذکورہ بالا طریقے کا تجربہ کیا جائے ، اور تجربات کے ساتھ شرعی قو اعد کے ماتحت اصلاحات کا سلسلہ جاری رہے تو یقیناً چند سال میں

غیرسودی بدیکاری اور بیمه وغیره کا نظام شرعی اصول پر پورے استحکام کے ساتھ بروئے کارآ سکتا ہے۔ سوال نمبر ۱۲ (۱): پراویڈنٹ فنڈ اور سیونگز بینک اکاؤنٹ پر جونفع دیا جاتا ہے کیا دہ دہ باکی تعریف میں آتا ہے؟

جواب نمبرا: جہاں تک سیونگز ا کاؤنٹ کا تعلق ہے اس پر دیا جانے والا نفع بلاشہ رہا ہے۔ كونكه وه رباكى اس تعريف مين داخل ہے جس كى تشريح سوال نمبر اكے جواب ميں كى گئى ہے۔ ربا رداویڈنٹ فنڈ کا مسلمسواس کا بھی صاف اور بے غبار طریقہ تو یہی ہے کہ اس فنڈ کو بھی شرکت یا مفاربت کے اصول پر تجارت میں لگایا جائے اور اس سے جو تجارتی نفع حاصل ہووہ فنڈ کے حصہ داران میں ان کے حصول کے بقر رتقسیم کیا جائے لیکن آج کل جوطر یقدمرو ج کے محکمہ اس فنڈ کو تجارت وغیرہ میں لگا کر حصہ داروں کوسود کے نام سے پچھ عین رقوم دیتا ہے ملاز مین کے لئے ان کے لنے کی گنجائش ہے۔اس لئے کہ فقہی اعتبار ہے وہ ربوا کی تعریف میں نہیں آتی وجہ یہ ہے کہ مخواہ کا جو حصہ ملازم کووصول نہیں ہواوہ ابھی اس کی مِلک میں نہیں آیا بلکہ برستور محکمہ بی کی مِلک میں ہے۔اب محکمہ یا گورنمنٹ نے جو زیادتی براویڈنٹ فنڈکی رقم سے تجارت دغیرہ کے ذریعہ حاصل کی وہ زیادتی ملازم کی حقیقی ملک سے فائدہ اُٹھانے کا متیج نہیں، بلکہ اپنی ملک سے فائدہ اُٹھانے کا متیجہ ہے۔اب اگر محكمه این مِلک سے ملازم كوكوئى حصه دیتا ہے تو وہ شرعاً سونہیں بلكة تبرع ابتدائى لینی انعام ہے اس لئے ملازم کے لئے اسے وصول کرنا جائز ہے۔اس مسئلہ کی تفصیل احقر کے ایک رسالہ ' پراویڈنٹ فنڈ'' میں موجود ہے جس کی دُوسرے حضرات علماء نے بھی تقید بین فرمائی ہے۔ بیدرسالہ جواب کے ساتھ خىلك ہے۔

سوال نمبر ۱۱ (الف): ایک ملازم کوایخ پراویڈٹ فنڈ سے قرض لینے پر جورقم بطور سود ادا کرنی پڑتی ہے اور جو بعد میں اس کے ای فند میں جمع کر دی جاتی

ہے کیا آپ اسے رہا لہیں گے؟
جواب نمبر اا: پراویڈٹ فنڈ کے معاملہ کی جوتشری سوال نمبر ۱۲ کے جواب میں کی گئی ہے
اس کی روشنی میں شرعی نقطۂ نگاہ سے بین قرض ہے نہ سودی معاملہ قرض تو اس لئے نہیں کہ ملازم کا جو
اس کی روشنی میں شرعی نقطۂ نگاہ سے بین قرض ہے نہ سودی معاملہ قرض محکمہ کے ذمہ تھا اور جس کے مطالبے کا اسے جی تھا اس نے اس کا ایک مصدوصول کیا ہے۔ اور بعد
کی شخوا ہوں سے جو رقم ادائے قرض وسود کے نام سے بالا قساط کائی جاتی ہے وہ بھی ادائے قرض نہیں
ملکہ فنڈ میں جو رقم معمول کے مطابق ہر ماہ گئتی تھی ، اس کی طرح یہ بھی ایک گؤتی ہے۔ فرق صرف سے
بلکہ فنڈ میں جو رقم معمول کے مطابق ہر ماہ گئتی تھی ، اس کی طرح یہ بھی ایک گؤتی ہے۔
(۱) (نوٹ) جواب کی مہولت کے پیش نظر سوال نمبر ۱۲ کو مقدم ادر ۱۱ کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔

جلد شم \_ سوداورأس كا متبادل ماساسا ے کہان مینوں میں کوتی کی مقدار زیادہ ہوگی جس کی دلیل سے ہے کہ بیسب رقم بالآخرای کو داپس الام اورجديد معاشى ماكل (ب) اگرآ جربھی پرادیڈٹ فنڈ میں انی طرف سے چھرقم کا اضافہ کرے تو صورت حال کیا ہوگا؟ اس سے بھی ندکورہ صورت حال پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ آجر جس رقم کا اپنی طرف سے اضافہ کردہا ہوں اس کاطرف سے تبرع (ایک طرح کا انعام) ہے۔ سوال نمبر ٣: كيا انعاى بايرون برياسيونگ بينك اكاؤنث پر بطور انعام دى جانے والی رقم ربا کی تعریف میں داخل ہے؟ جواب نمبر ١١: انعام بائڈزیس بیہوتا ہے کہ بائڈ خریدنے والے ہر مخص کی رقم پرسودلگایا جاتا ہے، لیکن معیندمت پوری ہونے پر ہر مخص کا سود ای کودینے کے بجائے سود کی مجموعی رقم صرف ان افراد کوتقیم کردی جاتی ہے جن کا نام قرعدائدازی میں نکل آئے لہذا جورقم بائڈ یر''انعام'' کے نام سےدی جاتی ہے وہ در حقیقت سوداور رہا ہے، فرق سے کہ عام حالات میں اتنی رقم پر جتنا سودملتا ہے، باعثر کے ''انعام'' میں اتنے ہی سود کے علاوہ بعض دُوسرے افراد کی رقبوں پر لگنے والا سود بھی شامل ہوتا ہے جوانعام یا فتگان کو بذریعہ تمار دیا جاتا ہے۔اس طرح انعامی بانڈ ذکے مرقجہ طریقے سے سود کی رقم كوتمارك ذربعة تقيم كياجاتا إلى البتدائل علم كمشور عصال طريقي مين اليي ترميم كى جاعتى ہے جس کے ذریعال میں سوداور تمار ہاتی ندر ہے۔ ر ہا سیونگ بیک اکاؤنٹ، سواس کے بارے میں پیچھے باربار عرض کیا جاچکا ہے کہوہ خالص ربا کا معاملہ ہے، لہذا اس پر انعام کے نام سے جورقم دی جائے گی وہ ' عقدِ ربا' ، پر دیا جانے والا انعام ہے جس کالینا جائز نہیں۔ سوال نمبر ۱۳ کیا اسلامی قانون کے تحت تجارتی اور غیر تجارتی قرضوں میں الميازكرنا درست موكاجب كه تجارتى قرضول يرسودليا جائ اور غير تجارتي قرضے بلاسود ہول؟ جواب نمبر ١١٠: سوال نمبرا كے جواب ميں تفصيل سے عرض كيا جا چكا ہے كـ "ر با" كى حقيقت مردہ زیادتی ہے جو کی قرض کے مقابلہ میں طے کر کے لی اور دی جائے ،اس میں بیسوال قطعی خارج از بحث ب كرقرض لين والاكس مقعد كے لئے قرض لے رہا ہے؟ اس معالم ميں اصل بيہ كر جو تحص كى دُوسِ كُوتْرِضْ دے رہا ہے اس میں اسلامی نقطر نظر سے اس کو پہلے بیٹ عین کرنا جا ہے کہ وہ بیر رد پیاس تخف کی امداد کے طور پر دے رہا ہے یا اس کے کارد بار میں حصہ دار بنیا جیا ہتا ہے، اگر وہ سے

رد پید دُوسرے کی امداد کی غرض ہے دے رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ اس امداد کوامداد ہی رہے دے اور نفع کے ہر مطالبہ سے دستبر دار ہوجائے۔ وہ اشنے ہی رد پے کی واپسی کا متحق ہوگا جینے اس نے قرض رہے تھے، اور اگر اس کا مقصد سے ہے کہ وہ رو پید دے کر کاروبار کے نفع سے مستفید ہوتو اے ''شرکت' پ' مضار بت' کے طریقوں پڑل کرنا پڑے گا، یعنی اے کاروبار کے نفع ونقصان دونوں کی ذمہ داری پ' مضار بت' کے طریقوں پڑل کرنا پڑے گا، یعنی اے کاروبار کے نفع ونقصان دونوں کی ذمہ داری اُنھانی پڑے گی، ان دوصورتوں کے علاوہ اسلام میں تنیسری راہ نہیں ہے جس کے ذریعہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں متعین کرلے جب کہ دُوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ہو۔

موال نمبر ۱۰: کیا اسلام کے اقتصادی نظام میں قومی سرمایہ کی تفکیل کے لئے بچت کی حوصلدا فزائی کرنے والی کوئی جائز تر غیبات موجود ہیں؟
سوال نمبر ۱۵: اگر سود کو قطعی طور پرختم کر دیا جائے تو اسلامی نظام معیشت میں لوگوں کو بچت پر اُبھار نے اور سرمایہ کے استعال میں کفایت شعاری کی ترغیب دینے کے لئے کو نے محرکات استعال کیے جائیں گے؟

جواب نمبر ۱۰ ان یہ دونوں سوال در حقیقت ایک ہی ہیں۔ اور ان کا جواب ہے کہ اگر بیکوں اور بیر کمپنیوں کو سود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر چلا یا جائے تو کھا تہ داروں کو ہے جائے کے معمولی شرح سود سے کہیں زیادہ منافع حاصل ہوگا، کیونکہ وہ پورے کاروبار کے شریک ہوں گے۔ لہٰذا جو بچت قو می مقاصد کے لئے ضروری ہے اس کے لئے اس سے بڑھ کر تر غیبی نظام اور کیا ہوگا؟

ی رسطے ہیں۔
سوال نمبر ۱۲: جدید معاثی نظریہ کے طور پرسود کے معنی اس شرح سود سے مختلف
سوال نمبر ۱۲: جدید معاشی نظریہ کے طور پرسود کے معنی اس شرح سود کے ہیں جو گئے ہیں جو گئے ہیں جس سے سرمایہ کی
میں ماہر مین معاشیات ''فرضی شرح سود'' سے کام لیتے ہیں جس سے سرمایہ ک

کمیابی کی قیمت ظاہر ہوتی ہے۔ کیااس متم کا نظریہ اقتصادی حکمت عملی کے طور
پر استعمال کیا جاسکتا ہے خواہ واقعی سودادا کیا جائے یا نہ ادا کیا جائے۔
جواب نبر ۱۱: سوال پوری طرح واضح نہیں ہے، تاہم اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ تر تیاتی
منصوبہ بندی وغیرہ میں فرضی شرح سود کو بنیاد بنا کر فیصلے کیے جاسے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے
منصوبہ بندی وغیرہ میں فرضی شرح سود کو بنیاد بنا کر فیصلے کیے جاسے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اس کی ضرورت وہیں پیش آسکتی ہے جہاں سود عملاً جاری و ساری بھی ہو، لیکن اگر معیشت کو غیر
سودی نظام کے مطابق استوار کرلیا جائے تو فرضی شرح سود کی کوئی ضرورت یا فائدہ ہاتی نہ دہے گا۔

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



### غيرسودي كاؤنثرز

(۱) کیم جنوری ۱۹۸۱ء سے حکومت نے بلاسود بینکاری کے آغاز کا اعلان کیا ہے، اور ہر بینک میں "فیرسودی کا وُنٹر" کھول دیئے گئے ہیں، حکومت کا کہنا ہے کہ یہ "بلاسود بینکاری" کی طرف پہلا قدم ہے اور آئندہ بینکنگ کے پورے نظام کورفتہ رفتہ غیرسودی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔

سودجیسی لعنت سے جلد از جلد چھٹکا را حاصل کرنا ایک اسلامی حکومت کا اہم ترین فریضہ ہے، اور جس دن ہماری معیشت اس شیطانی چکر سے نجات پا گئ، وہ نہ صرف پا کتان بلکہ پوری انیا نیت کے لئے روزِ سعید ہوگا، موجودہ حکومت نے باربار اپنے اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ ملکی معیشت کوغیر سودی بنیا دوں پر استوار کرنا چاہتی ہے، اور ایک ایسے ماحول میں جہال بینکوں کے سودکو طلال طیب قرار دینے کی شرمنا ک کوششیں جاری رہی ہیں، حکومت کی طرف سے اس عزم کے اظہار کو بھی مسلمانوں نے غنیمت سمجھا، اور اس نیک کام کی طرف جو قدم بھی آگے بڑھایا جائے اسے ماضی میں میں متحدن ہی قرار دیا جائے گا، اس لئے ان نے دغیر سودی کا کوئٹروں' کے افتتاح کے بعد مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد نے اسے خوش آ مدید کہا اور اپنے اکا کوئٹروں' کے افتتاح کے بعد مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد نے اسے خوش آ مدید کہا اور اپنے اکا کوئٹروں میں کھلوانے شروع کر

دیئے۔ ذاتی طور پراگرچہ ہمیں اس طریق کارسے شدیداختلاف تھا کہ سودی اورغیر سودی کاؤنٹر متوازی طور پر ساتھ ساتھ چلائے جائیں، مگر جب ان کاؤنٹروں کا افتتاح ہواتو اس اقد ام کو ماضی کے

ا ۱۹۸۱ء میں جب حکومت نے بلاسود بینکاری کا آغاز کرتے ہوئے پی-اہل-ایس بعنی پرونٹ اینڈ لوس شیئرنگ (نفع اور نقصان کی شرکت کا کھاتہ) جاری کیا اور اس کے لئے غیر سودی کاؤنٹرز کھو لے جبکہ بیسارا سلسلہ سودی (نفع اور نقصان کی شرکت کا کھاتہ) جاری کیا اور اس کے لئے غیر سودی کاؤنٹرز کھو لے جبکہ میں مین اور اس کھاتے کی حقیقت سے بنیا دول پر جن تھا تو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی دامت پر کاجم العالیہ نے لوگوں کو اس کھاتہ بھی سودی ہے جس آگاہ فرمانے کیا کہ مندرجہ ذیل مضمون تحریر فرمایا جس میں بیدواضح کیا کہ مندرجہ ذیل مضمون تحریر فرمایا جس میں بیدواضح کیا کہ مندر کہ فیل جائز جیس سے احمد واحمد میں رقم رکھوا کر نفع لینا جائز جیس سے احمد واحمد میں رقم رکھوا کر نفع لینا جائز جیس سے احمد واحمد میں رقم رکھوا کر نفع لینا جائز جیس سے احمد واحمد میں رقم رکھوا کر نفع لینا جائز جیس سے احمد واحمد میں رقم رکھوا کر نفع لینا جائز جیس سے احمد واحمد میں رقم رکھوا کر نفع لینا جائز جیس سے احمد واحمد میں دور احمد احمد میں دور احمد میں

<sup>(</sup>۱) مارتي الاول اسماه

مقابلے میں بہر حال غنیمت بھتے ہوئے مارا فوری اور پہلا تاثر بیتھا کہان کاؤنٹروں کو کامیاب بنانے ی کوشش کرنی جا ہے، کیونکہ عرصہ دراز کی تمناؤں اور جدوجہد کے بعداس کام کا آغاز ہور ہا ہے جس كانظام ميں أيك تهائى صدى بيت كى ہے، خيال يہ تھا كہ حكمت عملى خواه كيسى مو، كين غير سودى بیکاری کا قیام بہر صورت ایک ایما نیک کام ہے جس میں تعاون فیر ہی فیر ہے، چنا نچہ اس کار فیر میں تعاون اور حصہ داری کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس کی اسکیم کا مطالعہ کیا ۔۔ لیکن افسوس اور شدید افسوی، حسرت اور شدید حسرت اس بات کی ہے کہ ان کاؤنٹروں کے تفصیلی طریق کارکود کیھنے کے بعد به جذبه بوی مدتک مرد برد گیا۔

كيم جنوري ١٩٨١ء كے بعد اطراف واكناف سے تحريري اور زبانی طور پر ہم سے بيسوال كيا جارہاہے کہ کیاان کاؤنٹروں سے داقعۂ سودختم ہو گیا ہے؟ اور کیا ایک مسلمان سود کے کسی خطرے کے

بغیران کاؤنٹروں میں رقم رکھواسکتا ہے؟

ان سوالات كاعلى وجدالبعيرت جواب دينے كے لئے جب ہم نے اس الكيم كا مطالعه كيا جو میم جنوری سے نافذ کی گئ ہے، اور اس کے طریق کار کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ سود کی آغوش میں پرورش یائی ہوئی ذہنیت اتنی آسانی سے اس نجاست کا خاتمہ کرنے کے لئے تیار نہیں ، بلکہ وہ اس پر تھوڑا ساعطر چیزک کرادر کچھ خوش نما پالش کر کے کچھ مزید عرصے تک کام چلانا چاہتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ابھی نہصرف اور انتظار کرنا ہوگا، بلکہ سود کی گرتی ہوئی دیوار کو ۔۔۔ جو انشاء اللہ بالآخر گر کررے گ معی طرح سے ڈھانے کے لئے ابھی اور جدوجہد کرنی ہوگی۔

چونکه عام طور پرمسلمانوں بلکه بیشتر علماء کو بھی اس نئی اسکیم کی تفصیلات پہنچے نہیں سکیں ، اس لئے ہم اپنا فرض بجھتے ہیں کہ اپنے علم وبصیرت کی حد تک اس اسکیم پر تبصرہ پیش کریں ، تا کہ حکومت ، عوام اورعلاء اس کی روشن میں راوعمل طے کر سکیں۔

بیکوں کوغیرسودی نظام پر کس طرح چلایا جائے؟ اور معیشت کے لئے سود کی متبادل اساس كيا ہو؟ اسمئلے پرمت درازے عالم اسلام كے مختلف حصوں ميں سوچا جار ہا ہے اوراس پر بہت سا علمی اور خقیقی کام ہو چکا ہے، فکر و تحقیق کی ان تمام کاوشوں کوسا منے رکھنے کے بعد ایک بات تقریباً تمام تجادیر میں مشترک نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ سود کے اصل متبادل طریقے صرف دو ہیں: ایک نفع ونقصان ك تقيم لعني شركت يا مضاربت اوردُ وسرے قرض حسن \_ للبذا سود كوختم كرنے كے بعد بديكاري كا سارا نظام بنیادی طور سے انہی دوطریقوں پر بنی ہونا جا ہے، البتہ بینک کو بعض ایسے کام بھی کرنے ر تے ہیں جن کی انجام دہی کے لئے نہ وہ شرکت ومضاربت کا طریقہ اپنا سکتاہے، اور نہ قرض حسن کا۔

ایے مقامات پر جزوی طور سے مجھ دُور رے طریقے بھی مختلف معزات نے بجویز کے ہیں، پیرلم یقے پورے نظام بینکاری کی بنیاد نہیں بن سکتے ، بلکہ انہیں اشٹنائی یا عبوری طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے۔

بلا سود بینکاری پر اب تک جو علمی اور تحقیقی کام سامنے آیا ہے، ان میں احقر کی معلومات کی حدیث سب سے زیادہ جامع مفصل اور تحقیقی رپورٹ وہ ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے علاء کرام اور

اہرین معاشیات و بینکاری کی مدد سے مرتب کی ہے اور اب منظرِ عام پر آپی ہے ۔۔۔ اس رپورٹ کا مام بین معاشیات و بینکاری کی مدد سے مرتب کی ہے اور اب منظرِ عام پر آپی ہوگی، اور بینک کا بیشتر عاصل بھی یہی ہے کہ بلاسود بینکاری کی اصل بنیا دفع و نقصان کی تقسیم پر قائم ہوگی، اور بینک کا بیشتر کاروبار شرکت یا مضار بت کارآ مرنہیں ہوگئی، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں کچھاور متبادل راستے بھی تجویز کیے گئے ہیں جنہیں بوقت ضرورت

وہاں سے سے من رپررف میں چھاور مباول راسے منی بوید سے سے بیل مہیں ہودت مرورت عبوری دور میں اختیار کیا جا سکتا ہے، انہی متبادل راستوں میں ایک متبادل راستہ وہ ہے جنے اس

ربورث میں "نیج مؤجل" کانام دیا گیا ہے۔

اس طریق کار کا خلاصه اس طرح سجھنے کہ مثلاً ایک کا شتکارٹر یکٹرخریدنا حابتا ہے لیکن اس کے پاس قم نہیں ہے، بحالات موجودہ ایسے محض کو بینک سود پر قرض دیتا ہے، یہاں سود کے بجائے شركت يا مضاربت اس لئے نہيں چل سكتى كەكاشكار ٹريكٹر تجارت كى غرض سے نہيں، بلكه اپنے كھيت میں استعال کے لئے خرید نا جا ہتا ہے۔۔۔اس صورت حال کا مثال حل توبہ ہے کہ بینک ایسے اشخاص کوقرض حسن فراہم کرے الیکن جب تک بینکوں کی مالی پوزیشن اتنی مشحکم ہو کہ وہ اپنارو پیرقرض حسن كے طور پر دے عيں ،اس وقت تك كے لئے يہ تجويز پيش كى كئ ہے كہ بينك كاشكاركوروپيدديے كے بجائے ٹریکٹر خرید کرادھار قیت پردے دے،ادراس کی قیت اپنا کچھ منافع رکھ کرمتعین کرےادر كاشتكاركواس بات كى مهلت دے كدوه بينك كوٹر يكٹر كى مقرره قيمت كچھ عرصے كے بعد اداكردے۔ اس طریقے کو اسلامی کوسل کی رپورٹ میں "نیج مؤجل" کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بینک نے ڑیکٹری بازاری قیمت پر جومنافع رکھا ہے اسے معاشی اصطلاح میں ''مارک آپ' کہا جاتا ہے۔ میسود سے بچاد کا کوئی مثالی طریقہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ مذکورہ صورت میں بینک ٹریکٹرکو ائی ملکیت، ایخ قبضے اور ضمان (Risk) میں لانے کے بعد فروخت کرتا ہے، اس لیے فقہی اعتبار سے یہ نفع سورہیں ہوتا، اور فقہائے کرام نے خاص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے، چنانچہ جن مقامات پر بینک کے سامنے فی الحال کوئی متبادل راستہ ہیں ہے، وہاں کوسل کی رپورٹ میں بیطریق کاراختیارکرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے،جس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ ضرورت کے مواقع پرصرت مود سے بچنے کے لئے پیطریق کاراختیار کرلیا جائے بلین اس کا مطلب سے برگز نہیں ہے کہ اس طریق

کارکوسود کی روح باتی رکھنے کا ایک قانونی حیلہ بنا کر بینکاری نظام کی پوری ممارت' مارک اپ' کی بارکوسود کی روح باتی رکھنے کا ایک قانونی حیلہ بنا کر بینکاری نظام کی پوری ممار سے متباد طریقوں میں ایک بنیاد پر کھڑی کر دی جائے۔ چنا نچہ کوسل کی فدکورہ رپورٹ میں جہاں سود کے متباد طریقہ ' نیچ مؤجل' مقرر کیا گیا ہے ، وہاں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئ ہے کہ طریقہ ' نیچ مؤجل' مقرر کیا گیا ہے ، وہاں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئ ہے کہ

اس طریق کارکوئن صدود میں استعال کرنا جا ہے۔ رپورٹ کے تمہیدی نکات میں لکھا ہے کہ دد کونسل اس امر کوابتدا ہی میں واضح کر دینا ضروری بھٹی ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام میں سود کا مثالی متبادل حل، نفع نقصان میں شرکت یا قرض حسن ی صورت میں سرمانے کی فراہی ہے۔ اگر چہ اس رپورٹ میں پیش کردہ سفارشات برسی مدتک نفع نقصان میں شرکت کے اصول پر بنی ہیں ،کیکن بعض سفارشات میں کھے دوسرے متبادل طریقے مثلاً پٹہداری، ملکیتی کراہے داری، نیج موجل، سرمایہ کاری بذراید نیلام بھی اپنائے گئے ہیں ....اگر چہ بیہ متبادل طریقے جس صورت میں زیر نظر رپورٹ میں پیش کیے گئے ہیں، سود عضرے پاک ہیں، تاہم اسلام کے مثالی اقتصادی نظام کے نقطہ نظرے بیصرف'' دُوسرا متبال حل' ہیں۔اس کے علاوہ بیخطرہ بھی موجود ہے کہ بیہ طریقے بالآخرسودی لین دین اوراس سے متعلقہ بُرائیوں کے از سرنو رواج کے لئے چور دروازے کے طور پر استعال ہونے لگیں ، لہذا بیام ضروری ہے کہ ان طریقوں کا استعال کم سے کم حد تک صرف ان صورتوں اور خاص حالات میں کیا جائے جہاں اس کے سوا جارہ نہ ہو، اور اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی جائے کہ پیطریقے سرمایہ کاری کے عام معمول کی حیثیت اختیار کرلیں ''(۱)

نیز ''نیخ موجل'' کے طریقے کی وضاحت کرتے ہوئے آگے پھر لکھا ہے کہ
''اگر چہ اسلامی شریعت کے مطابق سر مایہ کاری کے اس طریقے کا جواز موجود
ہے تاہم بلا امتیاز اسے ہر جگہ کام میں لانا دانش مندی سے بعید ہوگا، کیونکہ اس
کے بے جااستعال سے خطرہ ہے کہ سودی لین دین کے از سرِنو رواج کے لئے
چور دروازہ کھل جائے گا لہٰذا ایسی احتیاطی تد ابیر اختیار کی جانی چاہئیں کہ یہ
طریقہ صرف ان صورتوں میں استعال ہو جہاں اس کے سواچارہ نہ ہو۔''(۲)

اس پی منظر کوذ ہن میں رکھتے ہوئے جب ہم کی جنوری سے نافذ ہونے والی اسکیم کا جائزہ

<sup>(</sup>۱) خاتمه مود پراسلامی نظریاتی کونسل کی اُردور پورٹ، ص: ۱۳ این اسلامی نظریاتی کونسل کی اُردور پورٹ، ص: ۱۳ این اسلامی نظریاتی کونسل کی اُردور پورٹ، ص: ۱۳ ا

لیخ بین تو نقشہ بالکل برعس نظر آتا ہے۔ اس اسکیم میں نہ صرف سے کہ'' مارک آپ' ہی کوغیر سودی کا دخیر نظر کے کاروبار کی اصل بنیا د قر اردے دیا گیا، بلکہ'' مارک آپ' کے طریق کار میں ان شرائط کا بھی کا ذائظ نظر نہیں آتا جو اس'' مارک آپ' کو محدود فقہی جواز عطا کر سکتی تھیں، چنانچہ اس میں مندرجہ ذیل علین فراہیاں نظر آتی ہیں:

''نیچ موجل'' کے جواز کے لئے لازی شرط یہ ہے کہ بائع جو چیز فروخت کررہا ہے وہ اس کے قبضے میں آبھی ہو، اسلای شریعت کا یہ معروف اصول ہے کہ جو چیز کی انسان کے قبضے میں نہ آئی ہو اور جس کا کوئی خطرہ (Risk) انسان نے قبول نہ کیا ہوا ہے آگے فروخت کر کے اس پر نفع حاصل کرنا جا رُنہیں ، اور زیرِ نظر اسکیم میں'' فروخت شدہ'' چیز کے بینک کے قبضے میں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ پیمراحت کی گئی ہے کہ بینک'' مارک آب اسکیم'' کے تحت کوئی چیز مثلاً چاول اپنے گا کہ کوفر اہم نہیں پیمراحت کی گئی ہے کہ بینک'' مارک آب اسکیم'' کے تحت کوئی چیز مثلاً چاول اپنے گا کہ کوفر اہم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو چاول کی بازاری قیمت دے گا، جس کے ذریعے وہ بازار سے چاول خرید لے گا، ادر اسکیم کے الفاظ میں:

''جن اشیاء کے حصول کے لئے بینک کی طرف سے رقم فراہم کی گئی ہے، ان کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بینک نے اپنی فراہم کردہ رقم کے معاوضے میں بازار سے خرید لی ہیں، اور پھر انہیں توے دن کے بعد واجب الا داء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، (جواس سے رقم لینے آئے ہیں)(ا)

اس میں اس بات کا کوئی تذکر و نہیں ہے کہ دو اشیاء بینک کی ملکت اور اس کے قبضے میں کہ اور کس طرح آئیں گی؟ اور محض کس شخص کوکوئی رقم دے دینے سے یہ کیے بجھ لیا جائے کہ جو چیز دو فرخر بدنا چاہ دہا ہے وہ محقیقت کیے بن کنے فریدی اور پھر اس کے ہاتھ بھی دی ہے؟ صرف کاغذ پر کوئی بات فرض کر لینے سے وہ حقیقت کیے بن کتی ہے، جب تک اس کا سیح طریق کار اختیار نہ کیا جائے۔ زیادہ فرض کر لینے سے وہ حقیقت کیے بن کتی ہے، جب تک اس کا سیح طریق کار اختیار نہ کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ہوگئی ہے وہ یہ کہ بینک پہلے اس ادار ہے کو اپنا وکیل (Agent) بنائے کہ دہ مطلوبہ چیز بینک کی طرف سے خرید لے اور جب وہ خرید کر بینک کے وکیل کی حشیت سے اس پر قبضہ کر لے تو پھر بینک کی طرف سے خرید لے اور جب وہ خرید کر بینک کی طرف سے تبضہ نیس کر پینک اس کے دو ادارہ مطلوبہ چیز خرید کر اس پر بینک کی طرف سے قبضہ نیس کی واضح ہوئی جا ہے کہ جب تک وہ ادارہ مطلوبہ چیز خرید کر اس پر بینک کی طرف سے قبضہ نیس کی واضح ہوئی جا ہے کہ جب تک وہ ادارہ مطلوبہ چیز خرید کر اس پر بینک کی طرف سے قبضہ نیس کی کی امانت ہوگی۔ لیگا، بینک کی فر اہم کی ہوئی رقم اس کے ذمیے قرض نہیں، بلکہ اس کے پاس بینک کی امانت ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) اسٹیٹ بینک نیوز، کم جنوری ۱۹۸۱ و مفحه ۹ -

يهاں ندمرف يدكداس متم كے كى طريق كاركاكوئى ذكر نہيں، بلكہ يدكها كيا ہے كد ٢٨ مارچ كو جاول وغیرہ کی خریداری کے لئے بیکوں نے جورقیس رائس کارپوریش کو پہلے سے دی ہوئی تھیں، ۲۸ مارچ کو یہ جھاجائے گا کہ کارپوریش نے وہ رقمیں سود کے ساتھ بینک کووا پس کردی ہیں ، اور پھر بینک نے ای ردز دہ رقیس دوہارہ کارپوریش کو مارک اپ کی بنیاد پر دے دی ہیں ،اور جس جنس کی خریداری کے لئے ووقر ض دیئے گئے تھے، یہ مجھا جائے گا کہ وہ بینک نے خرید لی ہے، اور پھر کار پوریش کو مارک اپ کی بنیاد پر چ دی ہے، اب سوال یہ ہے کہ جن رقبول سے کارپوریش پہلے جاول وغیرہ فرید چک ہے اور ثاید خرید کرآ کے فروخت بھی کر چکی ہے اس کے بارے میں کون ک منطق کی روسے یہ تمجھا جا سکتا ہے كەدەبىنك نے خرىد كرددبارە كار پورىش كويچى سے؟

اس سے یہ بات واضح طور پر مترشح ہوتی ہے کہ " نیچ مؤجل " کا طریقہ حقیقی طور پر انانا بیش نظر نہیں بلکہ فرضی طور پراس کا صرف نام لینا پیش نظر ہے، اور انتہا ہے کہ اس جگہ بینام بھی برقر ار نہیں رہ سکا، بلکہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Advance) ادر اس عمل کوقرض دینے (Lend) تجيركيا گياہے۔(١)

اس انتيم كى ايك سكين ترين غلطى اور ہے۔ "بيج مؤجل" كے لئے ايك لا زمي شرط يہ ہے کہ معاہدے کے وقت فروخت شدہ شے کی قیمت بھی واضح طور پرمتعین ہو جائے ،اور پیر بات بھی کہ پیر قیت کتنی مت میں ادا کی جائے گی؟ پھراگرخریدنے والاوہ قیت معیندمت پر ادانہ کرے تو اس سے وصول کرنے کے لئے تمام قانونی طریقے استعال کیے جاسکتے ہیں،لیکن ادائیگی میں تاخیر کی بنیادیر معینہ قیت میں اضافہ کرنے کا شرعا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ تا خیر کی بنیاد پر قیمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں تو ای کا دُومرا نام سود ہے، لیکن زیرِ نظر اسکیم میں اس اہم اور بنیادی شرط کی بھی نہصر ف بیہ کہ پابندی نہیں کی گئی بلکہ بعض معاملات میں وضاحت کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، چنانچاس میں کہا گیا ہے کہ امپورٹ بلول کی ادائیگی میں بینک جورقم خرچ کرے گا،اس پر ابتداء بیں دن کی مدت کے لئے اعشار یہ ۸۷ فی صد مارک اپ وصول کرے گا، اور اگر بیتم بیس دن میں ادانہ ہوئی تواس قیت پرمزید چودہ دن کے لئے اعشاریہ ۵۸ فیصد مارک اپ کامزیداضافہ ہوگا اور اگر ۲۳ دن گزرجانے پر بھی قیمت کی ادائیگی ندہوئی تو اس قیمت پر مزید اعشار سی ۱۲ فیصد مارک اپ کا اضافہ ہوگا،اوراگر ۲۸ دن گزرجانے پہلی ادائیگی نہ ہوئی تو آئندہ ہر پندرہ دن کی تاخیر پرمز پداعشاریہ ۹ نصد کے مارک اپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) استیت بینک نیوز، کم جنوری ۱۹۸۱ و، صفحه ک

ند زوقی کے کہ بیھری کارواضح طور پر سود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر ا' انفرسٹ کے علیہ میں اور کیا ہے؟ اگر ا' انفرسٹ ک علی ہے ہوں مرک اپ 'رکھ دیا جائے اور باتی تمام خصوصیات وی رہیں تو اس سے'' فیرسودی اظام'' تسہ بی تربوج نے جائے ؟

سینیمت ہے کہ مروں کے منافے سے مارک اپ کی شرحوں میں اضافہ زیر نظر اسکیم میں مراحت نہیں کی مراحت نہیں کی مراحت نہیں کی مراحت نہیں کی عربی ہورے معاملات میں اس کی صراحت نہیں کی علی ہے۔ وُومرے معاملات میں بھی علی ہے۔ وُرمرے معاملات میں بھی اس کی مراحت میں بھی اس کے اطلاق میں کوئی قیاحت نہ جھیں۔

می بند یوں اور بلز آف المجیج کو بھنانے کے لئے جو طریقہ اسکیم میں تجویز کیا گیا ہے وہ بجندوی ہے جو آج کل بینکوں میں رائج ہے، اس میں سرموکوئی فرق نہیں کیا گیا، صرف اس کوتی کو جو بجندوی ہے جو آج کل بینکوں میں رائج ہے، اس میں سرموکوئی فرق نہیں کیا گیا، صرف اس کوتی کو جو بہت کی آل اللہ منڈیاں بھے کوئی ایک شرع طریق کا راسلامی کوشل کی رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے۔ بعد نے کے لئے بھی ایک شرع طریق کا راسلامی کوشل کی رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے۔

بین کے بیات کے بات کو استان کے بیٹری قباتیں دور کردی جا کیں تب بھی اصولی مسکہ ہے کہ اس بھی میں شرکت اور مضار بت کو غیر سودی بینکاری کی اصلی اساس قر اردینے کے بجائے ، مارک اپ کو بہتی کی اصلی بنیا دقر اردیا گیا ہے ، اور غیر سودی کا کو شرز کا بیشتر کا روبارائ قانونی حلے کے گرد گھا دیا گیا ہے ۔ اس وقت اسٹیٹ بینک آف یا کتان سے جاری ہونے والا پندرہ دوز وا خبار 'اسٹیٹ بینک نیوز' ، مارے سامنے ہے ، اس کے کیم جنوری ا ۱۹۹ء کے شارے میں ان مدات اور اس طریق کاری تفصیل کی مطابق غیر سودی کا کو نشرز میں اختیار کیا گیا ہے ، اس تفصیل کے مطابق غیر سودی کا کو نشرز میں اختیار کیا گیا ہے ، اس سامن مدات میں سے صرف ایک میں بھی جو فیر سودی کا کو نشرز میں استعمال کی جا نمیں گی ، ان سات مدات میں سے صرف ایک میں شرکت یا مضار بت کے طریقے کو استعمال کیا گیا ہے ، اور باقی تمام مدات میں ''مارک آپ' یا میں شرکت یا مضار بت والی مدکو استعمال کرنے کے لئے بھی ''نہارک ڈاک '' کا طریقہ تجویز کیا گیا ہے اور شرکت یا مضار بت والی مدکو استعمال کرنے کے لئے بھی '' مارک ڈاک '' کا طریق کا دوخت کرنے کے گئے بھی استعمال کرنے کے لئے بھی استعمال کو کئی ہے کہ بیرتم مختلف کینیوں کے صص ' ' کارک ڈاک ٹن کا دوخت کرنے کی بینوں کے صور نوبی ٹی ٹی نیز شری اور بارٹی سیشن ٹرم سرٹی بھی نے اور انوب سٹیٹ کارپوریشن آف پاکستان اور این آئی ٹی نیز شری اور بارٹی سیشن ٹرم سرٹی بھی نے دور انوب سٹیٹ کارپوریشن آف پاکستان اور این آئی ٹی نیز شری اور بارٹی سیشن ٹرم سرٹی بھی است کی ڈوبی نیز کارپوریشن آف پاکستان اور این آئی ٹی نیز شری اور بارٹی سیشن ٹرم سرٹی بھی سے کی مداخت کارپوریشن آف بی کو سیار کی سے کارپوریشن آف بی کو سیار کی سیار کیا گیا ہے کہ بیار کی سیار کی سیار کی سیار کی بیار کی سیار کی سیار کی بیار کی بیار کی سیار کی سیار کی بیار کی سیار کی بیار کی سیار کی بیار کی سیار کی سیار کیا گیا ہے کہ بیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی کو سیار کی سیار

بیکرزا یکویٹی کے ان معاملات میں استعال کی جائے گی جونفع دنقصان کی شرکت پہنی ہیں۔
اس طریق کار کا حاصل ہے ہے کہ ملک میں شرکت ومضار بت کے دائر ہے کوتو سیع دینے کا
کوئی پروگرام پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جوادارے اس دفت شرکت یا مضار بت کے طریقے پر کام کرر ہے
کوئی پروگرام پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جوادارے اس دفت شرکت یا مضار بت کے طریقے پر کام کرر ہے
ہیں، غیر سودی کاؤنٹروں کی جننی رقم ان اداروں میں لگ سکے گی دو ان میں لگا دی جائے گی، اور باتی

سارا کاروبار''مارک آپ' کی بنیاد پر ہوگا۔ اور معاملہ بینبیں ہوگا کہ بینک کا اصل کاروبار شرکت یا مضار بت کی بنیاد پر ہو، اور جزوی طور پر ضرورت کے وقت' مارک آپ' کا طریقہ اختیار کیا جائے بلکہ مضار بت کی بنیاد پر ہو، اور جزوی طور پر شرکت یا مضار بت کے طریقے کو بھی اختیار کر ''مارک آپ' کاروبار کی اصل بنیاد ہوگا اور جزوی طور پر شرکت یا مضار بت کے طریقے کو بھی اختیار کر اے مثالی اسلامی اصولوں کے مطابق لیا جائے گا، جس کا حاصل ہے ہے کہ بینکاری کے نظام کو بدل کر اسے مثالی اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کے بجائے چند حیلوں کے سہار مے موجودہ نظام جوں کا توں باقی رہے گا۔

یہاں بیسوال ہوسکتا ہے کہ اگر'' پیج مؤجل'' کا مذکورہ بالا طریقہ شرعاً جائز ہے اور اے بعض مقامات پر اختیار کیا جاتو پھر پورے نظام بینکاری کواس کی بنیاد پر چلانے میں کیا قباحت ہے؟ اور اس کے جائز ہونے کے باوجود شرکت یا مضاربت ہی پر کیوں زور دیا جارہا ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ ''بیج موجل'' کا مذکورہ طریقہ جس میں کی چیز کو اُدھار بیجنے کی صورت میں اس کی قیمت بڑھادی جاتی ہے، اگر چر تھیٹھ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے سود میں داخل نہیں ہوتا، کیکن اس کے رواج عام سے سودخور ذہنیت کی حوصلہ افز ائی ہوسکتی ہے، اس لئے یہ کوئی پندیدہ طریق کارنہیں ہے، اور اس کو پورے نظام بینکاری کی بنیاد بنالینا مندرجہ ذیل وجوہ سے درست نہیں ہے:

ا۔ اُدھار بیچنے کی صورت میں قیمت بڑھا دینا خود نقہاء کرام کے درمیان مختلف فیہ رہاہ،
اگر چہاکٹر نقہاء اسے جائز کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں مدت بڑھنے کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کی جاتی ہے، اور اس طرح، خواہ یہ ٹھیٹھ معنی میں سود نہ ہو، لیکن اس میں سود کی مشابہت یا سود کی خود غرضانہ ذہنیت ضرور موجود ہے، اس لئے بعض فقہا "نے اسے ناجائز بھی قرار دیا ہے، چنا نچہ قاضی خان جیے محقق حفی عالم اسے سود کے تھم میں شامل کر کے اسے حرام کہتے ہیں۔

اور ایبا معاملہ جس کے جواز میں فقہاء کرائم کا اختلاف ہو، اور جس میں سود کی کم از کم مشابہت تو پائی ہی جاتی ہو، اسے شدید ضرورت کے مواقع پر بدرجہ مجبوری اختیار کر لینے کی تو گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اس پرار بوں روپے کی سر مایہ کاری کی بنیاد کھڑی کر دینا اور اسے سر مایہ کاری کا ایک عام معمول بنالینا کی طرح درست نہیں۔

۲۔ بینک بنیادی طور پر کوئی تجارتی ادارہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد تجارت، صنعت اور زراعت میں سرمائے کی فراہمی ہوتا ہے، اگر ایک تجارتی ادارہ جو تجارت ہی کی غرض سے وجود میں آیا ہوادر جس کے پاس سامانِ تجارت موجودر ہتا ہودہ ' نیچ مؤجل' کا مذکورہ طریقہ اختیار کرے تو اس کی نوعیت مختلف ہے، لیکن بینک جونہ تجارتی ادارہ ہے اور نہ سامانِ تجارت اس کے پاس موجودر ہتا ہے،

وہ انتج مؤجل کا پیطریقہ اختیار کرے تو ایک کاغذی کاروائی کے سوااس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جس کا مقصد سود سے بچنے کے ایک حیلے کے سوا کچھا ورنہیں۔ اس قتم کے حیلوں کی شدید ضرورت کے مواقع پر تو مخبائش ہو سکتی ہے، کیکن سارا کاروبار ہی حیلہ سازی پر بنی کر دینا کی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

سے جب ہم ''غیرسودی بینکاری'' کا نام لیتے ہیں اور بینکنگ کواسلامی اصولوں کے مطابق چانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا منشا پہنیں ہوتا کہ چند حیلوں کے در لیعے ہم موجود وطریق کارکو ذرا بات کرتے میارا نظام جوں کا توں برقر ارکھیں، بلکہ اس کا مقصد سے کہ ہر مایہ کاری کے پور سے نظام کوتبدیل کر کے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں، جس کے اثر ات تقییم دولت کے نظام پر بھی مرتب ہوں اور سرمایہ کاری کا اسلامی تصور سے کہ جو تخص کی کاروبارکو سرمایہ فراہم کر رہا ہے وہ یا نفع کا مطالبہ نہ کرے، یا اگر نفع کا مطالبہ نہ کرے، یا اگر نفع کا مطالبہ کرتا ہے تو نقصان کے خطرے میں بھی شریب ہو، الہذا ''غیر موری بینکاری'' میں بنیا دی طور پر اس تصور کا تحفظ ضروری ہے، اب اگر بینک کا سارا انظام '' مارک اپ' کی بنیا دیر استوار کر لیا جا جا گئا ہی کہ بینک کے کہم وجہ بینک تگ سٹم کی خرابیوں پر پورے عالم اسلام میں جو شور چی رہا تھا وہ مرف اس لئے تھا کہ '' انٹرسٹ' کے بجائے مارک اپ کا حیلہ کیوں استعال نہیں کیا جا رہا؟ کیا اس مرف اس لئے تھا کہ '' انٹرسٹ' کے بجائے مارک اپ کا حیلہ کیوں استعال نہیں کیا جا رہا؟ کیا اس حیلے کے ذریعے نظام تقسیم دولت کی مرفح ہزابیوں کا کوئی ہزارواں حصہ بھی کم ہو سے گا؟ اگر نہیں اور حیلے کے ذریعے نظام تقسیم دولت کی مرفح ہزابیوں کا کوئی ہزارواں حصہ بھی کم ہو سے گا؟ اگر نہیں اور دیلے نظام تعربار کی خوالیات کا حیلہ استعال کرے ہم اسلامی نظام سرمایہ کاری کا کیا تصور دنیا کے سامی خوالی کی خوالیات کی کیا جس میا کی کارک اپ کی کیا تھوں دنیا کے سام می بیش کر درجے ہیں؟

ای لئے ہمار نے فقہاء کرام نے بیصراحت فر مائی ہے کہ اکادکاموا تع پر کسی قانونی تنگی کودور کرنے کے کہ اکادکاموا تع پر کسی قانونی تنگی کودور کرنے کے لئے کوئی شرعی حیلہ اختیار کر لینے کی تو مخجائش ہے، لیکن ایسی حیلہ سمازی جس سے مقاصد

شریت نوت ہوتے ہوں ،اس کی قطعاً اجازت نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کوجس شم کا نظام نمر مایہ کاری مطلوب ہے وہ ''مارک آپ' کے ''میک واقعہ یہ ہے کہ اسلام کوجس شم کا نظام نمر مایہ کاری مطلوب ہے وہ ''مارک اور سے ہاں ایک ہے کاروباری اداروں کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر کام کریں، حسابات فرض کے لئے کاروباری اداروں کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر کام کریں، حسابات رکھنے کے طریقے بدلنے ہوں گے، بنیک موں اور بالخصوص انکم تمکیس کے مہجودہ قوانین کی ایسی امانت و کھنے کے طریقے بدلنے ہوں گے، بنیک اور رشوت ستانی کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں میں امانت و کرنی ہوگی جس سے بہتو انہیں بددیا تی اور رشوت ستانی کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں میں امانت و دیانت اور ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں، اور سب سے بردھ کر اس زمینے کا خاتمہ لرنا ہوگا دیانت اور ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں، اور سب سے بردھ کر اس زمینے کا خاتمہ لرنا ہوگا

(۲) جن مقامات پر''مارک اپ' کاطریقہ باقی رکھنا ناگزیر ہو وہاں اس کی شرعی شراکط پوری کی جا کیں، بعنی اوّل تو تیمت کی اوائیگی میں تاخیر پر''مارک اپ' کی شرحوں میں اضافے کی شرط کو فی الفورختم کیا جائے ، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وُ وسرے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ''مارک اپ' کی بنیاد پر فروخت کیا جانے والا سامان بینک کے قبضے میں لا کر فروخت کیا جائے گا۔

(۳) بل آف الجيمينج بھنانے کے لئے'' مارک ڈاؤن'' کاطریقہ ختم کر کے وہ طریق کار اختیار کیا جائے جواسلامی نظریاتی کوسل نے تجویز کیا ہے۔

(٣) ایک اوراہم بات ہے کہ اب تک 'فیرسودی کا وُنٹر' میں رقم رکھوانے والوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ منافع کی صورت میں ان کو طنے والی شرح منافع کیا ہوگی؟ یعنی بیدواضح نہیں ہے کہ بینک نفع کا کتنا حصہ خود رکھے گا اور کتنا اکا وُنٹ ہولڈرز میں تقسیم کرے گا؟ اس کے بجائے غیرسودی کا وُنٹر کے پراسکٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ شرح کا تعین کلی طور پر بینک کی صوابدید پر ہوگا، یہ صورت حال کا وُنٹر کے پراسکٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ شرح کا تعین کلی طور پر بینک کی صوابدید پر ہوگا، یہ صورت حال محل مرکت کا معاملہ کیا جا رہا ہے تو یہ بات محلم منافع ہونی جا ہے کہ نفع کی صورت میں نفع کا کتنا متنا سب حصہ بینک کا ہوگا اور کتنا معاملہ کیا جو اور کتنا معاملہ کیا جو کا ہوگا اور کتنا معاملہ کیا جو کہ ہوگا اور کتنا معاملہ کیا جو کہ ہوگا اور کتنا معاملہ کیا جو کہ ہوگا اور کتنا کی ہوجائے گاؤنٹ ہولڈرز کا؟ ورنہ شرح منافع جہول ہونے کی بنا پر اس معاملے کی شرع حیثیت مشکوک ہوجائے گاؤنٹ ہولڈرز کا؟ ورنہ شرح منافع جہول ہونے کی بنا پر اس معاملے کی شرع حیثیت مشکوک ہوجائے گا

اب سوال بیہ ہے کہ جن حضرات نے اس نے نظام کے تحت' فیر سودی کاؤنٹروں' میں پے اکاؤنٹروں' میں ان کو ملنے والے نفع کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ نیز جن حضرات کواللہ تعالیٰ نے سود سے بیچنے کی تو فیق بخشی ہے، وہ آئندہ ان کاؤنٹروں میں رقم رکھوا کیں یانہیں؟

اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ''غیر سودی کاؤنٹروں'' کے کاروبار کی جو تفصیل ہم نے دیجھی ہے اس کی رو سے اس کاروبار کے تین جھے ہیں:

(۱) پہلاحصہ واضح طور پر جائز ہے لینی جو رقبیں عام کمپنیوں کے غیر ترجیح صص یا این آئی ٹی پونٹ خرید نے میں لگائی جائیں گی یا کسی اور ایسے کاروبار میں لگائی جائیں گی جو شرکت یا مضار بت کی بنیا د پر رقبیں وصول کرتا ہو، اب پر حاصل ہونے والا منافع شرعاً حلال ہوگا۔

(۲) دُوسرا حصہ واضح طور پر ناجائز ہے۔ لینی درآمدی بلوں پر''مارک اپ' کا جوطریقہ اسکیم میں بتایا گیا ہے کہ وقت مقررہ پرادائیگی نہ ہونے کی صورت میں'' مارک اپ' کی شرح بردھتی چلی جائے گی، بیدواضح طور پرشرعاً ناجائز ہے، اور اس کاروبار سے حاصل ہونے والا منافع شرعاً حلال نہیں ہوگا، ای طرح ملکی بلوں پر''مارک ڈاؤن' کے نام سے کوتی کر کے جونفع حاصل ہوگا، وہ بھی شرعاً درست نہیں ہوگا۔

(۳) تیسرا حصہ جہم اور غیر واضح ہے۔ لینی درآمدی بلوں کے علاوہ دُوسری مدات میں جہاں ''مارک اپ' کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وہاں صورتِ حال پوری طرح واضح نہیں، وہاں بھی تفع کے ناجائز ہونے کے دواحتمال ہیں، ایک ہے کہ یہاں بھی ادائیگی میں تاخیر ہونے پر''مارک اپ' کی شرح بر حائی جاتی رہے، جس کی اسکیم میں نہ کوئی صراحت ہے نہ تر دید۔ اور دُوسرے ہے کہ بینک جو مامان''مارک اپ' کی بنیاد پر فروخت کر رہا ہے، اس پر بینک کا قبضہ ہونے سے پہلے اسے فروخت کر دہا ہے، اس پر بینک کا قبضہ ہونے سے پہلے اسے فروخت کر دیا جائے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت نہ ہوئی تو فقہی طور پر اس سے حاصل ہونے والے نفع کی گئے کئی ہوگی۔

اس تجزیئے سے بیہ بات واضح ہوئی کہ فی الحال ان "غیرسودی کا وُنٹروں" کا کاروبار جائز اور ناجائز معاملات سے مخلوط ہے، اور اس کا کچھ حصہ مشتبہ ہے۔ لہذا جب تک ان خامیوں کی اصلاح نہ ہو، اس سے حاصل ہونے والے منافع کو کلی طور پر حلال نہیں کہا جاسکتا، اور مسلمانوں کوالیے کاروبار میں ہو، اس سے حاصل ہونے والے منافع کو کلی طور پر حلال نہیں کہا جاسکتا، اور مسلمانوں کوالیے کاروبار میں

حمہ لینا درست نہیں۔ پیو تھائے نظام کاعلمی جائز ہاوراس سلسلے میں عملی تجاویز کا خاکہ! لیکن یہاں سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ ' غیر سودی بینکاری'' کے نام پر بیغیر شرعی کاروبار کر کے عام سلمان کورھوکے میں رکھنے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ جب حکومت کی طرف سے واضح طور پر بار بیا ملمان کیا جا چکا ہے کہ وہ تین سال کے اندر ملکی معیشت کوسود سے باک کرنے کی پابند ہے، اور اس غرض کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل اور اس کے مرتب کردہ پلینل نے سال بھر کی عرق ریزی کے بعد ایک منصل رپورٹ حکومت کودے دی ہے اور وہ شائع بھی ہو چکی ہے تو کی فردیا محکمے کو بیحق کی بعد ایک مندر جات کو پس پشت ڈال کر اپنی ذاتی رائے سے ایک ایما نظام وضع کرے جو شری احکام کے خلاف ہے، اور جے ' نغیر سودی بینکاری' کا نام دینا عام مسلمانوں کو فریب دینے کے متر ادف ہے؟

ہم صدر پاکتان جزل محمہ ضاء الحق صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کی طرف فوری توجہ دے کر نہ صرف اس کی غلطیوں کی اصلاح کریں، بلکہ اس بات کی تحقیق کرائیں کہ اس غلطی کے ذمہ دارکون لوگ ہیں؟ اور وہ کون سے عناصر ہیں جو نفاذ شریعت کے ہراقد ام میں رکاوٹ ڈالنے اور شخ کرنے کے پیچھے گے ہوئے ہیں۔ ایے عناصر کی ریشہ دوانیوں پرصبر ونحل کا مظاہرہ بہت کچھ ہو چکا، اب وقت آگیا ہے کہ ان باتوں کا نوٹس لیا جائے، اور عوام کا پیانہ صبر لبریز ہونے سے پہلے ملک کوان سے نجات دلائی جائے، ورنہ عام بے چینی پیدا کرنے والے ایسے اقد امات کا نتیجہ ملک وات سے نجات دلائی جائے، ورنہ عام بے چینی پیدا کرنے والے ایسے اقد امات کا نتیجہ ملک وات سے نجات دلائی جائے، ورنہ عام بے چینی پیدا کرنے والے ایسے اقد امات کا نتیجہ ملک عطا فرما ئیں، کہ وہ اس نے نظام کو تمام غیر شرع امور سے کلی طور پر پاک کرنے کی فکر کریں، تاکہ مسلمان پوری بیکوئی دلجوئی اور اطمینانِ غاطر کے ساتھ غیر سودی بینکاری کو کامیا ہے بنانے میں حصہ لے کیس۔ آمین

آخر میں ہم ملک کے ان علماء سے جو خاص طور پر فقہ میں بھیرت رکھتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جور پورٹ غیر سودی بینکاری کے سلسلے میں شاکع کی ہے، اس کا بنظرِ غائر مطالعہ فر ماکر اس کا شرعی نقطہ نظر سے جائزہ لیں، ظاہر ہے کہ بیر بورٹ اس معالمے میں حرف آخر نہیں ہے، ایکن میں اب بھی علمی وفقہی خامیاں ہوسکتی ہیں، ادر اس کی اشاعت کا مقصد ہی یہ ہون آخر نہیں ہے، ایکن میں اب بھی علمی وفقہی خامیاں ہوسکتی ہیں، ادر اس کی اشاعت کا مقصد ہی یہ کہ کہ اہل ملم کی مدد سے اس بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، اس لئے بیعلماء کا فریضہ ہے کہ اس کا جائزہ لے کر ضروری ہوتو اس میں اصلاحات تجویز فر مائیں، تا کہ بیملمی کام پایئے تھیل تک پہنچ جائے، ادر پھر اس کے نفاذ کی عملی جدوجہد آسان ہوجائے۔

#### غیر سودی بینکاری ش -- چند تاثرات

سعودی عرب کے مرحوم شاہ فیصل کے صاحب زاد ہے شہرادہ مجمد الفیصل کواللہ تعالیٰ نے اس دور میں بلاسود بدیکاری کے قیام کا خاص جذبہ مرحمت فرمایا ہے، وہ سالہ اسال سے دنیا کے مختلف حصوں میں فیر سودی بدیک قائم کرنے کے لئے کوشاں ہیں، اور اپنی ذاتی دلچیسی اور جدوجہد سے بہت سے بینک قائم کر بچے ہیں۔ اس وقت دبئ، کویت، بحرین، اردن، مصر، سوڈان، جنیوا اور دنیا کے مختلف مصوں میں بہت سے اسلامی بینک قائم ہو بچے ہیں جن کا دعویٰ اور کوشش ہے کہ وہ سود سے پاک میکاری کا عملی نمونہ پیش کریں گے۔

شنم ادہ محمد افیصل کی قیادت میں ان تمام بینکوں کا ایک اتحاد "الجمعیة العالمیة للبوک السلامیة" (انٹریشٹل ایسوی ایشن آف اسلامی بینکس) کے نام سے قائم ہے، جوان تمام اداروں کے درمیان را بطے اور تعاون کا انہتمام کرتا ہے، اور سب کی علی مشکلات کو اجتماع طور پرحل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی ایسوی ایشن کے تحت علاء کا ایک بورڈ بھی قائم ہے جو "الرقابة الشرعیة للبوک الاسلامیة" کے نام سے معروف ہے، اس بورڈ کا کام یہ ہے کہ دہ ایسوی ایشن کے تحت علاء والے الاسلامیة" کے نام سے معروف ہے، اس بورڈ کا کام یہ ہے کہ دہ ایسوی ایشن کے تحت علاء والے بیکوں کو ان کے طریق کار مے متعلق فقبی مشور سے دیا بیکوں کی شرعی حیثیت کا جائزہ لیتا ہے، اور مخلف بیکوں کو ان کے طریق کار سے متعلق فقبی مشور سے دیا کہ میں ماری طرح کرتا ہے۔ یہ بینک عام نظام بینکاری سے ہے کہ کرکام کر رہے ہیں، اس لئے ان کو اپنی کام میں مشری خور یا عدم جواز کا فیصلہ یہی بورڈ کرتا ہے۔ یہ بورڈ شخ خاطر، شخ بررالتو کی اور شخ یوسف القرضاوی میں مرتبی ہورڈ کرتا ہے۔ یہ بورڈ شخ خاطر، شخ بررالتو کی اور شخ یوسف القرضاوی میں میں اپنا فتو کی دیتا ہے، اور وقنا فو قنا اجلاس منعقد کر سے بیکوں کے ان مسائل پر خور کرتا، اور شریعت کی روش میں اپنا فتو کی دیتا ہے، اور بیک اس فتو ہے کی رہنمائی میں اپنا کام کرتے میں اور شریعت کی روش میں اپنا فتو کی دیتا ہے، اور بیک اس فتو ہے کی رہنمائی میں اپنا کام کرتے میں اپنا فتو کی دیتا ہے، اور بیک اس فتو ہے کی رہنمائی میں اپنا کام کرتے میں اپنا فتو کی دیتا ہے، اور بیک اس فتو ہے کی رہنمائی میں اپنا کام کرتے

-0

۲۲ مارچ کواسلام آباد میں ای ایسوی ایش نے ''غیرسودی بینکاری'' کے موضوع پرایک مخطل ندا کرہ کا اہتمام کیا تھا اور ای موقع پر''الرقابۃ الشرعیۃ'' کا ایک اجلاس بھی اسلام آباد میں طے کیا گیا تھا۔ راقم الحروف کوان دونوں اجتماعات میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، اس لئے دونوں میں شرکت کے ذریعے احقر کواس ادارے کی کارکردگی دیکھنے کا موقع ملا۔ اس شرکت کے چند تاثر ات ذیل میں پیش خدمت ہیں:

جہاں تک ایسوی ایش کے عام مذاکرے کا تعلق ہے، اس میں شہزادہ محمد الفیصل کے علاوہ مختلف ملکوں میں غیر سودی بینکوں کے سربراہ شریک تھے، جنہوں نے اپنے آپ تجربات کی روشیٰ میں غیر سودی معیشت کے موضوع پر اظہارِ خیال کیا۔ مذاکرے میں پاکستان کے متعدد برئے برئے مالیاتی اداروں کے سربراہ بھی مدعو تھے، جن میں سے بعض نے مقالے بھی پیش کیے، اور بعض مصر کی حیثیت سے مذاکرے کی کاروائی میں شریک رہے۔ اس مذاکرے کا عام رجحان دو حیثیتوں سے مفید اور خوش آئے در معلوم ہوا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سے چندسال پہلے تک عالمی مذاکروں میں جابجا مسکہ بیزر بحث آیا کرتا تھا کہ بینکوں کا انٹرسٹ' رہوا' کی تعریف میں داخل بھی ہے یا نہیں؟ اور مغرب زوہ حلقوں کا ایک بڑا عضر ہمیشہ اس بات پر مصرر ہتا تھا کہ بینکوں کا سود' رہوا' میں داخل نہیں ، اس لئے وہ حلال ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب وہ دور ختم ہو گیا ہے ، اب یہ بات صرف علاء کی حد تک نہیں ، بلکہ مسلم ممالک کے ماہرین معاشیات و مالیات میں بھی ایک مسلم عالمی حقیقت کے طور پر مان لی گئی ہے کہ بینک انٹرسٹ' رہوا' کی تعریف میں داخل ہے ، اور قطعی طور پر حرام ہے ۔ چنا نچہ اب مسلم ممالک کہ بینک انٹرسٹ' رہوا' کی تعریف میں داخل ہے ، اور قطعی طور پر حرام ہے ۔ چنا نچہ اب مسلم ممالک میں جو بین الاقوامی کانفرنسیں یا مذاکر سے منعقد ہوتے ہیں ، ان کا موضوع پہلے کی طرح بینہیں ہوتا کہ میں جو بین الاقوامی کانفرنسیں یا مذاکر سے منعقد ہوتے ہیں ، ان کا موضوع پہلے کی طرح بینہیں ہوتا کہ شینک انٹرسٹ' رہوا ہے یا نہیں؟ بلکہ اب موضوع یہ ہوتا ہے کہ بینکوں کو سود سے پاک کر کے چلانے ' بینک انٹرسٹ' رہوا ہے یا نہیں؟ بلکہ اب موضوع یہ ہوتا ہے کہ بینکوں کو سود سے پاک کر کے چلانے کے لئے کیا کیا طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں؟

چنانچاس مذاکرے کا موضوع بھی یہی تھا، مذاکرے سے خطاب کرنے والے رواتی علاء فہیں تھے، بلکہ تمام تر وہ لوگ تھے جواپے اپنے ملکوں میں چوٹی کے ماہرین معاشیات، مالیات و بینکاری کے ماہرین معاشیات، مالیات و بینکاری کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں۔ان سب نے سود پر بنی بینکاری کی معاشی مفرتوں اور غیر سودی بینکاری کے معاشی فوائد پر پوری خوداعمادی کے ساتھ روشی ڈالی،اوراس بات پراپے محکم عزم کا اظہار کیا کہانشاء اللہ اسلامی تعلیمات کے وائرے میں رہتے ہوئے بینکاری کا ایسانمونہ پیش کریں گے جو کھیٹھ معاشی نقط نظر سے بھی زیادہ مفیداور نتیجہ خیز ہو۔

دُوسری بات ہے کہ مختلف ملکوں میں متعدد غیر سودی بینکوں کے قیام نے یہ بات آشکارا کردی ہے کہ سود کے بغیر بینک کا تصور محض ایک نظر یہ اور فلفہ نہیں رہا، بلکہ اب عملی پیکر اختیار کر چکا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بینک دنیا کے صدیوں سے چلے ہوئے نظام کے مقابلے میں ایک نیا تجر برکر ہے ہیں جس کو بینکوں کی عام برادری سے تعاون نہیں مل سکتا، اس لئے ان کو متعدد عملی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ ابھی شرعی اور فقہی نقطہ نظر سے بھی ان کے طریق کار میں پھی دوچار ہونا پڑتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ ابھی شرعی اور فقہی نقطہ نظر سے بھی ان کے طریق کار میں پھی فامیاں ہوں، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ان بینکوں کے تمام سربراہ دو باتوں پر پوری طرح متفق ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عملی پیچید گیوں سے ڈر کر ہار بیٹھنے کے بجائے ان پیچید گیوں کواپی محنت، عزم اور جیں۔ ایک یہ دور کرنے کا عزم میمیم رکھتے ہیں، اور دُوسرے یہ کہ وہ اپنی ہراسکیم میں جس طرح اس کی کوشش یہ ہے کہ جی الا مکان وہ شرعی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ عمل کا میاب ہو، اس طرح ان کی کوشش یہ ہے کہ جی الا مکان وہ شرعی تواعد کے پوری طرح مطابق ہو، اور جہاں جہاں فقہی نقطہ نظر سے خامیاں ہیں، وہاں وہ کھا دل سے ان خامیوں کو دور کرنے کے لئے تیار ہیں۔

سے ایک خوش آئند ابتداء ہے، اور اگر ہے کام ای گئن اور جذبے بے ساتھ جاری رہا تو انشاء
اللہ اس کے حوصلہ افزاء نتائج برآ مہ ہوں گے۔ اس وقت سودی بینکاری کے سمندر میں ان چنر بینکوں کی
حثیت بظاہر چند قطروں سے زیادہ نہیں ، لیکن اس اقدام کا اثر فضا پر یہ پڑا ہے کہ ان سلم ملکوں میں بھی
غیر سودی بینکاری کا آوازہ بلند ہورہا ہے جن کا نظام حکومت سراسر لا دین ہے۔ چنائجی ترکی جیسے ملک
میں بھی سرکاری سطح پر غیر سودی بینکوں کے قیام کی اجازت دے دی گئی ہے، اور سوڈان میں تو بات
میں بھی سرکاری سطح پر غیر سودی بینکوں کے قیام کی اجازت دے دی گئی ہے، اور سوڈان میں تو بات
میاں تک پہنچ گئی ہے کہ سود بذر اید عدالت قابل نفاذ نہیں رہا۔ اللہ تعالی مسلم ممالک کومز بد ہمت اور
تو فیق عطافر مائے تو یہاں غیر سودی بینکوں کی ایسی مشخکم برادری وجود میں آسکتی ہے جو نہ صرف یہ کہ
سودی بینکوں سے آسکے میں چار کر سکے، بلکہ ان کے لئے ایک قابل تقلید مثال بن جائے۔
سودی بینکوں سے آسکے میں چار کر سکے، بلکہ ان کے لئے ایک قابل تقلید مثال بن جائے۔

اس محفل ندا کرہ کے افتتا می اجلاس کی صدارت صدر پاکتان جز ل محمر ضاء الحق صاحب اس محفل ندا کرہ کے افتتا می اجلاس کی صدارت صدر پاکتان جرملمان نے ہرمسلمان نے فر مائی ، اور اپنے صدارتی خطاب میں جوابمان افروز ہا تیں کہیں، وہ بلاشبہ پاکتان کے ہرمسلمان کے دل کی آواز ہیں، انہوں نے فر مایا کہ عالم اسلام میں نفاذ شریعت کے لئے بنیادی طور پرجس چیز کی کے دل کی آواز ہیں، انہوں نے فر مایا کہ عالم اسلام میں نفاذ شریعت کے لئے بنیادی طور اس کی قدرت و ضرورت ہے وہ دلوں میں ایمان ویقین کی قوت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی قدرت و ضرورت ہے وہ دلوں میں ایمان ویقین کی قوت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی قدرت دو مرورت ہے وہ دلوں میں ایمان ویقین کی قوت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی مشکل بر قابو بایا جاسکتا ہے۔

رحت کاملہ پرٹھیک ٹھیک ایمان ہوتو نفاذِ شریعت کے رائے کی ہر شکل پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ رحمت کاملہ پرٹھیک ٹھیک ایمان ہوتو نفاذِ شریعت کے رائے کی ہر شکل پر قابدی عائد کی تو ایک انہوں نے مثال پیش کی کہ جب ہم نے پاکستان میں شراب کی فروخت کاسلسل جاری رہا، جب ہم نے ان عرصے تک پی آئی اے کی غیر ملکی پروازوں میں شراب کی فروخت کاسلسل جاری رہا، جب ہم نے ان سجھ کر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر پی آئی اے میں شراب کی فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ان پروازوں میں نقصان کی بجائے نفع ہور ہا ہے۔ اللہ ان پروازوں میں نقصان کی بجائے نفع ہور ہا ہے۔

بیا مرد نے فرمایا کہ سود کے فاتے کے لئے ہماری سب سے پہلی ضرورت اس بات پر جناب صدر نے فرمایا کہ سود کے فاتے کے لئے ہماری سب سے پہلی ضرورت اس بات پر مصحکم ایمان ہے کہ جس چیز کواللہ تعالی نے ہمارے لئے حرام قرار دیا ہے، وہ ہمارے لئے ناگز برنہیں ہوسکتی، جب ہم اس ایمان کے ساتھ کام کریں گے تو انشاء اللہ اس راستے کی رکاوٹیس دور ہوں گی، اور ہم مزل مراد تک پہنچ کرریں گے۔

جناب صدر کے بی خیالات بڑے پاکیزہ، بڑے ایمان افروز اور انتہائی سلامت فکر پر بنی بیں، اور انتہائی سلامت فکر پر بنی بیں، اور انتہائی سلامت فکر پر بنی وری کوشش کر ہیں، اور انتہائی خیالات کے ساتھ ان کا بیاعلان بھی قابل ذکر ہے کہ حکومت اس بات کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ملک سے جلد از جلد سود کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔

جنابِ صدر کے ان خیالات اور اعلانات کی پوری قدردانی کے باوجود ہمیں ان سے یہ دردمندانہ گرارش کرنی ہے کہ سود کے خاتے کے سلسلے ہیں سرکاری سطح پر جو کچھاس وقت عملاً ہور ہا ہے، اس میں ان خیالات اور اعلانات کی کوئی جھلک کم از کم ہم جیسے عام آدمی کونظر نہیں آتی ، اور اس بنا پر معاندین کی بات تو الگ ہے ،لیکن موجودہ حکومت کے ہدرداور بھی خواہ افراد بھی ہے باور کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ کام کی اس رفتار کے ساتھ ' خبلدا زجلد' خاتمہ سود کا خواب واقعۃ شرمندہ تعجیر ہوسکے گا۔

اس دقت صورتِ حال ہے ہے کہ آج سے تین سال پہلے تک جن مالیاتی اداروں کوسود سے
پاک کر دیا گیا تھا، گزشتہ تین سال کے دوران ان کی تعداد میں کوئی اضافہ بہیں ہوا، اس کے برعس ہر
سال نئ نئ سودی اسکیمیں منظر عام پر آرہی ہیں، بینکوں میں جونا م نہاد' غیر سودی کا وُنٹرز' کھولے گئے
ہیں، ان کے طریق کارکے بارے میں ہم بار ہاان صفحات میں عرض کر چکے ہیں کہ وہ در حقیقت سودہی
کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے، اور شرعی اعتبار سے ان میں اور عام سودی کا وُنٹرز میں کوئی خاص فرق
ہیں ہوئی حال نے کہ ہی کہ مائل کا وُنٹروں کو تیج معنی میں سود سے پاک کر کے شرعی قواعد کے تحت لانے کی بھی
کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ ہم بار باریہ تجویز پیش کر چکے ہیں کہ کم از کم ان نام نہاد' غیر سودی کا انٹروں' کا
طریق کارشے کرنے کے لئے وزارتِ خزانہ اور اسلامی نظریاتی کوئسل کا ایک مشترک اجلاس منعقد کر
کے متعلقہ عملی مسائل کا جائزہ لے لیا جائے ، با ہمی گفت وشنید کے نتیج میں انشاء اللہ ایسا طریق کار طے

المام اورجديد معاشى ماكل

ہو سے گا جوشر بیت کے تقاضوں کے مطابق ہو، کین ابھی تک اس تم کی کوئی مشتر کے نشب بھی نہیں رکھی جاسکی۔ خلاصہ یہ کہ بحالات موجودہ معیشت کوسود سے پاک کرنے کے سلسلے میں سرکاری سطح پر بھی جودوا شع طور پرنظر آتا ہے، ادر کم از کم ہمیں کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آتی جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ ملک تذریح ای سہی ، غیر سودی نظام معیشت کی طرف گامزن ہے۔

جناب صدر نے بالکل می خرمایا ہے کہ سود کے خاتے کے لئے ہماری بنیادی ضرورت ایمان
ویشن کے استحکام کی ہے، مغرب کے مادی نظام زندگی کے تحت پرورش پائے ہوئے دماغ ہمیشہ
زراؤ نے اعداد وشار پیش کر کے خوف دلاتے رہیں گے، لیمن اگر اس بات پر ہمارا ایمان متحکم ہے کہ
اللہ کا ہر تھم ہر قیمت پر واجب التعمیل ہے اور وہ اپنا احکام پھل کرنے والوں کو بلاوجہ پریشان نہیں
کرے گا، تو عملی تجربہ یقینا ان ڈراؤ نے خوابوں کی تر دید کر دے گا۔ جناب صدر نے پی آئی اے ک
مثال بالکل میجے دی ہے، اگر حکومت اس وقت ان اعداد وشار سے مرعوب ہوکر اپنی فیصلے میں بھی ہا ہے کا
مظاہرہ کرتی تو آج ہم اپنی پرواز وں کے دوران شراب نوشی کی لعنت سے چھٹکا را حاصل نہ کر پاتے،
مظاہرہ کرتی تو آج ہم اپنی پرواز وں کے دوران شراب نوشی کی لعنت سے چھٹکا را حاصل نہ کر پاتے،
کین جب اللہ پر بھروسہ کر کے اس لعنت کوختم کرنے کاعز م کرلیا گیا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالی ک

سود کے معاملے میں بھی جب تک ای ایمان ویقین اور ای جذبہ اطاعت خداد ندی سے کام نہیں لیا جائے گا، سر مایہ دارانہ نظام کا بیع غریت ہماری معیشت کو اپنے خونخوار پنجوں سے آزاد نہیں کرے گا۔ پچھلے دنوں سوڈ ان کی کا بینہ کے ایک اہم رکن ڈاکٹر حسن التزابی پاکتان آئے تھے، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ سوڈ ان میں بیاعلان کر دیا گیا ہے کہ بینک اگر سودی کاروبار کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری پر ایسا کریں، آئندہ عدالت کے ذریعہ سودکی کوئی ڈگری نہیں دی جائے گی۔ اس اعلان کو ایک مدت گر رکھی ہے، لیکن وہاں اس اعلان کی وجہ سے ملکی معیشت پر کوئی آسان نہیں ٹوٹ پڑا۔ اگر سودان یہ ہمت کر سکتا ہے تو یا کتان ۔ جس کی بنیادہی اسلام کے نام پر اُٹھی ہے، یہ حوصلہ کیوں نہیں کرسکتا ؟

آپ کے لئے سرخرد کی کاباعث ہوگا، اور یہ قوم جس کی بھاری اکثریت دل سے اسلامی احکام کے تحت
زندگی گزارنا چاہتی ہے، آپ کو دعائیں دے گی، کین اگر خدانخو استہ آپ اس مہلت کو بھے استعال نہ کر
علیقو دنیا و آخر سے ہیں اس کی جواب دہی بھی ہوئی تھیین ہے۔ لہذا خدا کے لئے مزید وقت ضائع کے
بغیر سود کی لعنت سے قوم کو نجات دلانے کے لئے پوری سنجیدگی کے ساتھ عملی قدم اُٹھا ہے، انشاء اللہ
تعالیٰ اللہ کی مرد آپ کے ساتھ ہوگی قر آن کریم نے سود کو'' اللہ اور اس کے رسول منا اللہ کا ساتھ بھی کے ساتھ بھی کریں کے ساتھ بھی کریں کے ساتھ بھی بھی کا اور اگر ہم ایک مرتبہ سے دل سے
جنگ کے متر ادف قر ار دیا ہے، اور جب تک ہم اس' جنگ' سے صد آپ دل کے ساتھ تو بہنیں کریں
گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحموں کے سزاوار کسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ایک مرتبہ سے دل سے
سے تہیہ کرلیں کہ اللہ اور اس کے رسول منا ٹھڑ کم کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہم قیمت پرختم کر کے دم لیں
سے تھی کرلیں کہ اللہ اور اس کے رسول منا ٹھڑ کی ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہم قیمت پرختم کر کے دم لیں
سے تھی کرلیں کہ اللہ اور اس کے رسول منا ٹھڑ کی ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہم قیمت پرختم کر کے دم لیں
سے تھی کو بھر باری تعالیٰ کی طرف سے بشارت سے ہے کہ:

"ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماه." ترجمہ: اور اگر وہ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر آسان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔

الله تعالیٰ ہمیں ایمان ویقین کی اس دولت سے مالا مال فرمائے کہ ہم الله تعالیٰ کے احکام کے راستے میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ کو اس کے ذریعے کچل سکیس، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں الله تعالیٰ کے احکام پر ممل کر کے اس کے اسبابِ غضب کو دور اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو متوجہ کرسکیں ۔ آمین ۔ متوجہ کرسکیں ۔ آمین ۔



# سود كالممل خاتمه

#### وزير خزانه كانيا علان

سال روال کا بجث پیش کرتے ہوئے ملک کے وزیرِ خزانہ جناب غلام آلخق خان صاحب نے غیر سودی نظام بینکاری کے قیام کے سلسلے میں جو پچھ کہا ہے، ہم اس مرتبہان صفحات میں اس کے بارے میں پچھ گز ارشات پیش کرنا جا ہتے ہیں۔

محرم وزیر خزانہ نے فر مایا ہے کہ صدر مملکت جناب جزل محد ضیاء الحق صاحب نے ملک سے سود کے خاتمے کے لئے اکتوبر ۱۹۸۵ء کی جوآخری حدمقرر کی تھی، ہم نے تہیہ کرلیا ہے کہ انشاء اللہ اس سے چند ماہ قبل، یعنی جولائی ۱۹۸۵ء ہی میں ملک سے سودی نظام کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اس تاریخ کے بعد ملک کا کوئی بینک سود کی بنیاد پرلین دین نہیں کرے گا۔

مت کے تعین کے بارے میں اختلاف رائے ممکن ہے، کین محترم وزیرِ خزانہ کی سائی ہوئی اس خوشخبری کا ہروہ ہخص خیر مقدم کرے گا جے پاکستان سے محبت ہے، اور جو یہاں اسلام کے احکام و تعلیمات کوعملاً جاری وساری دیکھنا چاہتا ہے۔ یہوہ خبر ہے جے سننے کے لئے عرصے سے کان ترس رہے تھے، اور مقام شکر ہے کہ بعد از خرابی بسیار سہی، یہ خوشخبری سننے میں آئی گئی۔

لکن ماضی میں غیرسودی نظام معیشت کے قیام کے سلیلے میں جو تلخ تجربات سامنے آتے رہے ہیں ان کے پیش نظر بیمسرت شکوک وشبہات کی آمیزش سے فالی ہیں ہے۔اور جولوگ ملک میں فالص اسلامی نظام معیشت کا چلن دیکھنا چاہتے ہیں،ان کے دل میں اس تاریخ کے انتظار واشتیات کے ساتھ متعدد سوالات بھی پیدا ہور ہے ہیں جوایک بار پھر ہم پوری دردمندی کے ساتھ حکومت کے گوش گز ارکرنا چاہتے ہیں۔

موجودہ حکومت نے برسرِ اقتدار آتے ہی اپ متعدد اعلانات کے ذریعے سودی نظام کے موجودہ حکومت نے برسرِ اقتدار آتے ہی اپ متعدد اعلانات کے ذریعے سودی نظام کے فاتے کو اپنی ترجیحات میں نمایاں طور پر شار کیا تھا، چنانچہ جب ۱۹۷2ء میں اسلامی نظریاتی کوسل کی نی

م اشوال ۱۳۰۳ هـ

تھیل ہوئی، اور صدر مملکت نے اس کے افتتا می اجلاس سے خطاب کیا تو کوسل کے سامنے سب سے زیادہ زوراس بات پردیا کہوہ ملک سے سود کی لعنت ختم کرنے کے لئے مفصل طریق کاروشع کر ہے۔ اس وتت راتم الحروف بھی کونسل کارکن تھا،اور خاتمہ سُود سے جنابِ صدر کی ہے گہری دیجی نہ صرف ہم سب کے لئے باعث صد سرت ہوئی، بلکہ پورے ملک میں اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، کیونکہ وہ پہلاموقع تھا کہ ملک کے کس سربراہ نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت کے ساتھ چھیڑا ہو، ورنداس سے تبل ملک ے اصحابِ اقتد ارنے بھی اس منلے پرسوچنے کے لئے چند منٹ خرچ کرنے کی بھی زحت گوار انہیں کی تھی، بلکہ بعض افراد تو اُلٹا سود کو نہ صرف حلال طیب، بلکہ معیشت کے لئے ناگز برقر اردیے پرمم

جنابِ صدر کی اس دلچی کود کھتے ہوئے کوسل نے بڑے ذوق وشوق اور اُمنگ کے ساتھ غیر سودی معیشت کاعملی خاکہ تیار کرنے کے لئے کام شروع کیا، اس غرض کے لئے ماہرین معاشیات اور بینکروں کا ایک پینل بنایا، اور بالآخر غیر سودی بینکاری پر ایک جامع اور مفصل ریورث تیار کر کے

حومت کو پیش کر دی۔

اس کے بعد حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ملک کے تمام بینکوں میں غیر سودی کا دُنٹرز تفع نقصان کی بنیاد پر کھولے جائیں گے۔اگر چے ہمیں اس طریق کار سے اختلاف تھا کہ سودی اور غیر سودی دونوں قتم کے کھاتے متوازی طریقے پر جاری رہیں اورلوگوں کو بیا ختیار دیا جائے کہوہ جاہیں تو طلال طریقہ اختیار کریں اور جا ہیں تو حرام طریقہ اپنائیں۔اور اپنے اس نقطۂ نظر کا اظہار کوسل کے ذریع حکومت پر کربھی دیا گیا تھا، لیکن کھے نہ ہونے کے مقابلے میں'' کچھ ہونے'' کو پھر بھی ہم نے غنیمت سمجها،ادر بیخیال موا که حکومت اس کوغیرسودی نظام کی طرف پہلے قدم کے طور پر اختیار کرے تو نی الحال اسے گوارا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

ليكن جب ان غير سودي كاؤنثرون كاطريق كارتفصيلاً سامنے آيا تو بيدد مكيه كرانتهائي افسوس موا کہ اس اکاؤنٹ کے طریق کار میں عملاً سود کی روح ای طرح جاری وساری ہے، جس طرح عام سودی اکاؤنٹس میں، ہم'' البلاغ'' کے ان صفحات میں اس کے مفصل دلائل پیش کر چکے ہیں۔ اب جبکہ ملک سے سود کے کمل خاتے کا اعلان کیا گیا ہے، دل میں بیشبہات پیدا ہور ہے ہیں کہ بی خاتمہ ای طرح كاتونهيس موكا جيها بي ايل ايس اكاؤنث ميس موا، يعني سود كے صرف نام كا خاتمه \_ اگر خدانخواسته ایا ہواتو ملکی معیشت کااس سے برداالمیہ کوئی اور نہیں ہوسکتا۔

غیرسودی نظام بینکاری کی کامیا بی اس بات پرموتوف ہے کہ مسلمان اس میں اس اطمینان

کے ماتھ مصہ کیں کہ بید نظام کسب حرام کی آمیزش سے پاک اور شرعی اعتبار سے بنقص اور حلال و طیب ہے۔ اور بید اطمینان محض ظاہری حیلوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوسکتا۔ لہذا اب جبکہ حکومت نے بینکاری کوسود سے بالکلیہ پاک کرنے کا مبارک عزم فلاہر کیا ہے، بیعزم بھی کر لینا چا ہے کہ اس سے نظام میں وہ تکلین غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی جنہوں نے پی ایل ایس اکاؤنٹ کوشری اعتبار سے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔

محترم وزیرِخزانه کا بیاعلان که جولائی ۱۹۸۵ء تک ملک سے سودی بینکاری کا کمل خاتمہ ہو جائے گا، لائتی مبار کباد ہے، کین ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر سود کا صرف نام ختم کرنا نہیں، بلکہ کلی معیشت سے اس شجرہ خبیشہ کی جڑ نکالنی مقصود ہے تو خدا کے لئے پی ایل ایس اکاؤنٹ کے موجودہ طریق کارسے ملک کونجات دلا سے اور اگر اس طریق کارکومز پرتوسیع دے کر تمام اکاؤنش میں جاری کرنا پیش نظر ہے، اور اس کوسود کے ممل خاتے کا نام دیا جا رہا ہے تو یہ ملک و ملت کے ساتھ ایک شرمناک فریب کے سوا کے خبیس ہوگا۔

ہم ان صفحات میں بھی ، اور دُوسرے ذرائع ہے بھی ، نہ جانے کتنی مرتبہ یہ بچویز پیش کر چکے ہیں کہ وزارتِ خزانہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک مشترک اجلاس میں پی ایل ایس اکا دُنٹ کے موجودہ طریق کارکا جائزہ لیا جائے ، اس کی شرعی خامیاں دور کی جائیں ، اور اگر کوئی عملی دشواری سامنے آئے تو اسے سر جوڑ کر شرعی اصولوں کے مطابق طے کیا جائے ۔ لیکن افسوس ہے کہ آج تک اس تجویز پر عمل نہیں ہوا۔

ادر ماہرین کی رائے اس بارے میں مفید ہو علی ہے، وہ جانے پہچانے ہیں۔ان کے تعاون سے ایل اسكيسين تيارى جاعتى بين جوشرى فاميون سے ياك مول-

البذائم ایک بار پھر پوری دلسوزی کے ساتھ حکومت کومتوجہ کرتے ہیں کہ وہ نے غیر سودی نظام کونا فذکرتے وقت اس بات کی صانت دے کہ وہ سونی صد اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا، اور اس میں سود کا کوئی شائبہ ہاتی نہیں رکھا جائے گا۔ ابھی وقت ہے کہ اس اعتبار سے نئے نظام کے قابل اعتاد ہونے کا اطمینان خود بھی کرلیا جائے ،اورعوام کے دل میں بھی اس کا اعتاد بیدا کیا جائے ،ور نہ یہ صورت کوئی اچھی نہیں ہوگی کہ حکومت سود کے مکمل خاتنے کا اعلان کرے، اور ملک کے علماء اور اہل بھیرت حفرات اس کا خیرمقدم کرنے کے بجائے اس کی شرعی خامیوں کی بنا پراس کے خلاف احتجاج

عکومت کوایک بار پھر برونت متوجہ کر کے ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہورہے ہیں،اب یہ حومت کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ موجودہ نظام میں تبدیلی کے لئے کیا طریق کاراختیار کرتی ہے؟ وہ طریق کارجس کے ذریعے نہ صرف سود کا عفریت جوں کا توں ملت پر مسلط رہے، بلکہ اس کے خلاف مسلمانوں کی نفرت اورغم وغصہ میں حکومت بھی حصہ دار بن کر رہے، یا وہ طریق کارجس سے واقعة ملک کواس لعنت سے چھٹکارا نصیب ہو، اور اس ملک کے مسلمان اس حکومت کوعمر بھر دعائیں دیں جس کی بدولت انہیں اس لعنت سے چھٹکارا نصیب ہو۔

اقتذار بھی کسی کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیتا ،لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جواپنے اقتدار واختیار کواللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں، سود پر قر آن کریم نے اللہ اور اس کے رسول (صلی الله علیه وسلم) کی طرف سے اعلانِ جنگ کی شدیدترین وعید سنائی ہے، اور جو حکمر ان اس خطرناک جنگ سے داتعۂ ملک کونجات دلائیں گے، ان پر انشاء الله خدا کی طرف سے رحمتیں ناز ل אפט ט-

ماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مارے اربابِ اقتدار کو تھے فیصلہ کرنے کی توفیق بخشے ، اور ان کو محض نام لینے کے لئے نہیں، بلکہ هیقة سود کی لعنت ختم کرنے کا سچا جذبدادراس کے لئے اخلاص عطا فرمائے۔آمین۔



# بلاسود بینکاری شرانداهات کے تازہ خوش آئنداقد امات

ذیقعدہ ۱۹۸۷ھ کے شارے میں ہم نے وزیرِ خزانہ جناب غلام اسحاق خان صاحب کے اس اعلان پر تبھرہ کیا تھا جوانہوں نے سال رواں کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کیا تھا، کہ جولائی ۱۹۸۵ء تک تمام بینکوں سے سودی لین دین بالکلیڈی کر دیا جائے گا۔ اپ تبھرے میں ہم نے اس اعلان کے خیر مقدم کے ساتھ ساتھ ان شکوک وشبہات کا بھی ذکر کیا تھا جو عام طور پر ذہنوں میں بائے جاتے ہیں، یعنی یہ کہ سود کا یہ خاتمہ اگر اس طرح عمل میں آیا جس طرح موجودہ پی ایل ایس اکا وُنٹ میں کیا گیا ہے تو می میں نام کی تبدیلی ہوگی، ورنہ ھی تا ہو کی عملداری پہلے کی طرح جاری رہے گی۔

مارا یہ تبھرہ وزیرِ خزاند کی بجٹ تقریر کے اس جھے پر بنی تھا جو ۱۵ جون ۱۹۸۳ء کے اخبار

"جنگ" میں شاکع ہوا تھا۔

لین بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ' جنگ' کے اس شارے میں ان کی تقریر پوری شائع نہیں ہوئی ، اور انہوں نے اپنی تقریر میں سود کے خاتے ہے متعلق اپنی حکمت عملی اور منصوبوں کا کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ چنا نچہ کچھ عرصے قبل ہم نے وزیر موصوف کی خدکورہ تقریر کا کلمل متن حاصل کیا تو اس بات کی تقد ہوئی ، اور اس کلمل تقریر کو پڑھنے کے بعد جونئی معلومات حاصل ہوئیں ان کے بعد اپنا سابقہ تبھرہ نہ صرف نا کافی ، بلکہ قابل اصلاح وتر میم معلوم ہوتا ہے ، الہذا آج کی نشست میں اس موضوع پر دو بارہ اپنی معروضات پیش کرنا مقصود ہے۔ موضوع پر دو بارہ اپنی معروضات پیش کرنا مقصود ہے۔

موسوں پردوہارہ، پی خوت میں اس سے پہلی بات جو ہمارے لئے باعث صدمسرت محترم وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر میں سب سے پہلی بات جو ہمارے لئے باعث صدمسرت اور حکومت کے لئے قابل مبار کباد ہے، وہ یہ کہ موجودہ مالی سال سے پی ایل ایس اکاؤنٹ کی چندواضح اور حکومت کے لئے قابل مبار کباد ہے، وہ یہ کہ وہری شکل بنا دیا تھا، بفضلہ تعالی دور کر دی گئی ہیں، اور محترم ترین خراہیاں جنہوں نے اسے سود ہی کی دُوسری شکل بنا دیا تھا، بفضلہ تعالی دور کر دی گئی ہیں، اور محترم وزیر خزانہ نے اپنی اس تقریر میں صریح الفاظ کے ساتھ ان خرابیوں کے بارے میں بیاعتراف کیا ہے وزیر خزانہ نے اپنی اس تقریر میں صریح الفاظ کے ساتھ ان خرابیوں کے بارے میں بیاعتراف کیا ہے وزیر خزانہ نے اپنی اس تقریر میں صریح الفاظ کے ساتھ ان خرابیوں کے بارے میں بیاعتراف کیا ہے وزیر خزانہ نے اپنی اس تقریر میں صریح الفاظ کے ساتھ ان خرابیوں کے بارے میں بیاعتراف کیا ہے

معرالارام، العرالا معاه-

sichs in the Je Trepair 130万にこいからからはりからとうらいとういとういくうしんからん -4110 とうぶんうアーとうらいう 「noto ye 5 5 3 7 2 2 2 2 2: 5 3 3. 5 بنورو المع وير بني موس ن مي والفير المول كالأنزوال كالمام ميك ير یک یا معت ورز کیا این مطورے لیا ایل ایس اکاؤنٹ یا نفخ دنتصان کے شراکی کھاتے کے : مے دیکہ ہے: کے ای وقت ای کھنتے کے مفصل طریق کار کا مطالعہ کر کے بیرائے ف برز تی کرید کا دروی کی ایک عل ہے، اور اے فیر مودی کھانتہ کہنا درست نیس ۔ اماری مدائے معل در و عرق الرف عراق الف الماله على المعلى ملك عرور اخبرات نے بھی اے ش کیے ،اور حکومت کے اداروں میں بھی اس کی نقول بھیوائی گئیں۔ انے اک معمون میں ہم نے تنصیل کے ساتھ واضح کیا تھا کہ سودی نظام بدنکاری کے ذتے کے بعد اصل مباول راستہ شرکت ومضاربت یا قرض حن ہے، لیکن بینک کے بھن امور کی انجام دی می جہاں شرکت یا مضاربت ممکن نہ ہو، وہاں محدود پیانے پر بعض اور طریقے بھی افتیار كي ج كت ين، ان يم ساك طريقة "زيع مؤجل" ب، حمى كا حاصل يه ب كرمودى نظام يم جو لوگ کوئی ال خرید نے کے بینک سے سود پر قرض لیتے ہیں، بینک ان کونفر قرضد سے کے بجائے مطلوب الخريد كرنفع كے ساتھ فروخت كردے، اور قيمت كى ادائيگى كے لئے كوئى مدت مقرركر لے۔ ال طریق کارکو" نیج مؤجل" اور بینک کواس نیج کے ذریعے جس تناسب سے نفع حاصل ہوگا، اس کو'' مارک اپ' کہا جاتا ہے۔ اگر بینک واقعۃ مطلوبہ مال خرید کر قبضے کے بعد اس طرح فروخت کرے اور اس پرنفع کمائے تو شرعا اس کی مخبائش ہے، اب تک 'یی - ایل - ایس ا کاؤنٹ' میں اس طریق کارکوئری طرح منخ کر کے استعمال کیا گیا تعنی اول تو بینکوں نے مطلوبہ مال خرید کراہے یجے کے بجائے ایے گا کوں کونقدرتم ہی دے دی،اور کہا کہ وہ اس رقم سے مال خود خریدیں،لیکن فرض يركري كه مال بينك نے انہيں " ربيع موجل" كي طريقے پر فروخت كيا ہے، پھراس كى قيمت ايك خاص تاسب سے "مارک اپ "لگا کر معینہ وقت پر بینک کوادا کریں۔جس کا عاصل بیہ کہ زیج کا صرف نام ہی نام ہوا، ورنہ بینک نے در حقیقت رقم ہی کالین دین کیا،مطلوبہ مال نہ بھی بینک کی ملکیت اور اس ك تبضي من آيا، اور نداس في بهي اين كا مكومال اداكيا-دُوس ساس معاملے میں میں می شرط لگاری گئی تھی کہ اگر گا بک نے معینہ وقت پر قیمت ادا نہ کی تو قیت میں ایک خاص تناسب سے مزید اضافہ کیا جاتا رہے گا، جے''مارک اپ کے اُوپر دُومرا

اركاب كما كيا-

ظاہر ہے کہ اس طریق کارکو صرف نام کی تبدیلی کے ساتھ سود کے سوا اور کیا کہا جاسکتا تہا، چنانچہ ہم نے اس پر تنجر و کرتے ہوئے لکھاتھا کہ:

'' پیطریق کار داشتی طور پرسود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر'' انٹرسٹ' کے بجائے نام'' مارک اپ' رکھ دیا جائے ، اور باقی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے ''غیرسودی نظام'' کیسے قائم ہوجائے گا؟''(۱)

اور پھر بيمطالبه كيا تھا كه:

''جن مقامات پر'' مارک اپ' کاطریقہ باتی رکھنا ناگزیر ہو، وہاں اس کی شرع شرا لط پوری کی جا کیں ۔ یعنی اول تو قیمت کی ادائیگی میں تاخیر پر'' مارک اپ' کی شرحوں میں اضافے کی شرط کوئی الفورختم کیا جائے ، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ۔ دُوسر ے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ'' مارک اپ' کی جنیا و پر فروخت کیا جانے والا سامان بینک کے قبضے میں لا کر فروخت کیا جائے گا۔ (۲)

ا ۱۹۰۱ ہے لے کرآج تک نہ جانے کتے مختلف ذرائع اور مختلف اسالیب اور عنوانات سے ہم حکومت کو مارک اپ کے طریق کار کی ان تکلین خامیوں کی نشاندہ کر تے رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ محترم وزیرِ خزانہ نے مارک اپ کے طریق کار کی خامیوں کو دور کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہوہ بجٹ تقریم میں فرماتے ہیں:

"مارک آپ پر مارک آپ کا جوطریقہ پہلے پی امل ایس نظام میں شامل تھا،
اس پر شریعت کے نقطۂ نظر سے اعتر اضات ہوئے، چنا نچان اعتر اضات کے
نتیج میں آئندہ پیطریقہ بالکایہ ختم کر دیا جائے گا، اس کے بجائے نادہندگ کی
صورت میں مالیاتی ادارہ ایسے سرسری ساعت کے ڈیونل سے رجوع کر سکے گا

(۱) البلاغ، رئيج الثاني اسماه، صفحه - (۲) البنا صفح ال

طرح بیان کی گئے ہے:

"بیک مخلف اشیاء خریدیں گے، کچروہ اشیاء اپنے گا کوں کو بیچ مؤجل کے

طریقے پر مناسب مارک اپ کے ساتھ فروخت کریں گے۔لیکن ناد ہندگی کی

صورت میں اس مارک اپ پر کسی مزید مارک اپ کا اضافہ بیس ہوگا۔"(۱)

مورت میں اس مارک اپ پر کسی مزید مارک اپ کا اضافہ بیس ہوگا۔"(۱)

"مارک اپ" کے طریق کار میں بیاصلاح ہر لحاظ سے باعث مسرت اور مستقبل کے لئے نہایت خوش

آئندعلامت ہے۔

اس اسکیم کابھی ہم نے ذوق وشوق سے مطالعہ کیا، لیکن میدد کیے کر انتہائی دکھ ہوا کہ اس اسکیم میں بھی اس اسکیم کابھی ہم نے ذوق وشوق سے مطالعہ کیا، لیکن میدد کیے کر انتہائی دکھ ہوا کہ اس اسکیم میں بھی صرف نام ہی ''مشارک'' ہے، ورنہ سود کی حقیقت وہاں بھی موجود ہے، چنانچہ ''البلاغ'' کے رجب سامی اسکیم ہم نے اس نئی اسکیم پر بھی مفصل تیمرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:

''حقیقت میہ ہے کہ بینئی اسکیم بھی سود اور استحصال کی بدترین شکل ہے جے اسلام کے نام پر رائج کرنا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمناک فریب کے میں ادف ہوگا۔''(۲)

اس اسکیم کے تحت بینک کی کاروباری ادارے کے کسی میعادی تجارتی پروگرام میں سر مایدلگا کراس کا شریک بنتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں بیشر ط لگائی گئی ہے کہ اگر اس کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی زد کاروباری ادارے کے مرحفوظ پر پڑے گی ، اس کے بعد بھی اگر نقصان باتی رہے تو بینک اس بینک کے جصے کے نقصان کی تلافی اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہوا ہے، بینک اس کاروباری ادارے کے اسے رقم کے حصص کا خود بخود مالک بن جائے گا۔

فلاہر ہے کہ اس طرح نقصان کی تمام تر ذمہ داری وُوسر نے بی طرف نتقل کرنے کی جوشرط لگائی گئی تھی، چنانچے ہم نے اس جوشرط لگائی گئی تھی، اس نے ''مشارکہ'' کی ساری روح ملیامیٹ کر کے رکھ دی تھی، چنانچے ہم نے اس وقت لکھا تھا کہ:

''خداکے لئے اس قتم کے پنم دِلانہ اقد امات سے پر ہیز کیجئے، پہلے صرف ایک سودی کاروبار کا گناہ تھا، اس قتم کے اقد امات سے اس گناہ کے علاوہ معاذ اللہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب کا وبال بھی شامل نہ ہوجائے۔''(۳) مقام فشکر ومسرت ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر میں''مشارک'' کے اس طریق مقام فشکر ومسرت ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر میں''مشارک'' کے اس طریق مقام فشکر ومسرت ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر میں''مشارک'' کے اس طریق مقام فیدہ۔ (۳) میں۔ (۱) سٹیٹ بینک نیوز، جلد ۲۳، شارہ ۱۳، مقول ان کا کہ ۲۔ (۲) البلاغ، رجب ۲۰۰۳ میں مقول دورس میں۔

کارکو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہوہ''مشارکہ' د''مضاربہ' کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''تمویل کے سطریقے خاص خاص مواقع پر پہلے بھی اختیار کیے جاتے رہے ہیں، کین اب ان کا استعال وسیع تر دائرے میں پھیلا دیا جائے گا، کین اس بین ارکہ اور پی ٹی می (پارٹی سیشن ٹرم سرٹیفکیٹ) کے معاہدات میں جوشق موجود ہے کہ مالیاتی ادارے (بینک وغیرہ) کے جھے میں جونقصان آئے گا، اسے کاروباری ادارے کے حصص کے اجراء سے پورا کیا جائے گا، چونکہ اس شق پر بعض حلقوں کی طرف سے میاعتراض کیا گیا ہے کہ یش غیراسلامی ہے، اس لئے آئندہ مشارکہ کے معاہدے میں بیشق باتی نہیں رہے گی۔'(۱)

" ارک اپ " اور" مثارک ' کی اسکیموں میں اہل علم وگر کے مطالبے کے مطابق ان تبدیلیوں کے اعلان سے ہمیں دو ہری مسرت حاصل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی مسرت تو اس بات کی ہے۔ ان اسکیموں کی حد تک صرح کا اور واضح سود سے قوم کو نجات ملی ، دُوسر ہاں بات کی مسرت بھی کم نہیں کہ حکومت نے بدیر سہی ، لیکن بالآخر غلطی پر اصرار کے بجائے تغییری تنقید کو قبول کرنے کی طرح ڈالی، ورنہ اب تک ان تنقیدوں کے بارے میں ہے کہ کر بات ٹلا دی جاتی تھی کہ میں معیشت اور مالیاتی امور میں دور رس فیصلوں کی بنیاد امور کے بارے میں غیر ماہرانہ آراء ہیں جن کو ملک کے نازک مالیاتی امور میں دور رس فیصلوں کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ تغییر ہا ان اصلاحات سے پہلی بار اس بات کی واضح علامت ملی ہے کہ کیم جولائی ضبیں بنایا جا سکتا۔ تغییر ہا رفتہ کی کا اعلان نرا فراق نہیں ، بلکہ حکومت اس ست میں واقعۃ پیش قدمی

کررہی ہے۔ محترم وزیرِخزانہ نے اپنی تقریر میں کیم جولائی ۱۹۸۵ء تک سودختم کرنے کے لئے تاریخ وار پروگرام کابھی اعلان کیا ہے،اوراس اعلان کے مطابق اسٹیٹ بیک نے تمام بینکوں کو ہدایت بھی جاری

کردی ہیں۔ یہ پروگرام وزیرِخزانہ کے الفاظ میں درج ذبیل ہے:

''جیما کہ پچھلے سال وعدہ کیا گیا تھا، نظامِ بینکاری سے سود کی کمل استیصال

کے لئے اسٹیٹ بینک اور قومی تجارتی بینکوں کے مشورے سے ایک تھویں

پروگرام وضع کرلیا گیا ہے۔ یہ پروگرام ملک کے تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں

پراطلاق پذیر ہوگا، جن میں وہ غیر ملکی بینک بھی داخل ہیں جو پاکستان میں کام

<sup>(</sup>۱) بجدتقریر، ۲۷-

كرب يس، ادراى باتده مال سال على شروع موجائے كا-ي

يه کام مندوالي

(الف) کیم جنوری ۱۹۸۵ء ہے حکومت، سرکاری شعبے کی کار پوریشنوں، اور الف) کیم جنوری ۱۹۸۵ء ہوں یا پرائیویٹ، اور تمام جانٹ الناک کمپنیوں کو، خواہ وہ پلک ہوں یا پرائیویٹ، بینکوں کی طرف ہے کی الناک کمپنیوں کو، خواہ وہ پلک ہوں یا پرائیویٹ، بینکوں کی طرف ہے کی جانے والی ہر حمویل کھل طور پر اسلامی طریقوں کے مطابق ہوگ۔ ( کیم جنوری ہوگ ۔ ( کیم متعلقہ قوائین میں مطلوبہ تبدیلیاں لائی جائیں، حسابات رکھتے کے شع متاسب طریقوں کورواح دیا جائے، بینک اپنے عملے کوضروری تربیت دے کے مادرای طرح کی دورائ حمیل میں لائی جائیں۔

سے ہورہ کی طرح کا دو حرف بیاریاں کا میں ان جائے والی تمویل بھی کمل (ب) کیم اپریل ۱۹۸۵ء سے افراد اور فرموں کو کی جانے والی تمویل بھی کمل طور پر شریعت کے مطابق تبدیل کرنی لازی ہوگ ۔۔۔ اور اس طرح کیم اپریل ۱۹۸۵ء تک بینکوں اور مالیاتی اداروں کے اٹا توں کی ست (Asset Side) کمل طور پر اسلامی طریقہ ہائے تمویل میں تبدیل ہو جائے گی۔ صرف ماضی

کے معاہدات باتی رہیں گے جن کو پورا کرنا ہوگا۔

(ج) کیم جولائی ۱۹۸۵ء سے کوئی بینک کوئی سودی ڈیپازٹ قبول نہیں کر ہے گا۔ تمام بچت اور میعادی کھاتے مسلمہ اسلای طریقہ ہائے تمویل میں تبدیل ہو جائیں گے، البتہ کرنٹ اکاؤنٹ، موجودہ دورکی طرح بغیر کسی منافع کے جاری رہیں گے۔

(د) اسلامی طریقه مائے تمویل کوزری شعبے اور امدادِ با ہمی کے اداروں تک بھی رسیع کردیا جائے گا۔

(ه) اسٹیٹ بینک کے تمام معاملات، خواہ وہ حکومت سے ہوں یا تجارتی بینکوں سے، وہ بھی کم جولائی ۱۹۸۵ء سے پہلے پہلے نظریقہ ہائے تمویل سے برل دیئے جائیں گے۔

ان خوش آئند فیصلوں پرہم حکومت کوندول سے مبار کباد پیش کرتے ہیں، اور دعا گوہیں کہ استعمال ان کواس بات کی ممل تو فیق اور ہمت عطافر مائیں کہ دہ ملک کے معاشی نظام کو واقعہ مود کی

لعنت سے پاک کر کے ٹھیک ٹھیک اسلامی تقاضوں کے مطابق بنانے میں کی وجنی تحفظ اور کسی مرعوبیت و مغلوبیت کے روادار نہ ہوں ، اور مجوزہ نظام میں شرعی نقطہ نظر سے جو خامیاں اب بھی ہاتی ہیں ، انہیں بھی دور کر کے سے معنی میں اسلامی نظام معیشت کے قیام کی راہ ہموار کرسکیں ۔ آمین ، ثم آمین ۔

محترم وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں ان طریقوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جوسودی معاملات ختم کرنے کے لئے اختیار کیے جا کیں گے، اوراسٹیٹ بینک نے اپنے ایک سرکلر کے ذریعے تمام بینکوں کو ان کے مطابق کام کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں جو اسٹیٹ بینک نیوز کے کیم جولائی ۱۹۸۴ء کے شارے میں شائع ہو چکی ہیں۔اس کے ساتھ ہی محترم وزیر خزانہ نے پچھملی مسائل کاذکر کرکے ملک کے علماء اور اہل فکرسے پچھ سوالات بھی کیے ہیں جن کا شری حل انہیں مطلوب ہے۔

ہمارے نزدیک بیعلاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام طریقوں کا بنظرِ غائر مطالعہ کریں جو اس نے نظام کے لئے تجویز کیے گئے ہیں، اور اگر ان میں شرعی اعتبار سے نقائص ہوں تو ان کے بارے میں اپنی آراء اور تجاویز پہلے سے حکومت کو ارسال کریں، تا کہ کیم جولائی سے پہلے پہلے ان نقائص کو دور کرنے کی کوشش ہو سکے، نیز محترم وزیرِ خزانہ نے جوسوالات کیے ہیں، ان کا جواب بھی فراہم کریں۔

غیر سودی بینکاری کے لئے مجوز ہ طریقوں کی تفصیل اور وزیرِ خزانہ کے سوالات پر اپنا تبھر ہ ہم انشاء اللہ آئندہ کسی صحبت میں پیش کریں گے، لیکن تین گزارشات ای وقت پیش کرنی ضروری ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ ' ہارک آپ' کے طریق کار کے جواز کے لئے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ بینک واقعۂ کوئی شے آپ گا کہ کوفر وخت کر ہے، مض اس کورتم وے کر یہ بھنا کہ اس رقم سے جو چیز گا کہ خرید ہے گا وہ بینک نے اسے فروخت کی ہے، ہرگز جا تز نہیں ہوگا، اگر چہ اسٹیٹ بینک کے مرکز میں با قاعد ہ' خرید و فروخت' کے ذکر سے ظاہر یہ ہے کہ واقعۂ معالمہ بچے ہی کا ہوگا، گا کہ کورتم نہیں دی جائے گی، کین چونکہ بینک پہلے اس طریق کار کے عادی رہے ہیں، اس لئے انہیں اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ ہدایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔

یں سراحت ہے ساتھ ہدایات بارل رہے کا طریق کارتو اب انشاء اللہ بڑی مدتک درست ہوجائے گا، کین دوست ہوجائے گا، کین اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں ایک طریقہ ''ٹریڈ بلزی خریداری'' بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں ایک طریقہ ''ٹریڈ بلزی خریداری'' کی بنیاد پر ہوگی، جس کا حاصل ہے ہے کہ بلز میں کہا گیا ہے کہ ان بلوں کی خریداری ''فارک ڈاؤن'' کی بنیاد پر ہوگی، جس کا حاصل ہے ہے کہ بلز میں کہا گیا ہے کہ ان بلوں کی خریداری ''فارک ڈاؤن'' کی بنیاد پر ہوگی، جس کا حاصل ہے ہے کہ بلز آن ایکھنے اور ہنڈیوں کو بھنانے کے لئے بعینہ و،ی طریق کارجاری رہے گا جو آج بیکوں میں جاری آن ایکھنے اور ہنڈیوں کو بھنانے کے لئے بعینہ و،ی طریق کارجاری رہے گا جو آج بیکوں میں جاری

جلدشم \_ سوداوراً س كا متبادل 444 ے مرف اتنافرق ہوگا کہ کوتی یا بند لگانے (Discount) کے بجائے مارک ڈاؤن یا کمیشن کی الام اورجديد معاشى ماكل یہ بات شرع اعتبار سے قابل قبول معلوم نہیں ہوتی ۔ لہذا ہماری گزارش سے کہ جس طرح اصطلاح استعال موكى-"مارك اب" كي طريق كاركوعكومت نے تبديل كرنے كا اعلان كرديا ہے، اى طرح بلز آف اللي ي كا بعنانے کا طریق کاربھی تبدیل کیا جائے۔اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی خاتمہ سود کی رپورٹ میں ایک طریق کارتجویز کیا گیا ہے،اسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔اگر اس میں کوئی عملی دشواری محسوس ہوتی ہے تو باہمی گفت وشنید سے کوئی اور مناسب طریق کار طے کیا جاسکتا ہے۔لیکن موجود ہ طریق کار كوجول كاتول برقر ارركهناكى طرح درست نبيل موكا\_ تیسری بات یہ ہے کہ دزیر خزانہ کی تقریر اور اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں مشارکہ، یائی سیشن رمرشفکیٹ وغیرہ کاذکرکرتے ہوئے کہا گیا ہے کہان معاملات میں زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم منافع ى شرح وقنا فو قناسنيث بينك كى طرف سے مقررى جائے گى ، البته نقصان كى صورت ميں نقصان بر فرین این لگائے ہوئے مرمایے تناسب سے برداشت کرے گا۔ اس میں اگر اسٹیٹ بینک کی طرف سے منافع کی شرح مقرر کرنے سے مرادیہ ہے کہ اسٹیٹ بینک مجموعی منافع کے تناسب سے تجارتی بینکوں کافی صدحصہ مقرر کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ غیرسودی نظام بینکاری میں زر کے بہاؤ پر کنٹرول کرنے کے لئے اسٹیٹ بینک کے پاس یہ موثر ترین ذرایعہ ہوگا، لیکن اگر خدانخواستہ اس سے مرادیہ ہے کہ اسٹیٹ بینک سرمائے کے تناسب سے بیکوں کا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ منافع مقرر کرے گاتو بیا نتہائی قابل اعتراض بات ہے،اور اس کانتیے پر ای سودی طریق کارے تحفظ کے سوا کھے نہ ہوگا۔ اسٹیٹ بیک کے سرکلر میں شرح منافع کے لئے جولفظ (Rates of Profit) استعال ہوا ہے،ای سے پیشبہ ہوتا ہے کہ شاید پیش نظر بد دوسری صورت ہے، اور مقصد بیہ کے بینک سے مشاركه وغيره كامعامله كرنے والے كاروبارى افراد يا اداروں كواطمينان دلايا جائے كه اگر كاروبار كاحقيقي منافع اسٹیٹ بینک کی مقرر کردہ صد سے زائد ہوا تو وہ بینک این یاس رکھنے کے بجائے انہی کو والیس کر دے گا۔ لہذاان کو بیخوف نہ کھانا جا ہے کہ اگر منافع زیادہ ہواتو اس کا بہت بڑا حصہ بینکوں کے پاس علاجائےگا۔

اگر اسٹیٹ بینک کے شرح منافع متعین کرنے کا مقصد والدی یہی ہے تو ایک طرف شرکی اعتبارے اس کا ہرگز کوئی جواز نہیں ،اور دُوسری طرف اس سے غیر سودی نظام کا کوئی فائدہ معید ہے کو

ماصل نبيس موكا-

سود کے بجائے شرکت یا مضاربت کے معاہدات کا ایک عظیم فاکدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام بڑی حد تک متواز ن ہو جاتا ہے، اور سود کی طرح بینیں ہوتا کہ کاروبار میں نفع زیادہ ہوتو سارا ایک فریق کی جیب میں جائے، اور نقصان ہوتو وہ بھی ایک ہی فریق پر بڑے، بینکاری کے نظام کوشرکت یا مضاربت کے اصولوں پر استوار کرنے سے معاشی اعتبار سے جو عظیم فواکد متوقع ہیں، ان میں سے ایک اہم فاکدہ یہ بھی ہے کہ کاروباری منافع زیادہ ہونے کی صورت میں وہ سارا کا سارا سر مایہ داروں کی جیب میں نہیں جائے گا، بلکہ بینکوں کے توسط سے وام تک پنچے گا، میں وہ سارا کا سارا سر مایہ داروں کی جیب میں نہیں جائے گا، بلکہ بینکوں کے توسط سے وام تک پنچے گا، اس سے سر مائے کے ارتکاز کی روک تھام ہوگی، نچلے طبقے کی آمد نی میں اضافہ ہوگا، نجمدر توم گردش میں آئے کیں گی اور اس کے خوشگوار اثر ات پوری معیشت پر مرتب ہوں گے۔

البذا ''مشارکہ' یا ''مضاربہ' میں یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ ایک خاص صد سے زائد منافع ہونے کی صورت میں زائد منافع بینکوں کونہیں ملے گا، بلکہ کار دباری فریق ہی کو دالپس کر دیا جائے گا، تو شرعاً نا جائز ہونے کے علاوہ اس پابندی کے ذریعے مشار کہ ادر مضاربہ کی ساری روح ہی ختم ہوجائے گی۔ سرمایہ دارا فرادتو شایداس تحفظ کے فراہم ہونے سے خوش ہوجا نیں ،کین اسلامی احکام پھل کے نتیج میں تقسیم دولت کے نظام میں جوتو ازن پیدا ہوسکتا تھا، اس کی راہ بالکل مسدود ہوکررہ جائے گی۔ فیدا کرے کہ ''منافع کی شرح متعین' کرنے سے حکومت کی مرادیہ صورت نہ ہو، کین اگر میں ہوتا ہوں کی ساری میں ہوتا ہوں کی ساری میں جوتو ہوں کی ساتھ عرض کریں گے کہ یہ یا بندی غیر سودی نظام معیشت کی ساری

مرادی ہے ہت ہم پوری تاکید کے ساتھ عرض کریں گے کہ یہ پابندی غیر سودی نظام معیشت کی ساری بساط اُلٹ کررکھ دے گی،اس لئے اس تصور کو بالکل منسوخ کیا جائے ،البتہ اسٹیٹ بینک کے کنرول کو قائم رکھنے کے لئے اس کو بیا اختیار دیا جائے کہ وہ فریقین کے درمیان مجموعی منافع کی تقسیم کا تئاسب مقرر کر دے ۔ لینی یہ طے کرے کہ منافع کا کتنا فیصد حصہ کو نے فریق کو ملے گا۔

رو روس کے مالیہ اقد امات اور است کے ساتھ ہم غیر سودی نظام کے سلسلے میں حکومت کے حالیہ اقد امات اور اعلانات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی حکومت کو واقعۃ غیر سودی نظامِ معیشت قائم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

ر کے مالو سا ر معیشت کے لئے حکومت کے مجوزہ دُوسرے طریقوں کی تفصیل اور وزیرِ خزانہ غیر سودی معیشت کے لئے حکومت کے مجوزہ دُوسرے طریقوں کی تفصیل اور وزیرِ خزانہ کے اُٹھائے ہوئے سوالات کے بارے میں اپنی گزارشات انشاء اللہ ہم کسی آئندہ صحبت میں پیش

-2015



## نیا بجی اور سودی اسکیمیں

اس مہينے تو مي اسمبلي ميں نے مالي سال كاميزانيه (بجث) پيش ہوا ہے۔ بجث كے بہت ہے پہلوموضوع بحث بن سکتے ہیں، لیکن اول تو اس پر کما حقہ تبعرہ کے لئے خاص فنی معلومات در کار ہیں جن کا نہمیں دعویٰ ہے، اور نہ وہ براہِ راست ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، دُوسرے اس کے بہت سے پہلو ہمارے مجموعی ڈھانچے سے متعلق ہیں جن رمفصل بحث کے لئے ایک متعلق مقالے کی وسعت در کار ہے، جواس وقت پیش نظر نہیں۔

لیکن اس بجٹ کا صرف ایک پہلوالیا ہے جو ہراہ راست ہمارے موضوع سے متعلق بھی ہے،اوراس کے بارے میں سرکاری یالیسی کاعرصے سے انظار بھی تھا۔

وہ پہلویہ ہے کہ حکومت نے پچھلے مالی سال کے آغاز میں بیدوعدہ کیا تھا کہ سال روال میں معیشت کور با (سود) کی لعنت سے بالکلیہ آزاد کر دیا جائے گا،اوراس سلیلے میں جس مرحلہ وار پردگرام کا علان کیا گیا تھا،اس کی رو سے کیم جولائی ۱۹۸۵ء سے معیشت کے ہر تھے سے سود کا بالکل خاتمہ ہونا تھا۔اب نے بجٹ میں انظار اس بات کا تھا کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے سرکاری سطح پر کیا

اقدامات کے جاتے ہیں؟

جہاں تک بیکوں کے طریق کار کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے بار باران صفحات میں بیوض کر بھے ہیں کہ اس کے لئے جوطریقہ وضع کیا گیا ہے، اس میں شرعی نقط نظر سے بہت ی خامیاں پائی جاتی ہیں، اسٹیٹ بینک نے سود کے متبادل کے طور پرجو بارہ طریقے وضع کر کے بینکوں کو ان كا پابند كيا ہے، اس ميں بعض طريقے تو شرعاً جائز ہيں، ليكن بعض مشكوك ہيں، بعض صراحة ناجائز ہیں، اور بعض سود ہی کی دُوسری شکل ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاء اللہ کی آئندہ صحبت میں عرض کی

لیکن معیشت کوسود سے پاک کرنے کے لئے وُوسرا اہم مئلدان بچت اسکیموں کا تھا جو عومت کی طرف سے عوام کی بچتوں سے فائدہ اُٹھانے کے لئے جاری کی جاتی ہیں، اور ان پر سود دیا

۵ رمضان المارك ۵۰۱۵ -

جاتا ہے، مثلاً انعامی بانڈز، ڈیفنس سیونگ سرٹیفلیٹ، خاص ڈپازٹ سرٹیفلیٹ وغیرہ ۔ حکومت اپنے ماتا ہے، مثلاً انعامی بانڈز، ڈیفنس سیونگ سرٹیفلیٹ، خاص ڈپازٹ سرٹیفلیٹ وغیرہ ۔ حکومت اپنے سابقہ اعلان کے مطابق اس بات کی پابند تھی کہ نئے مالی سال سے ان اسلیموں کو بھی سود سے پاک کر کے انہیں شریعت کے مطابق لے آئے۔

ے این تریت کے سامنے عملی مسئلہ بیٹھا کہ اگر ان تمام اسکیموں سے سودختم کر دیا جائے ، اور ان مسئلہ بیٹھا کہ اگر ان تمام اسکیموں سے سودختم کر دیا جائے ، اور ان دستاویز ات کے حالمین کوصرف اتنی ہی رقم واپس کی جائے جتنی انہوں نے ان اسکیموں میں لگائی ہے تو لوگ ان اسکیموں میں دلچیں لینا چھوڑ نہ دیں ، اور اس طرح حکومت کے ڈرائع آمدنی میں کئی ارب رویے کی جورتم ان ذرائع ہے تی ہے ، وہ بندیا بہت کم نہ ہوجائے۔

لین ظاہر ہے کہ گذشتہ بجٹ کے موقع پران اسکیموں کوسود سے پاک کرنے کے لئے ایک مال کی جومہلت رکھی گئی تھی، وہ ای لئے تھی کہ اس عرصے میں اس عملی مسئلے کا کوئی ایساحل تلاش کیا جائے جوشر بعت کے مطابق ہو، لہذا اب حکومت کے لئے دو، می راستے تھے، اگر وہ اس عملی مسئلے کا شرعی حل تلاش کر چکی تھی تو ان اسکیموں کے طریق کار میں شریعت کے مطابق ترمیم کرتی اور اگر سال بھر کی مہلت میں وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی طرف توجہ ہیں دے سکی تھی تو کم از کم یہ اعلان کرتی کہ ابھی مطابق سکیموں کو شریعت کے مطابق مان کہ جے مطابق میں میں اسکیموں کو شریعت کے مطابق بنانے کے لئے کچھے اور مہلت در کارہے۔

لیکن اس سلسلے میں محترم وزیرِ خزانہ کے تبعروں کے جو حصے اخبارات میں آئے ہیں انہیں دیکھ کر جیرت اور افسوس کی کوئی انہائیں رہی۔اخبارات کی رپورٹنگ کے مطابق انہوں نے فر مایا ہے کہ 'ان اسکیموں میں ربا شامل نہیں ہے،اوراس سلسلے میں علاء سے بھی مشورہ کرلیا گیا ہے۔''

سوال یہ ہے کہ اگران اسکیموں میں رِباشامل نہیں ہے تو ایک سال پہلے ان کوسود سے پاک
کرنے کا اعلان کس بنا پر کیا گیا تھا؟ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کو نے علماء ہیں جنہوں نے ان اسکیموں کوسود
سے پاک قرار دیا ہے، لیکن اگر کسی نے ان مالی دستاویزات کو مال تجارت قرار د ہے کر انہیں کمی بیشی
سے فروخت کرنے کو جائز قرار دیا ہے تو ساتھ ہی اسے یہ بھی اعلان کر دینا چا ہے کہ اس رُوئے زمین
پرسود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ہرسودی معاملہ قرضے کی دستاویز کوزیادہ قیمت پر فروخت کر کے جائز
ہوسکتا ہے۔

نے وزیرِ خزانہ نے متعدد مواقع پراس بات کا اظہار فرمایا تھا کہ وہ سود کوختم کرنے کے لئے کوئی ایسا طریقہ ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہتے جو محض کاغذی حیلے کی حیثیت رکھتا ہو، اور سود کے متبادل کے طور پرکوئی ایسا طریقہ دریافت نہ کر سکے جو واقعۂ شریعت کے مطابق ہوتو وہ اس کے مقالے میں

صاف صاف سے کہنے کو پیند کریں کے کہ ابھی سود کوختم کرنے میں چھودت اور لگے گا۔

ای گئے ہمیں بجٹ کے اخباری اعلان میں ان اسکیموں کی یہ توجید دیکھ کرسخت جرانی ہوئی ہے کہ ان میں رہا کا عضر شامل نہیں ہے، یہ بات اتن بدیمی طور پر غلط ہے کہ ابھی تک ہمیں اس میں بھی شبہ ہے کہ محترم وزیر خزانہ کی بات کی رپورٹنگ سجے بھی ہوئی ہے یا نہیں؟

بہر حال! اگر اخبارات کی رپورٹنگ درست ہے تو یہ بات انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے، کہ سودی اسکیموں کو یہ کہہ کر جاری رکھا جائے کہ ان میں رباشا مل نہیں ہے۔ ابھی بجٹ کے ملی نفاذ میں وقت باقی ہے، اور اگر اس وقت سے فائدہ اُٹھا کر اس تعلین غلطی کی اصلاح نہ کی گئی تو یہ اس عکومت کے ماضحے پر بڑا مکروہ داغ ہوگا جس نے اسلام کے نام پر دوٹ لے کر زمام اقتر ارسنجالی ہے، اور جس کی سیاسی وجہ جواز اسلام کے سوا کچھ بیں ہے۔

جیما کہ ہم نے او پرعرض کیا ،ہمیں اب تک اس میں بھی شبہ تھا کہ محرّ م وزیرِ خزانہ کی بات کی رپورٹنگ کس حد تک درست ہوئی ہے ، بعد میں محرّ م وزیرِ خزانہ کا ایک وضاحتی بیان اخبارات میں نظر سے گزراجس سے اس شبہ کومزید تقویت پہنچتی ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اسکیموں کی شرعی حیثیت کے بارے میں انہوں نے کوئی حتی اعلان نہیں کیا ، بلکہ اس معاطے کوعلاء کی ایک کمیٹی کے سیر دکرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس دُوسری خبر سے سابقہ رپورٹنگ کے تھین تاثر میں فی الجملہ کی تو واقع ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلے کے بارے میں بیخبر بھی مجمل ہے، اور اس سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ مستقبل قریب میں ان اسکیموں کی اصلاح حکومت کے پیش نظر ہے یانہیں؟

ہماری دردمندانہ گزارش ہے کہ یہ مسئلہ کی سال سے معلق چلا آرہا ہے، ادراس سلطے میں سرکاری اعلانات ادراقد امات کے درمیان جوعملی تضاد پایا جاتا ہے، اس نے نفاذ شریعت سے متعلق حکومت کے اعتماد کوئری طرح مجردح کیا ہے۔ یہ صورت حال کسی بھی حکومت کے لئے مناسب نہیں، چہ جائیکہ دہ حکومت جس کاخمیر ہی نفاذ شریعت کے وعدول پر اُٹھا ہے۔ لہذا اس مسئلے کو اب جلد از جلد طے ہونا چا ہے، ادر اب اس کے لئے طویل المیعاد کمیٹیوں اور کمیشنوں کے بجائے صرف الی چند روزہ نشست درکار ہے جس میں وزارت ِخزاندا ہے عملی مسائل ملک کے معتمد علاء کے سامنے پیش روزہ نشست درکار ہے جس میں وزارت ِخزاندا ہے عملی مسائل ملک کے معتمد علاء کے سامنے پیش کر ہے، اور با ہمی غور وفکر اور افہام د تفہیم کے ذیعے ان کاشر کی طی دریا فت کیا جائے۔ لیکن اس ایمان و لیقین کے ساتھ کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حرام، بلکہ 'خدا اور رسول خلافی اس کے ساتھ کے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حرام، بلکہ 'خدا اور رسول خلافی اس مسئلے کاحل تلاش کرنے کے لئے جیٹھیں گے تو انشاء اللہ اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے ہے، اس مسئلے کاحل تلاش کرنے کے لئے جیٹھیں گے تو انشاء اللہ اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے

میں زیادہ در نہیں گئے گا۔

عنے وزیر خزانہ مالیات و معاشیات میں اپنے گہرے علم اور وسیع تجربے کے لئے دنیا بجر میں مشہور ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ملکی مسائل کوحل کرنے کے لئے کی ملک کی میں مشہور ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ملکی مسائل کوحل کرنے کے بخض آٹار بھی تقلید کے بجائے جدیدراہیں تلاش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور نئے بجٹ میں اس کے بعض آٹار بھی نظر آئے ہیں۔ اگر پاکتان جیے ملک میں جس کی بنیا داسلام کے نام پر رکھی گئ ہے، ان کی بیضرا داور مبارت معیشت کو بھی اسلامی سانچے میں ڈھالنے پر صرف ہوتو یہ بات ان کے لئے بھی موجب مبارت معیشت کو بھی اسلامی سانچے میں ڈھالنے پر صرف ہوتو یہ بات ان کے لئے بھی موجب سادت ہوگی، اور ملک کے لئے بھی فالی نیک ہاری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں اس عظیم سعادت سعادت ہوگی، اور ملک کے لئے بھی فالی نیک ہاری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں اس عظیم سعادت سے بہر ہور ہونے کی تو فیتی اور اس کی ہمت عطافر ما نمیں۔ آھین ثم آمین۔

